

|          | 4            | NAMES OF THE PROPERTY OF THE P | Me she she     | *** *** *** *** *** *** *** *** *** **                                              |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          | منح          | موان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *****          |                                                                                     |
|          | 14           | - يرام الماكت<br>- يرام الماكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11             | مؤان                                                                                |
| İ        | 11           | اے۔فکب کی علومت<br>اے۔فکب کی علومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1              | AN-1-1-1-                                                                           |
|          | 49           | عردح کی اقسام<br>عرد حروح کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | ٔ ۱۰۵ سردیائے معالحد معادقہ عمر افران<br>۱۰۷ سی تلقین جریل برائے قرامت اقرام کی دجہ |
| İ        | 44           | 2-جممانسانی میں دس بزار مکسیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144            | مهم من بيرين براس مراسو، رامان ديد<br>يهم - اولين نازل شدومورت                      |
|          | 99           | س ع-اسلام اورائان كردرميان نبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79             | یم -اویان تار س سرواسورت<br>۱۲۹ - تذکره محیم ترقدی                                  |
|          | <b>]++</b>   | ۵۵-منرور بات و بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19             | ہوہ۔ پر کرہ ۔ مرکدی<br>پس ۔ورقہ بن فوقل کا ایمان                                    |
| ļ        | 1+1          | توازی میادشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۷٠             | ۱۳۹-ورد. بن و ۱۳۰۰ مان<br>۵- تشریخ در بکه گلیم                                      |
| 1        | ار ۳۰        | ۲ بر-این جمر کے فزد کید متواترات کی تعدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ľ              | اهدراوربد عر<br>اهدالترك بالمكاميال دمان عربط                                       |
| •        | ٠۴           | 22-مديث المياء شعبة من الايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4</b> r     | من من الرك بدل مندا من من المال المال من المن المن المن ال                          |
| <b>!</b> | • [*         | ۸۷-سلف کی مختیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | رود مردن عردن<br>کتاب الایمان                                                       |
| •        | •4           | 9 2- مديث حب الرسول من الايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42             | سوه-ديمان كا اخذ                                                                    |
| k        | ۲•           | ٨٠ آل حضور نے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ني 20          | م ١٥ - نقبارو شكلسن كرز و يك ايمان كاتعرا                                           |
|          | ć            | با ب حلاوة الايمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٨٢             | ۵۵-۱یمان د کفر کے درمیان فرق                                                        |
|          |              | ۸۱- حلاوت ایمان کی باست امام بخاری کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۳             | ۲۵-کیافالایانکایدویں؟                                                               |
| 14       |              | - آيت فاذا فها الله لباس الجوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸۳             | ٥٥- داوكي بابت ابن تيميد كاقول                                                      |
| 14,      | •            | ٨٣-طامة الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۵             | ۸۵-اممال پرائيان کااطلاق                                                            |
| 10,      |              | ٣٨-كياحدود غاره إلى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VO ER          | وه- وشريس ايمان كيام ورت اختياد كرك                                                 |
| 1•       |              | ٨٥- مليقات شانعيك تديم محقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · <b>A</b> 4   | ۲۰-ایمان میس کمی وزیادتی کی بحث                                                     |
| [+·      |              | ٨٦- برزيانے کا ذوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98             | الا-ايمان كياستام بخارى كالخضار                                                     |
| ite      |              | ٨٥- إحتاف وشوافع كالمنتلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | ١٢-١١م اعظم كيزويك مرتبه كنوظ                                                       |
| H2       |              | ۸۸ مشوافع کے خلاف وکیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4Jm            | رائمان کے اطلاق کی دجہ                                                              |
| 117      |              | ۹۸-۱بن جركادناف يمسلك براعتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4m             | ۲۳-قل زمختری                                                                        |
| <br>F1   |              | ۹۰-بغوی کی رائے<br>در مقربی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41"            | المسهم يمير فين وفقها وكااختاد ف                                                    |
|          |              | ۹۱ - مطالعهٔ قرآنی<br>معرف مراک در مرام مراک تعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94             | ٦٥ - ايک بزي تعلق                                                                   |
|          |              | ۹۶-۱- او دیث کی روایت میں محالیک آنیم<br>معرف نت کی در طالع کر آنی دشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | ٦٦-ايان كے بارے ميں معزل كى دائے                                                    |
|          |              | ۹۳- نتنگ اسطلاحی تعریف<br>۱۹۰۰ تخصورکا نام کینے کی بابت سحایہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14             | ۲۲ کل ایمان                                                                         |
| AK.      | ه حوب<br>تو− | مه ۱- اعتبورگانام مین آباب گابد<br>۱۹۵ - آیت قد غفرالله لک کی فاصلانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44             | ۲۸-جیمهانسانی میں قلب کی حیثیت<br>سر                                                |
|          | -0<br>1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | `(∧<br>55 & 20 | ۲۰-انان کی حقیقت<br>محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد                         |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34.T.W         | **************************************                                              |

جمله حقق قر كميوزيّك وذيزائنك بحق ميمن اسلامك بكس نام کتاب : نوادرات امام شمیری مرتب : معزرت مولا ناسید محمد انظر شاه مسعودی تشمیری مرتب : معزرت مولا ناسید محمد انظر شاه مسعودی تشمیری (هید ملاسشمیری) معاون مرتب : مولا ناسید احمد خضر شاه سعودی شمیری (هید ملاسشمیری) ولى الله يمن 3036718 0321-3897760, 0333-30367 باہتمام میمن اسلامک تبکس عبدالماجديراچه كمپوزنگ : میمن بک سیلرز، د کان نمبر ۲۹، نایاب جامع مسجد، لیافت آباد کراچی ۱۹ داالاشاعت،اردوبإزاركراجي ادارة المعارف، دار العلوم كراجي ١٢ ستب خانه مظهری گلشن ا قبال کراچی مكتبه معارف القرآن ، دارالعلوم كراجي مكتبيعمر فاروق بنز دجامعه فاروقيه بشاه فيصل كالوني براجي نلام رسول صاحب اسلام كتب ماركيث بنوري ثاؤن كراجي مكتبه طيبه، علامه بنوري ٹاؤن كراچي 

| !            | ۵           |                                                                                | gor ete e | 4 2/2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24                                                                    |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آ            | منج         |                                                                                | ****      | فوادرات امام مميرك عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|              | 110         |                                                                                | <u> </u>  | مخوان                                                                                                           |
| į            | (FA         | ۱۱۱- باب مغران العشير<br>در در در در مهرم در در دارد -                         | •         | ۴ و کیا تمام انبیا و سور ین:                                                                                    |
| į            | 16.4        | ۱۲۰- باب المعاصى من امورالجابلية<br>من من           |           | عه-زيادل م كيفيروت                                                                                              |
| Ī            | ווי•        | ir داری کا طبقات و بخاری شمل ہے ہوتا<br>مریز سے درکے مین                       |           | ナップ・シー いんーり                                                                                                     |
| į            | الب.<br>الب | ۱۳۲-کافریمنچ کی ممانعت<br>سریده                                                | 1         | 99-الشرتعالي كون _ طبقول كوجنهم                                                                                 |
| İ            | ir.         | ۱۲۳-ایک اشکال<br>سر مند بر ایم کر معد                                          |           | 12.0 <b>-6</b> _                                                                                                |
| į            | ilui<br>I   | ۱۲۴-آیت دینفر مادون از لک کمن بیشاء<br>سر بعد                                  |           | ١٠٠ _ جئم سے نوات پالے والاطبقد                                                                                 |
|              | iM          | ۱۲۵-ایک مجمن<br>۱۳۵-ایک مجمعن                                                  | •         | برامت بمی مشترک ہے                                                                                              |
| į            |             | ۱۳۲-معترت ابودَرغفاریٌ<br>در در در سرور در در در در در در در در در در در در در |           | ١٠١- كله طبيب كما تا فيمر                                                                                       |
| ļ            | 165         | ۱۲۵- حدیث می حضرت ابوذ ریکانفاظ<br>۱۳۵۰ - حدیث می حضرت ابوذ ریکانفاظ           | Iro       | ١٠١- كله طيب برمزير تفتكو                                                                                       |
| į            |             | ١٢٨- مديث القاحل والمقتول كلاه الى النار                                       | IFY       | سوه ١-١١ حضور يتفيي كاخواب                                                                                      |
| •            |             | ۱۲۹- دریث البینسها والذنوب<br>معدد میشانسینسه                                  | 174       | م ١٠- حيا ما ورا ما نت كاليمان برنقتر                                                                           |
| İ            |             | باب ظلم دون ظلم                                                                |           | ۵۰۱-۱۰مال کی جزئیت ایمان کی بارت                                                                                |
| !            | <br> <br>   | ١٣٠٠ - تشريح باب علم دون علم                                                   | IPA       | الم مخارى كى دائے                                                                                               |
| į            | IMA<br>     | ا ۱۳۱ - نفاق کی مختلف مسور تیس                                                 | 179       | ١٠١- تذكرو تخدوم بالثم سندهى                                                                                    |
| •            |             | ٣٠١ - مديث ليلة القدر عمل لفظ قيام كااست                                       |           | عدا - وركوملاة كي إبت المثاني اور                                                                               |
| '            | M           | اساسا- فاكدة اليمان داخساب                                                     | 1574      | المام احمد کے درمیان مناظرہ                                                                                     |
| •            | <b>~</b> 4  | ١٣٦٧ - حديث الجهاومن الايمان                                                   | 174       | ١٠٨- ترك ملاة يركفركا اطلاق                                                                                     |
| 14           | <b>5</b> 7  | ۱۳۵-مديث الدين يسر                                                             | 11"1      | ١٠٩- اين وتين العيد كي رائية وتذكره                                                                             |
| IΔ           | ما          | ١٣٦١- حديث لن الدين                                                            | بل ۱۳۲    | ١١٠- تارك ملاة كى بات ابن ديش العيد كافي                                                                        |
|              |             | ١٣٧- آيت ما كان الله مضيح ايمانكم                                              | 11-1-     | ااا-ایام محرکانوی                                                                                               |
| 10           |             | عن دواشكالات                                                                   | llh       | ١١٦- حعرت الويرمد بي ادر العين ذكرة                                                                             |
| ı۵           | 7 2         | ۱۳۸- تراجم بخاری پر مانظابن جمری را                                            | المال     | ۱۱۰- انعین زکوه کی روش                                                                                          |
| 14           |             | ١٣٩-منظه ستتبال قبله                                                           | IPF       | ١١١٠- معزات خلفائ ماشدين كاستعب                                                                                 |
| 141          | یم ۲        | ١١٠٠-يسرومر كالمتبار الامكام                                                   | 11-6      | ١١٥- إب إذ الم كين الاسلام على التقية الخ                                                                       |
| 1,46         | •           | ١٣١- تعليل عمل بدمقا بل فركسمل                                                 |           | ١٦ ينتيم ال كابت حنورا كرم مَنْ يَعْتَ الْكِيْرِ                                                                |
| 14           | •           | ۱۳۶-جناز ے۔ تار کے جانا                                                        | ir4       | کی سفارش                                                                                                        |
| 121          | •           | . اسومه ا- باب خوف المومن ال يحيد عمله                                         | IP4       | عدا-امور فيب كى بابت ذاتى رائ                                                                                   |
| <b>4</b> 4   | -           | اس و قال کفر مشارمین کی رائے                                                   | 11/2      | (2.4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                      |
| <b>* 43.</b> | 201         |                                                                                | క్రూజ     | <b>国政政政政政政政政</b> 政                                                                                              |
|              |             | •                                                                              |           |                                                                                                                 |

## فهرست نوادرات

|                                                               |                                       |             | <del></del>                              |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--|
| منح                                                           | عنوان                                 | منح         | مخوان                                    |  |
| 6.4                                                           | ٣١٣-مغبوم مخالف                       | ٨           | اقراه باسم د بک (از :مرتب کتاب)          |  |
| ۳,4                                                           | ۲۲-انکشافات مونید                     | 12          | مرزادشات (از:معاون مرتب)                 |  |
|                                                               | ۲۵- مادی اشیاء زمان و مکان کی         | ***         | الشرا فلا بخاري ماتم كي نظر مي           |  |
| 12                                                            | محاج بيں پانبيں؟                      | **          | ٣-راوي كي نقامت وعرم نقامت               |  |
|                                                               | كتاب الوهى                            | ۲۵          | ٣- تقيد ذهي برمندرك ما كم                |  |
| <b>64</b>                                                     | ٣٦- صديث كل امرذى بال الخ             | <b>#</b> "I | ۳-تعداد طلقهٔ بخاری                      |  |
| ۵-                                                            | ٢٤- ترعمة الباب من امام بخاري كي عادت | ۳Z          | ۵- مجمح بناري كاحناف مصنفول نسخ          |  |
| ١۵                                                            | ۲۸ - مذكره وحي آدم عليه السافام       | <b>71</b>   | ۲-شروح منجح بخاری                        |  |
| ۵r                                                            | ٢٩- قيامت ه متعلق ابن رشد كانظريه     | ۳•          | ٤- تذكره ابن جرّ                         |  |
| ۵r                                                            | مهو- مديث انما الأعمال بالنيات الخ    | <b>r</b> •  | ٨- تذكره تسطلا في                        |  |
| ۳۵                                                            | اسو-قرآني آيات ادر مورتون كاشان نزول  | , M         | ٩- بخارى كرتمة الابواب                   |  |
| ۵۵                                                            | ٢٠٠٠- صديث اتما الاعمال كاتواتر       | ۳r          | ۱۰- نقد شن امام بخاری کی عادت            |  |
|                                                               | ۳۳-احناف کے زر کیکٹیم میں             | ۳۲          | اا-كماب دسنت كى بابت مؤدب تعبيرات        |  |
| 64                                                            | نیت مردری کیوں ہے؟                    | ۳۲          | استعارض روايات بمن احتاف كاطرز           |  |
| <u>^</u>                                                      | ۳۴-۱بن تيميه کې د مناحت               | rir         | ١٣- منسوخي تحكم قبل بعمل                 |  |
|                                                               | ٣٥- مديث انماالا ممال من اشترا ونيت   | rs =        | ١٣- بخارى كرحمة الابواب من قرآني آيا     |  |
| 64                                                            | دعوم اشتراط نبيت                      |             | ۵۱-افعا <b>ل</b> باری تعالی معلق         |  |
| ۵۸                                                            | ٢٣٠- صديث يم" مانوي" سيمراد           | P2          | بالغرامي بين يائبيس؟                     |  |
| 64                                                            | ۳۷-اجمالی نیت کابیان                  | 174         | المستعاد من المعنى كے بخارى پراعتر اضابت |  |
| 21                                                            | ۳۸- مدیث انماالانمال پر بحث           | ۳۸          | عا- ين الدين سبكى كاتول                  |  |
| 64                                                            | ٣٩-ايمان كماتها ضباب كم قيد           | <b>የ</b> 'ለ | ۱۸- یخاری مجتمد بیں یالیس                |  |
| *1                                                            | ۳۰ - دمی کی حقیقت                     | <b>179</b>  | ۱۹- مذكره سيدر شيدر منامعري              |  |
| 47                                                            | الهم حلیم کی رائے                     | m           | ٢٠- خلفا ئے راشدین کا مقام ومرتبہ        |  |
| ۵۲                                                            | مهم عليلة السراح                      | (MA.        | ۱۱-احاف کے دو لمبتے                      |  |
| 12                                                            | ۱۳۳۰-خواب کی حقیقت<br>-               | -           | ۲۲-مجازو کنایه                           |  |
| 以以及以及以及以及以及以及人人的人的。<br>以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及 |                                       |             |                                          |  |

| 4           |                                                                        | MEJAR JAF 9A   | * **** *** *** *** ***                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منی         | موان<br>موان                                                           | ersersers<br>L | نوادرات امام مميري ١٥٠٥ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠                                                                                   |
| Prq         | ٢١- باب مفظ العلم                                                      | y              | موال مراجع المحمد أ                                                                                                   |
| rrr         | ۱۲-بابالانصات العلماء                                                  |                | 190- ي اكرم تين المراح كالمعول<br>197- ياب تعليم الرجل امتدوابك                                                       |
| PPW         | ۱۱- باب مايسخب لعالم اذا عل                                            |                | ۱۹۲- باب سرابرون مسدید<br>۱۹۲- درگزا جرکا انتخفاق                                                                     |
| 170         | ٢١- باب من سال د بوقائم عالما جاساً                                    | עלו ורי        | ۱۹۸ - اصول نقد جل محمر شری کی بحث<br>۱۹۸ - اصول نقد جل محمر شری کی بحث                                                |
| rm          | ١٧- باب السؤال والمغنيا عندرى الجمار                                   | 2 r2r          | ۱۹۹-مط <del>ر</del> الا بام النساءة عليمهن                                                                            |
| į<br>į      | ١٦- باب قول الله تعالى:                                                |                | ٣٠٠-الرص على الحديث                                                                                                   |
| i PMP       | اادعيتم من المعلم الأقليلا                                             | , 127          | ١٠١- إب كيف يقبض أحلم؟                                                                                                |
| i rro       | ۲۷-روح مے متعلق میرود کاسوال                                           | ſ              | ٢٠٠٠- باب لل يجعل للنساء يوم                                                                                          |
| rrz<br>rrz  | ۲۳-روح کالبر دب ہوتا<br>۱۳ مسان                                        | 1              | ١٩٠٠- باب من مع عنا علم ينهم                                                                                          |
| 112         | ۲۴- تول مخدین نصر مروزی<br>مهرین بعضه بدون                             | •              | ١٠٠٠- إلى بن العلم الشاعر الغاعب                                                                                      |
| Pring       | ۱۳۷۷- باب من ترک بعض الاعتبار<br>مخالة ان معتمر فهم بعض الناس          | •              | ورورى مديث                                                                                                            |
| ror         | عالية الن عبسر الم من من من من<br>١٣٣٠- باب من خص بالعلم قو مأو دن قوم |                | ۲۰۶۰ قال محمدا واحسب على محمد من مواد<br>من سري على لغر وعلامون                                                       |
| کی ۲۵۲      | ۱۱۱-۱۲ ج سی می ایت مواف ہوجائے<br>مهولا-۱۹مال چیکوتانی معاف ہوجائے     |                | مرور باب اثم من كذب على النبي منطقة الما<br>من الله من كذب على النبي منطقة المار                                      |
| MAL         | ۲۳۵-محدثين كاالجماؤ                                                    | l              | ۲۰۸ - سب سے زیاد و پختائل میں ور جات                                                                                  |
| MYF         | ب سوم _ از آعتکلوا<br>۱                                                |                | ۱۰۹-مدیث الباب کی مراد<br>سر محمد این مرحل                                                                            |
| رعار ۱۲۵    | ۲۳۷-۱یک بزادسلمان بمقابل ای بزا                                        | FAN            | ۱۹۰-آیک المجھن اوراس کامل<br>۱۹۱-ملید کی مطابقت غیر مشروری                                                            |
| FYY         | ٢٣٨-باب المياء في العلم                                                | <b>79</b> A    | ۱۱۱ - حليد في مطابعت بير مرورن<br>۲۱۲ - باب كمابة العلم                                                               |
| <b>1712</b> | ۱۳۳۹-ایک کمین بحث                                                      | PF+§           | ۱۲۳-باب مهبدا<br>۱۲۳-هاینتل مسلم بکافر                                                                                |
| F14         | ١٧٧٠- بو ساور جمو في كافرق                                             | <b>F</b> +#    | ۲۱۳- تبیلهٔ بی جرجم کی سکونت                                                                                          |
| F2+         | ۲۳۱-وجوسیوسل                                                           | #1•            | ۲۱۵ - مديث الاوانهام محل لاحد تملي                                                                                    |
| 121         | ۲۲۲ - حديث نفيدالوشوء                                                  | rir            | ٢١٦-واقد كرطاس                                                                                                        |
| 727         | ٢٨٧- باب ذكرالعلم والملتيان المسجد                                     | MIN            | ric مجرح این مباس                                                                                                     |
| <b>72</b> 7 | ۱۳۳۰ - قوله محل من ذي الحليقة                                          | P*14           | ١١٨- باب بعلم والمعظة بالميل                                                                                          |
| F26         | اعترل                                                                  | mrm            | ۲۱۹-امت بردنیا کی کشائش                                                                                               |
|             | <b>⊕⊕⊕</b>                                                             | יודי           | ٢٣٠-إب المر بالعلم                                                                                                    |
|             |                                                                        | rry            | ا٢٢- مديث من انقط لا يتى كي تشريخ                                                                                     |
| in mark     |                                                                        | FM<br>PAN      | ۲۲۲- حضرت این عباس شخنسورا کرم کی<br>۱۲۲ مین ۱۲ مین ۱۲ مین ۱۲ مین ۱۲ مین ۱۲ مین این این این این این این این این این ا |
|             |                                                                        | ~~~ **         | ······································                                                                                |

| Ч                     |                                                     | نوادرات الم كشميرى ١٥٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| مني                   | خوال                                                | عنوان منح                                        |
| riz                   | • عا-باب من بردالله بي فيرا                         | ۱۲۹-شبقدرگیمین ۱۲۸                               |
| r19                   | اعا-الغيم في العلم                                  | ۱۲۸۱-اتخادایمان داسلام                           |
| rr•                   | اعا-الاعتباط في العلموالحكمة                        | ا کے ۱۲۷ - و تیا اور قیامت کے درمیان مسافت ۱۸۱   |
| rri                   | ۱۵۳- باب اذکرنی د باب موی                           | ۱۲۸-احسان کے بارے میں مانظی بحث ۱۸۲              |
| . rra _               | ٣ ٢٤- باب تول النبي يَتَنْتَقِيْنَ اللهم علمه الكار | ۱۳۹-مامورات دمنهیات اور                          |
| 777                   | 120-باب متى يسمح ساع المستير                        | وعده وعميد مجموعه شريعت                          |
| اوچ <sub>د</sub> ۱۲۲۸ | ٢ ٢ - الى غيرجدار پرترهدة الباب قائم كريكى          | ۱۵۰-باب نظل من استبراء الدينه ١٥٥                |
| rra                   | عدا-الخروج في طلب العلم                             | ادا-حديث لا يعلمها كثير من الناس كامطلب ١٨٨      |
| rr                    | ٨١٤- باب فعنل من علم وعلم                           | ۱۵۲-مدیت لکل ملک فئ                              |
| rrr                   | 14-1-رقع العلم وظهور الجهل                          | ۱۹۱-۱۵۱-ادا کیک فسمایمان کاشعبہ ہے۔              |
| rrr                   | ١٨٠-باب نعتل العلم                                  | ١٩٣٠ - باب ماجاءان الاتمال بلدية دالحسبة         |
| 177                   | ١٨١- باب المقتياد جووا تقت                          | ا ۱۹۵ - مدعث الدين الصحة                         |
| 772                   | ١٨٢- باب من أجاب المغتيا                            | كتاب العلم                                       |
| Ì                     | ١٨١٣-مديث التأويم مورج كربن                         | ۱۵۶ علم کی تعریف ما تربیریه کیزویک ۱۹۷           |
| rm                    | اورنماز کموف کا ذکر                                 | · •                                              |
| rm                    | ۱۸۱- ماعنک ببنداالرجل؟                              | ة ۱۵۸- حديث اذاضيعت الهامة كامطلب ۱۹۹<br>و       |
| rrr                   | ١٨٥- الماد لمنافق والمرتاب                          | 109-رفع العوت بالعلم ير<br>                      |
|                       | ١٨٦-باستحريش الني ينتي فيالاست                      |                                                  |
| 7179                  | ا مام بخاری کامقعد                                  |                                                  |
| rrq                   | ١٨٧- الرحلة في المسئلة النازّلة                     | الااسطرح الامام المسئلة سدامام بخارى كامقصد ١٠٠٠ |
| , roi                 | ا بمثلی بحث                                         |                                                  |
| roi                   | ۱۸۸- دیانت وتفنا برا بیم علمی بحث                   |                                                  |
| ror                   | ١٨٩- إب المتنادُب في أنعلم                          | 나는 그 이 아이를 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없다.                 |
| ron                   | ١٩٠- باب النفب في المومظة والتعليم                  |                                                  |
| ron                   | ١٩١- دسول اور تي كاامل كام                          | الماقة سنا                                       |
| 701                   | ۱۹۴- باب من برک د کمیتید مندالا مام                 | 1 1- 1                                           |
| ryı                   | ۱۹۳-من انبادالحديث الأثانيم<br>وا                   |                                                  |
| ryr                   | ۱۹۴ - خلیل نحوی کا قول                              |                                                  |
| ( ) ( )               | a wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa            | ののなるないないないないない                                   |

حضرت علامه تشميري اسيخ ممين علم كي بناء ير برفن ميں خود رائے ركھتے بيشتر فرماتے کہ میں کسی فن میں کسی کا مقلد نہیں بجز "فقہ" کہ اس میں ابو حنیفہ کی تقلید کرتا موں اے اس طرح مجھے کہ 'باب کیف کان بدء الوحی الی رمسول اللہ عظين ما فظ ابن جرعسقلاني بلكه علامه ك فيخ معزت مولانامحود حسن المعروف بشيخ الهندوغيره كى رائے ہے كهي الماء " سے ماخوذ ہے، ادھرامام تھميري" المق" سے ماخوذ مانے بیں بمعنی ''ظہور'' فرماتے کہ امام بخاری نے دوسرے مواقع پر بھی اس طرح عنوان قائم کئے ہیں۔مثلًا بدء الافان، بدء المحیض،غوروفکر سے د يكها تووه اس عنوان ك تحت بورى جنس اور بيش آمده واقعات كى تفعيلات بيش نظر ر کھتے ہیں وی میں ان کے پیش نظر متعلقہ وی تمام تغصیلات ہیں کوئی ایک جز نہیں۔ مثلًا صاحب وي رسول الله مِتَالِيَعِينَا مِن آبِ مِتَالِيَعِينَا مِن اللهِ مِن اوصاف ذاتى وخارجي جو خدا کے برگزیدہ پیغیر میں ہونے جاہئیں واسطدوی بعنی جبرئیل علیدالسلام وی کا ز مانه نزول ، مقام نزول ، عظمت وجلالت وى ، تفصيل بيه ہے كەحدىي خدىجى بيس غار حرا کا ذکر آیا، جومقام نزول وی ہے۔وی کی عظمت کررسول اکرم میں ایک اس قدر مرعوب بیں کہ آپ ہے "اقراء" کی بھی ادائیگی اس ونت ممکن نہیں خدیجہ کو جب اس ك تفصيل سنات بين اورخطرات كا انديشه تو خديجة كملى آميز كلمات آئينه دار اوصاف نبوت بین مثلاً آپ کوئی خطره محسوس ندفر ما تین آپ مین اوصاف حسنه بین اوران اوصاف كے حال كى من جانب الله حفاظت موتى ہے مثلاً صلة رحى آب كى عادت مالوف ہے دوسری صدیت سے معلوم ہوا کہ صلدر کی اضا فہ عمر کا موجب ہے خود آپ اگر تعاون پر قادر نہیں ہوتے تو دومروں کوامداد کے لیے متوجہ کرتے ہیں، ANDREADED OF COLOR OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF

م مهان نواز بین حقیق مظلوم کی اعانت سے کریز بیل فرماتے۔وغیرہ۔ پنیبر میں بیخوبیاں ضرور ہونی جائیس لیکن بیضروری مبیں کہ جس میں سے مفات ہوں وہ نی ہو،حدیث عائشہوی کی عظمت کو واضح کرتی ہے کہ کڑا کے ا جاڑے میں ہی آپ کی پیٹانی عرق آلود ہوجاتی بالکل اس طرح کہ سی نے فصد محول دى خون كى طرح بسينه بهتا \_ تيسرى حديث رسول اكرم مَتَالِيَكِيمُ وى كومخوظ ر نے کے لیے جرئیل الفیلا کے ساتھ قراء ت قرآن فرماتے سورہ قیامہ میں المعمنازل موكين الأتُحرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنْ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَقُوْآنَهُ فَإِذًا جَمَعْنَهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ "وَى كَى حَفَاظت كَا وه وعده جُو" إِنَّانَحْنُ نَزُّلْنَا الدِّحْرَوَ إِنَّالَهُ لَحَافِظُوْنَ " مِن كيا حميا تقارسوره قيامدازاول تا آخراحوال قيامت م مشمل الما على آيات فدكوره مضمون سابق ولاحق مد كيار ابطر محتى بين بيمشكل ترین محث ہے، فخررازی نے صاف انکار کیا کہ می ربط کے تلاش کی ضرورت بیس، مروری امرسائے آحمیاسابق ولاحق سے اس کا کیاتعلق؟ قفال مروزی مشہور مفسر مذكوره آيات كوروز قيامت اعمال نامد پر صفي متعلق كرت بين وكهمراكر بره می جس پر ارشاد ہوگا کہ جلدی مت کرو۔ہم نے تمام اعمال جمع کیے ہیں اور پڑھوا بھی دیں مے اس ربط کا سب سے برانقص صدیث ابن عباس سے دور کا بھی لگاؤ نہیں حافظ ابن کثیر کتاب الاحکام والاعمال کی تقلیم کی طرف متوجہ ہوئے اور متعدد آیات نے ثابت کیا کہ خداتعالی احکام دیتے ہوئے کتاب الاعمال کی طرف متوجہ موجاتے ہیں اور یہاں بھی ایبا بی ہے اوائل سورہ قیامہ واواخراحوال ہیں اور لاتحرك علم اب الم تشميري كي سنة فرمايا كم يتكلم كي كلام من دومراد موتى بي - بيش نظرمراد بامتصودمراد مراداة لى كمال تى بمراد تانوى بمى يتكلم كے تحت الشعور ميں مبيس موتى فرمايا كدمولا تاجامي كاشعرب س چیم کشا، زلف بشکن، جان من کا بیر تسکین دل بریان من 

مانظ کے زیردست تموج کے باوصف جومرحوم کا اخیاز بن کرطلوع موا ذكاوت وذبانت بتحقيق وتبحر بحمرائي وكيرائي، وسعت ومعلومات اور جهات علوم وننون برانميس اس دبيز حقيقت تك پہنچاتی جواحمان امت میں خال خال عی نظر آتی بي اسے يوں بھے كمايمان كامسكم معركة الاراء ب،ايك جانب ابوجهل وابولهب كاكفروعناد، بلكه كفرانكار دوسرى جانب ابوطالب (عم حقیق) كے طویل تصیدے، فدائيت وجال نارى جورسول اكرم صلى الله عليه وسلم مد كذركرعام موتين كي لي بمي تقى ، برقل قيمر روم كى اظهار عقيدت "فَلَوْ آنِّي أَعْلَمُ أَنَّى أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَمِشْتُ، لِقَاء هُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغُسَلْتُ عِن قَدْمِيْهِ" (الرجيحال يغيراملام تك يبني كامكانات نظراً توش الزكر بني جاتاان كى خدمت مي موتاتوان کے پاؤں دھوکر پیتا) اپنی توم کواس کی اطلاع مسیملک موضع قلمی هاتین (اس کی حکرانی یہاں تک پہنچ کررہے کی جہاں میرے بیقدم ہیں) پھرایی قوم کو تھیر کھار کرایمان پرجع کرنے کے لیے،سب سے بروا قوی مفاد، اور بیدار توموں كامطاوب يعنى بهارا ملك برستورر ب، بمارى شبنشا بيت كاستكماس منے نه پائے، ہرقل تو موں کے ان احساسات پرخوب مطلع، وداعی بیغام میں ای دعوتی پہلو كوابمارة بوسة كبرا بهمل لكمُ في الفلاح والرشد وان يبت ملكم فتابیعوا هذالنبی (اور اگر جایتے ہوکہ تمہاری حکومت برستور تمہارے پاس رباوراقتدارز وال آشانه موتواس ني كي اتباع كرو)

جائ كى مراد تا نوى اس شعر ميس حضرت على كانام بوداس طرح كدو چيم، كى عربى "عين" ہے "كشودن" كى عربى" فتح" يعنى عين لواوراس كو فتح دو" زلف" سے" لام" لیا"بریال" ہے "یا" تسکین ہے سکون دیدو، حضرت علی کاپورانام نکل آیا، ذرامرکو رصن! میمی فرمایا کدایک اال دل سبزی فروش کے بہاں مینے دوسبریاں موجود تھیں، "سویا"اور"چوکا"ان درولیش نے سبزی فروش سے سویا کا بھاؤ معلوم کیا اور پھر چوکا کا، سبزی فروش بولا کہ جو' سویا'' وہ چوکا'' کیعنی دونوں کا بھاؤ ایک ہے۔ کیکن اس جواب بر صاحب ول وجد مين آميج وجمعلوم كرفي بربتايا كمحقيقت بير يجار سوياوه چوكا ـ جمار \_ يهال يعى عام محاوره من بعول چوك ، كالفظمستعل ب،اب مراد سبزی فروش کے ذہن کے می محمد میں جیس میں ایکن افل دل پر جو گذری اس کی تنصيل مخدرتي بجهم محمرة وعفرت علامه فرمات كه جمع فقد على يراطمينان هوكه وه حدیث کے قطعاً مطابق ہے صرف تنین مسائل میں ابوحنیف کے جوابات شفاء بخش البيل الخر"الام شافع كل مُسكو حوام عدان كاتشرت كرت بي جبك ابوصنیفدالا مام صرف شراب انگوری مراد لیتے ہیں ،علامہ کو بڑی فکر تھی بہاں مرد سےاور ایک سنے کو سیچ میں داخل ہوئے ، فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ الخر میں بھی امام شافعی مراداة لى كى جانب محية جب كما بوحنيفه مراد ثانوى كى طرفت ، آخرى حديث بدوالوى کی کہ جرئیل ہرسال رمضان شریف میں انخصور میں ایکھیل سے قرآن مجید کا دور فرماتے ، تشمیری نے فرمایا کر سیمین زمان نزول وی ہے اور سیمی فرماتے کہ ابوبر مزاج نبوی سے اقرب ہیں، اور فاروق مزاج دانن نبوت وہ مجھے کہ خدا تعالی قرآن کا دور جا بهتا ہے اور وہ بھی رمضان میں تا کہ خارج میں قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ بايهمى لليندب ادرمجا تباست بن سته كدعلامد كيمشهود شأكر دمع رست مولانا ادريس معاحب كاندهلوى فرماست كداخير كى يا هج مديول كاعلم الحرجع كرلياجائة وعلامه مميرى كعلم كى زكوة بحي نبيس موتى ليكن تين مسائل احناف جس ميس علامها بى ب الميناني كالظهادكرة ، اورمولانا اوريس صاحب فرمات كرهقيركوان برسدماكل مين كلى المينان ب- نوادرات الم النيري المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ال

ظبان ایک باتی رہ جاتا ہے یعنی شاہ جبشہ نجاشی ابتدائی مہاجرین مکہ کے ماتھواں کاحسن سلوک کے والوں کے شدیدمطالبہ کے باوجومہاجرین کوان کے سپردکرنے بلیغ انکار، روزگار کی فراہمی رہائش کاظم وسق جعفرطیار سے قرآن کریم کا مغناسورهٔ مریم کی تلاوت برآنسول کاسیل روال الیکن نه برقل کی طرح تغنیش نه حقیق، ہرقل کے یہاں امتیازات انبیاء کی تقدیق علم نجوم سے مدد، اور اس فن کے ماہرین سے تعاون ، رسول اکرم میل نیکی کے گرامی تامد کا غایت احترام ،سب سے بور کر دومرتبہ قوم کو دعوت والمان منجاش کے بہاں میر سب مجھ مجمع نہیں مع ہذا نباشى كى نماز جنازه غائبانه اور برقل كاجب تبوك مين خط بهنچا تو آب يتلافيكيم كابير ارثادكذب عدوالله انه على نصرانية بابدالاشتراك دونول مين كوكى تهين ماں وونوں کے درمیان مابدالا متیاز کی آئن دیواری کھٹری ہوئیں ہیں، یہ ہر کزنہ سمييك يبغبراسلام صلى الله عليه وسلم كانجاش كى غائبانه نماز كاابتمام برقل اورنجاش من فرق كرتا ہے بيہ جواب سطى بھى ہے اور دل ود ماغ كوجھوتا بھى نہيں، بہت مكن ہے کہ علامہ تشمیری المرحوم کی دفت ونظری نے اس خلجان کو کہیں صاف کرنے کی كوشش كى مو، مكرتا حال ان كى الملائى سرماييد من ميرى نظريد مجيم بين كذرابية تقص العلم حقير مرتب صلاة غائبانه كوتحكم عمل قرارنبيس دينا است تو آپ كے مكارم اخلاق إ ميں بھی بے تكلف داخل كيا جاسكتا ہے ، عمرالي پرجلال شخصيت كى مخالفت كے باوجود جىرائكى ئائىد بعد بىن اس باب بىن ئازل ادكام ئى بوكى، يراايناخيال مىن تىن تىن تىن ئىن ئىر بعد بىن اس باب بىن ئازل ادكام ئى بوكى، يراايناخيال تىن تىن تىن تىن تىن تىن تىن تىن تىن

عقیدت، دموت، اتباع، مدح سرائی، تعبیده خوانی؟ اگریدی ایمان ہے تو تم از کم برقل اورابوطالب كوتوزمرة المومنين مين درآن سيكوكي نبيس روك سكتاءاس أبحصن وظلجان سے منت سے لیے غزائی الامام، رازی المنسر ، ابن مام المعقیہ ، ابوطالب المكن الصوفى ، ابن تيميه جبل العلم، بلكه مظلوم شخصيت يضح العسليم نظام الدين بروى ، سب بی نے زور از وری دکھائی ، نظام الدین ہروی کو صدر الشربید صاحب شرح وقابد فے لتھاڑ سناتے ہوئے تحقیر کی حد کردی اور غضب مفرط میں ان کے تلم سے حَبِكَ كِيافانظرواالى هٰذا كيف زادركنا في الايمان كهزرااس كريز \_ کودیکھوکہ تعریف ایمان میں ایک رکن کااضافہ س دیدہ دلیری ہے کرد ہاہے۔ حالال كه بات بيب كدج ي المسلم كهدران ي جييزو عفين كي أخرى رسم إدا كردى كئى،اى كى بات قرآن كريم سے سب سے زيادہ قريب ہے، فكا وربك لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ. بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. طالال كم بالهي آويزش بيشتران كي بنيادنفسانيت، اكربنياد ميس ميكوث ندموتو تقير ميس توكهيل ندكهيل ميكوث ضرور نمايال موتائب ال کے باوجود مشاجرات میں بھی نہ صرف پینیبر اسلام کے فیصلوں کو قاطع قرار دیدیا مياه بلكه ابتدائ آيت من اين سنى كاتم اوريسلمواك ماته تسليما كااضافه قبول وسليم كى تمام رابي بيكه كرجمواركرتا يصع سرتنگیم ہے جومزاج یار میں آئے۔ اس کے باوجود شخ التسلیم کے پرنچے اڑانے اور اس کی قبائے علم و کمال کو تار تار كرنے كے ليےمدرالشريدنے كيا كرچورى؟ بهرحال جھڑ ابر اطول وطویل ہے بعض جہات سے علم ون کاموسم بہار اور شیخ التسليم كے خيال سے خزال كے حرارت آميز جھڑ ۔اب ايمان سے متعلق جھڑوں  اس طرح الجد مياك في نظيف كوششول ي بندشين اورمنبوط موتى بين مطالال كرح مرفي زيرك چون بدام افترخل بايدش

مثلاً قادیانیت کا ایمان دایمان کی تارائی، کیروش خیال علماء صرف کلم گوکی بنیاد پر اسلام کے اس سب سے زیادہ رسواکن فرقہ جو براوراست تابی ختم نبوت پردست درازی کردہا تھا، اسے بھی ایمان کا سرفیفکیٹ دے دے تھے، نصرف سرفیفکیٹ بلکہ ایمان کی بیٹورٹی سے تقسیم اسناد کی اسٹیج پر پی ایک ڈی (P.H.D) کے اعزازات بخشے جارے تھے۔ مرحوم علامہ تشمیری نے اکفار الملحدین الیم معرکۃ الاراء تصنیف فرماکر ندصرف دودھ کو ملاوث سے یاک کردیا، بلکہ قادیا نیت کے تابوت میں آخری کیل تھونک دی۔

میدائین تصنیف سینکروں حوالوں سے لبرین معرفت وآگا ہی کا ہمالہ دیدہ وری و دفت نظری کا چمنستان کشمیر، اس وقت زیر قلم آئی جب کہ بستر مرگ پر پر آخری سانس لینے والا ہر ہرانداز سے بیمسلسل خبر دے رہاتھا۔ ،

وم والسيس برسر راه ہے کے برآ خری مومنانہ بلغار کے لیے فاری میں اللہ بین قادیا نیت کے بے بنیاد قلع پرآ خری مومنانہ بلغار کے لیے فاری میں "خاتم النبیین" تھنیف فرمائی ، یہوہ وقت تھا کہ ظفر کرکے طبیب حاذق اوران کے آلمید خصوصی حکیم فتح محمد خال صاحب مرحوم کوعلاج ومعالجہ کے لیے لایا گیا تو انھوں نے مولا نامفتی عتیق الرحمٰن عثانی مرحوم سے تنہائی میں کہا کہ میں کیا علاج کروں؟ یہ تو "نزع" میں ہیں ، آ ہ ا یہ می دنیا کا ایک مجوب ہے کہ پاسبانِ تحفظ ختم نبوت آ خری "خری ای کا کے کو وائیان کی محتوں میں "نزع" نورائی میں جا ہیں ۔ والسلام علی من النبع اهدی۔ بحثوں میں "نزع" "نوزائی" میں جتلا ہیں۔ والسلام علی من النبع اهدی۔

احوال واقعى

نتخبات کی تسویدعلامه شمیری کے خولیش مولانا سیداحمد رضاصاحب بجنوری کا نتخبات کی تسویدعلامه شمیری کے خولیش مولانا سیداحمد رضاصاحب بجنوری کا نتخبته نتخبته نتخبته نتخبته نتخبته نتخبته الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس ا

قراء جوقرآن سے نبعت اور تعلق کی بناء پرعلوم و کمالات کے قلعوں کے شاہان سج کلاہ جیں' دخن' کی صحیح اوائیگی جی دست و گریبال، شمیری الا مام نے والفالین جیں حتی فیصلہ سنادیا کہ اگر والفالین وغیرہ جیں' خن' کی صحیح اوائیگی کی قدرت نہیں تو '' ذ'' سے بھی کام چل جائے گا، یہ ہی وہ تو سع ہے جوعلم و تحقیق کے سمندروں جی غواصی کے بعد حاصل ہوتا ہے، کہاں تک پیش کروں میں ان تفردات و نتیجا ہے گا ہی کہاں تک پیش کروں میں ان تفردات و نتیجا ہے گا ہی ان تاب کے طلوع کے بچھا ٹاری نشان دہی میں جوقول، ڈاکٹر ا تبال علیہ الرحمہ

ریگ گردوں کا ذرا و کھے تو عنابی ہے ﷺ یہ نگلتے ہوئے سورج کی تنگ تابی ہے

اب تو منتخبات وتفر وات کا مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، مجموعہ مت کہیے ایک ساز

ہز خمہ لگا ہے اور سریلی نغموں ہے مابوس علم کی کا تنات کو آب حیات کے سرچشمہ

سک لے آپ کے مرحوم کی خاص عادت یقی کہ صرف ان مسائل پر قلم اٹھا کر علم وتحقیق کا

انبار لگاتے جہاں محسوس ہوتا کہ بورا طبقہ الل علم زولیدہ فکر کے دام ہم رنگ زمین میں

انبار لگاتے جہاں محسوس ہوتا کہ بورا طبقہ الل علم زولیدہ فکر کے دام ہم رنگ زمین میں

انبار لگاتے جہاں محسوس ہوتا کہ بورا طبقہ الل علم زولیدہ فکر کے دام ہم رنگ زمین میں



## الزارثات

حضرت امام العصر فاتم أمحد ثين علامه سيدمحد انورشاه صاحب تشميرى نورالتدمرقده ی ذات ستودہ صفات بلاشبہ برصغیر ہندویاک بلکہ عالم اسلام کے ملمی حلقوں کے لیے مخاج تعارف نہیں عالم اسلام میں مسلسل آپ کی تصانف کی اشاعت نت نے انداز میں تحقیقات آپ کے کمالات وغزارات علمی کے انکشافات اس دعویٰ کا بین شوت ہیں۔ ہے کی شخصیت سے متعلق سوائی تذکرے کتابی شکل میں ۱۵رے زائد اشاعت پذیر ہو بھے ہیں، یہ تعقیق مقالات برائے (P.H.D.) لی ایکے ڈی سے جدا ہیں جومقالات برائے لی ایج ڈی لکھے گئے ان کی بھی تعداد ایک درجن سے زائد ہے مضامین وغیره کی تعدار تو بے شار ہے، بلاشبہ علامہ شمیری ان خوش نصیب اشخاص میں ہیں جن پر مسلسل لکھا جا تار ہاہے اور جب سک علم کی محفلیں مرم رہیں گی کتاب اللہ وسنت رسول الله ك زمز مكا كا كات من بلندر بي سي سلسل محى جارى رج كاان شاءالله! الله محقیق کا فیصله ہے کہ صف شعراء میں ڈاکٹر محدا قبال پر' اقبالیات' کے عنوان کے تحت جتنا بھی لکھا جاچا ہے اس کاعشر عشیر بھی کسی دوسرے کے جھے میں نہیں آیا، بلاشبه بوری جماعت د بو بند میں جتنا علامه شمیری کی ذات و گرامی علوم انوری ، فکر انوری بخقیقات انوری پرلکھا جاچکا ہے اتناکسی دوسرے پرنہیں ، اور ہنوز بیسلسلہ جاری ہے،اور بیجی امر واقعہ ہے کہ علامہ تشمیری کے علوم کا ابھی ۲۵ رفیصد حصہ ہی سامنے لایا جاسکا ہے بھلاوہ با کمال شخصیت جس کے بارے اس کے تلاندہ کا بیمتفقہ فیصلہ ہوکہ "اسلام کے آخری پانچے سوسال کے علم اکر جمع کرلیا جائے تو انور شاہ کے علم کی زكوة بهي ادانبين بوكى كيم مكن تفاكدان علوم كالماط كيا جاسك الرجداس مين بحى كوتى 数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数

ا بي توانائيون پريه بوجه كس طرح والاخداي بهتر جانتا ہے مسلسل مصروفيات دامن سمير، بينائي كى كزورى كلم كير، الماء كرائے كے ليے مختلف افراد دست كير، جزاجم الله خيراً \_ آخرى محنت د كاوش نبيرهٔ علامه ثمرة الفواء مولوى سيدا حمد خصرشاه سلمهٔ استاذ وقف دارالعلوم ونكرال جامعة الامام انورعلامدانورشاه رود وبوبندكى ہے عزيزسلمه بينے ند صرف مسوده كومبيضه كيا خداجان متنى مرتبه يروف ريدتك كى ممروفيات سعدوت تکال کر کمپیوٹر پرٹائی کرایا، اور سب سے بردھ کر بداحوال وسوائے محولہ مخصیتوں بر سينظرول كتابيل جهان واليس اور برو بسليقي وقريندس ان حواشي كوحقير كى كوششول كى بييثانى كاطلائى جمومر بناديا،اب اظهار حقيقت ميں كوئى تامل نبيس كداس تائيف كى تیاری میں میر مصعف پیری کی کوششیں ایک حصدادراس کے شابی جدد جہد کے تین جصے بیں خدا کارسازعزیز سلمہ کے علم ومل میں برکت عطا فرمائے اور مجھ بدنام کنندہ تکونا ہے 'چندِ نے جوابیے نامور باپ کے علوم کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی معارف انورى كاميسنهرى سلسله خانوادة انورى ميس بدستورر ب،اورشابد ميتمنا غلط نه موتاصبح تیامت اب ده بی اینے شوق وزوق سے اس کی طباعت کا بھی اہتمام کرر ہاہے میری تو صرف اتنی دعا که اهتمام طباعت میں کوئی تقص ندر ہے اندرون کمّاب جوعلوم ومعارف کے سمندر موجزن بیں خارجی زبیائی اسے جاذبیت ورعنائی عطافر مائے تاكه بيه جمالين باعث كمالين بنيس اور ميس كهد سكول ع زريزش عابها حبابها برآبها

داناالاحقرالانقر محمدانظرشاه مسعودی تشمیری خادم الند ریس بدارالعلوم وقف دیو بند بین العشائین کیشنبه ۲۵ رصفر ۱۳۲۸ ده

19 व्यक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष اس مسئلہ میں میری رائے یہ ہے کویا کہ وہ ایک قتم کا فیصلہ ہوتا جوطلبہ کے لیے موجب طمانیت ہوتا درس کی تقریر موجز ومخضر مکرنہایت جامع ہوتی تھی جس ہے کماحقہ ذک علم سننفيد موسئة تتح جبيا كي الاسلام علامه محدث على يمنى جو محيمين كي حافظ تھے تغریف لائے اور مختلف جمہوں پر کھومتے ہوئے دیو بندتشریف فرما ہوئے، ان کی خواہش پرطلج عزرت شاہ صاحب کے درس بخاری میں موصوف کو لے مسلے شاہ صاحب نے بھی علامہ کی رعایت سے عربی میں درس دیااور سیسلسلہ چندایا م جاری رہا، ایک روز دورانِ درس ہی محدث علی شاہ صاحب کے سامنے کھڑے ہو میئے اور عرض کیا کہ وو میری ہی میں میں اور کام میجئے، آپ جومضامین بیان کردہے ہیں وہ میری ہی مردنت ہے باہر ہیں یغریب طلبا پو کمیا مجھیں مے''۔

شاہ صاحب نے فرمایا" بھائی کوئی کہاں تک اترے؟ اس سے نیچے اتر کر میرے لیے کلام کرناممکن نہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی درسی تقاریر اور تصانیف میں م كذشته يا نج سوسال كے علاء كے حوالے شاذ و نا در ہى مليں سے ، شخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی آراء بھی خال خال ہی پیش کرتے ہیں۔اس بوھ کرایجاز واختصاران کی تصانف میں ہے، بقول حضرت مولا ناانظر و شاه صاحب (فرزند علامه تشمیری)" که مرحوم کی درسی تفاریر وتصانیف کو دیکیم کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ طلبہ اور علماء ہر ایک کوانور شاہ ہی ہجھتے کہ اس قدرموجز ومخضر کلام فرمایا" بها اوقات تمی مسئلہ ہے متعلق صرف اشار بے کرجاتے ہیں حقیقی استفادہ ا ولطف و ہ بی لے سکتے ہیں جن کی مسئلہ سے سیاق وسیاق اطراف وجوانب پرحمری نظر ہو، مولانا محد منظور نعمانی صاحب " " حیات انور میں رقم طراز ہیں کہ خودا کیک بار علامه تشميري نے فرمايا:

ود بعض اوقات بہت نیچے اتر کر بات کرتا ہوں تب بھی لوگ نہیں سمجھتے''۔

(حيات انور:ص:۱۵۵)

· 数据证据证据证据证明的 (2012年) 2012年 (2012年 )

شك بيس كم علامة ك آفاب وما بتاب تلاغره في ان كے علوم كوسينے كى سعى مشكوركى ہے۔حضرت مولانا سید بدرعالم صاحب میرتھی نے "وقیض الباری" میں محدث عصر حضرت علامه مولانا سيد بوسف بنوري في في معارف أسنن "مين محقق عصر حضرت مولانا سيداحدرضا صاحب بجنوري في "" انوارالبارئ مي حضرت مولانا صديق صاحب ن انوارالحمود ' مين محضرت مولانا جراع صاحب في في العرف الشذى ' مين علوم انوری کے معل و کہر پیش کئے ہیں، اس کے باوجودان سب حضرات کی مساعی ۲۵ رفیصد کے ذیل ہی میں آتی ہیں کاش کدان حضرات کا سلسلہ حیات مجھادر طویل ہوتا اور تشند ا مان علوم نبوت کوعلامہ تشمیری کےعلوم ومعارف کے بحرمواج سے سیراب کرتے۔ علامه " كجليل الثان شاكرد حضرت مولانا ادريس صاحب كاندهلوي صاحب التعليق الصيح رقم طرازي كه:

"علامه كے علوم كى شان دكھانا تو ممكن نہيں البنتہ بچھے سناناممكن ہے ، پھرمولانا كانتهاوي في علامه كے درس حديث كى • ارخصوصيات وامتيازات شاركرائے ہيں جو بالشبه علامه كابى حصه بين، اوربيده ومميزات بينس في آيك درى حديث كومندوستان میں خصوصی شان وامتیاز کا مالک بنادیا درس حدیث میں آپ مرادِ حدیث نبوی ، تواعدِ عربیت و بلاغت ، قرآن کریم سے حدیث نبوی کے ماخذ کی تعیین اور ای ذیل میں مشكايات قرآن كاحل حسب ضرورت رجال يرتفتكو، بالخصوص ان رواة يركلام فرمات جومحدثین کے یہاں مختلف فیہ ہیں ، اتوال محدثین نقل فرما کراپی جانب سے ایک تول قیمل بتلا دیتے ، فقہ الحدیث برکلام ، انمہ اربعہ کے قدامیب کا بیان اور ان کے ان دلائل كاجوان ندابب كے فقہاء كے نزد يك سب سے زيادہ قوى ہوتے پھر ان كا شافى جواب اورامام اعظم کے مسلک کوتر جیے بقل نداہب میں قدماء کی نقول بیش فرمات اور ان کومتاخرین کی نقول برمقدم رکھتے۔ائمہ اجتہاد کے اصل اقوال پہلے نقل کرتے بھر مشائخ کے اقوال ذکر فرماتے مسائل خلافیہ میں تفصیل کے بعد ریجی ہتلا دیتے متھے کہ

وہ آئے بھی محتے بھی نظر میں اب تک سارے ہیں میں ارہے ہیں وہ پھررہے ہیں بیآرہے وہ جارہے ہیں فكارش كى لطافت ، قلم كى شادالى ، مضامين كى مشش، واقعات كالتلسل، از اوَل تا وخرقارى كواسير بنائے ركھتا ہے۔ بلاشبداردوادب وانشاء ميں ان كا اپنااسلوب ہے اپنا طرز ہے جس کی بناء پر معاصرین اہل قلم میں متناز و منفر دمقام کے مالک ہیں، شاہ صاحب مدظله سے قلم نے خشک علمی تحقیقی اور ندہجی موضوعات کوئشگفتة اور شاواب بنادیا ان کابید عکی "تقریر شاہی برتفسیر بیضاوی" " وتفسیر مدارک" وغیرہ میں نمایاں ہے اور اب بیتازه تصنیف جس میں علوم علامہ تشمیری کے جن کوعمر بیشکوہ رہا کہ "مولوی صاحب کوئی کہاں تک از کر بات کرے' یا''مواوی صاحب آج تک ہمیں کوئی سے مخاطب نہیں ملاء اور میمجی کے "مولوی صاحب کوئی صاحب سواد نہیں ملا " مجرعبتری شخصیات کی قبل و قال فنون کی باریکیان اور خشک مباحث کی بنجرز مین مگریهان بھی شاہ صاحب کاقلم کل نشاں ،حسین و جاذب چمن بندی سے قاری کوسخور کردیتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کا خاص وصف مہل انگاری، وسبیل ہے پر چے مسائل زولیدہ موضوعات فلسفيانه موشكافيان منطقي بهول بهليان فنتهى بحثين محدثان فتتكوم فسرانه نكته و فریناں بخوی و صرفی و کلامی مغلقات کو انتہائی سبل انداز میں پیش کرتے ہیں،علامہ عشمیری کی ایک مختصر تقریر کی تسهیل ان سے قلم سے طبع ہو کرشا کع ہو چکی ہے۔ "نوادرات تشمیری" میں بھی بیتمام خوبیان اپی بھر بور رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر میں، بلاشبہ بید عویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اردور جمہ ورز جمانی جس میں زبان کی شیرین الفاظ ی جاشنی مضامین کا بانگین ،افکار کی ندرت ،خیالات کی نز بهت کو باقی رکھا گیا ہواور ہر جهت ہر پہلو سے بھر پورانصاف کیا گیا ہوا در محسوس ہوکہ ہم ترجمہ بیں بلکمستقل ایک تصنیف کامطالعہ کررہے ہیں، یہ خوتی وقدرت ان کے قلم کا اوٹی کرشمہ ہے۔ علامہ سے نادرونایا بعلوم کی اشاعت ،ترجمہ وسہیل کے لیے شاہ صاحب في معدد الامام انور" (قديم نام معبد الأنور) ديوبند مين تقريباً دى سال inanganangandere Celleranganangan

نوادرات الم كثيرى المنام كشيرى كشيرى المنام كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشيرى كشي بلاشبه حضرت علامه تشميري كعلوم كي نشروا شاعت اورجاروا تك عالم مين ان كى شېرت د مقبوليت ميں علامه ك' درى امالى "كوخاصادخل هے، اس ليے كه علامه كالني تصانف كاعلى معياراس قدر بلندوبالا بكان سيداستفاده كي ليعلامه جيسى ہى ہمہ جہت قابليت اور جمله علوم پر گردنت نيز پختة ذوق در كار ہے۔ حفرت شاہ صاحب کے باصلاحیت تلامذہ نے اسپین جلیل استاذ کے ایک ایک لفظ كوتكم بندكياان كى ايك ايك تحقيق،اتوال،تفردات،وافادات،محفوظ كي، پھران كى اشاعت كاانهم اورسنكلاخ مرحله بهي طيركيا، "فيض الباري" "انوارالباري" "العرف الشذى" "انوارالحمود" "معارف السنن" انطق انور" "ملفوظات محدث تشميرى" اى سلسله کی کڑیاں ہیں، اوراب اس میں ایک اور حسین اضافہ ' نوادرات کشمیری'' آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس کے مرتب علامہ کے فرزنداصغراور علمی جانشین حضرت مولانا سید محدانظر شاہ صاحب سمیری ہیں،علامہ سمیری کے تلافدہ بی کی طرح صاحبز ادگان (مولانا از ہرشاہ صاحب تیصر،مواہ نا انظرشاہ صاحب مدظلہ)نے بھی اسپے عظیم والد کےعلوم کی نشر دا شاعت میں بھر پور حصہ لیا۔ ا قل الذكرنے نه صرف مير كه اپنے تلم سے علامه كى خدمت كى بلكه ينظروں إ الل قلم كواس جانب متوجه كيااور كام ليا، مؤخر الذكر نة تقرير كاميدان مويا تدريس كالجريركي جولانكاه بهويا نكارشات كالجمن برجكه علامه كيعلوم كواسيخ خوب صورت البيلے اور مہل انداز میں پیش کیا، مرتب مدظلہ نے علامہ کی صحیم وبسیط سوانح حیات ، و امن الكه كر برطبقے سے دارِ تحسين حاصل كى ۔ جوسرف ايك سوانح حيات بي نبيس بلكه ينتكرون شخصيات كانغارف ہےاور تغارف ہی نہیں بلکه کہا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحب نے ایسے سحرانگیز قلم سے ان شخصیات کے خاکوں میں روح پھونک دی، إ قارى كومسوس موتاب كدرع 



﴿ إِلَى فرما يا: كدما كم صاحب "متدرك" في بخارى الامام، كي قبول روايت مل بير شرائط بیان کیں کہ معالیٰ سے روایت کرنے والے دویااس سے زائد ہوں ،اور " بابعی" ہے روایت کرنے والے کم از کم دولقتہ ہوں۔" میں کہتا ہوں": حاکم کی اس بات کی خود " بخاری شریف" تردید کرتی ہے، ہاں ایبا بیشتر بخاری نے کیا ہے، لیکن اس کا اہتمام بوری کتاب میں نہیں کر سکے۔ بخاری معروف راوی کی روایت لیتے ہیں،اگر کسی صحافی ہے ایک بھی معروف روایت کرر ہا ہوتواسے کافی سمجھتے ہیں۔ ﴿ ٢﴾ فرمایا: كهراوى حدیث كی نقامت یاعدم نقامت بهی خودموتی ہے اور بھی کسی متعین شخ کی وجہ سے چنانچہ میں نے دیکھا کہ راوی خود نقد ہے لیکن شخ ' صعیف' میں۔مثلاً ''سفیان ع'' خود برے ثقہ ہیں لیکن زہری عنے ان کی روایتیں ضعیف

إ حاكم - حافظ الوعبد الله محمد من عبد الله بن محمد وبيبن عيم الفتى معروف بدحاكم م ٥٠٠٠ ومشهور محدث بيل - آب ك "متدرك" اور"معرفة علوم الحديث زياد ومشهور ومفيد جيل \_آپ كي تصانيف ۋيزه ۾زار جزد كي قريب جيل عبده قطار فائز تنے،اس کیے" ماکم"نام پڑ کمیاتھا۔علامدؤ آئ نے تاریخ میں کھیا ہے،" آپ کی متدرک ہیں بقدر نعف ودا حادیث بی جو تغین یاسی ایک کی شرط پر میں اور چوتھائی و ہیں کدا تھی اسناد درست میں ،اگر چرشرط ندکور نہیں ہاتی ایک ربع ضعیف ومنکر بلکہ موضوع ہیں میں نے تمنیص میں اس پرمطلع کردیا ہے "۔اسی وجہ سے علماء عديث في كلما ب كه و عالم كامتدوك " يلخيص زيبي و كيمي بغير اعماد ندكرنا جا بين والنداعلم -

ع إمام مغيان بن سعيد بن مسروق توري ولا دست عه هم الااحدوا قصحاح ستمي يصفهورا مام حديث عابدوزام تعدامام شعبة، امام ابن عينية، ابوعاصم اورسيد الحفاظ ابن عين دغيره جيسے اكابر نے "امير الرؤمنين في الحديث" كے لتب سے یاد کیا ہے'۔

سانانام معدين ابراميم زهريم ما اهروا ومحاح منديس ي مجمع عليد تقد معدوق كثير الحديث تقissessesses de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la companse de la com يبلے قائم كيا جس كے بنيادى مقاصد ميں علوم اسلامى كى تعليم كے ساتھ جديدعمرى علوم سے طلباء کوآ راستہ کرنا فرقہائے باطلہ کی لٹر پچرکے ذریعہ تر دید،علامہ تشمیری کے علوم وتصانیف کی طباعت واشاعت تحقیقات وریسری، اور ایسے افراد کی تیاری جو عصری فتنوں اور چیلنجون کا مقابلہ تقریر ہجریر ہملیغ ودعوت کے ذریعہ بخو بی کرسکیں، مؤسس كى نيك نيتى خداوند تعالى كافضل وكرم كمختصر مدت ميس بيداداره تعليمي ميدان ميں اپنا ايك منفر دمقام بناچكا ہے اور اسپنے اہداف دمقاصد كوحضرت شاه صاحب کی مرانی میں ماصل کرنے میں سر کرم عمل ہے "نواورات" جامعة الامام انورك ١٩ ارانيسوس على يحقيق بيش ش بفلله الحمد والمنة

خداتعالى حضرت شاه صاحب كى عمريين بركت اورصحت مين استحكام عنايت فرمائ اورجامعة الامام انودك خدمات كوتبول فرمائ \_ مين \_

راقم السطور کی انتہائی سعادت اورخوش بختی ہے کہ دادا (حضرت على مشميري) كى خدمت والدمحترم (حضرت شاه صاحب مدظله) كى وساطت سي كرف موقع ملا۔ان نوادرات کی تسوید وتبین نظر ٹانی و پروف ریڈنگ نیز علامہ تشمیری کے درس میں زیر گفتگو آنی والی شخصیات کے تراجم ومختفر حالات حواثی میں احقر ہی کی حقیر كوشش ها أكرچه مينوادرات غيرمعمولي تأخيرتقريباً اارسال بعد طبع بهوكر منظرعام پر آرہے ہیں۔اس تاخیر کی متعدد وجوہات ہیں جن کا ذکر اب لا یعنی اور تطویل کا باعث ہوگا۔ حق تعالی میہ بیج بوج خدمت اینے فضل وکرم سے تبول کرے اور علوم انوری کی خدمت کی مزیدتو فیق ارزانی ہو۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین \_

سيداحمة خصرشاه مسعود يشميري

01/1/17/10

以及以及以及以及以及以及不可可可可以是不可以以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及以及,是是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,

مند "احمد بن منع" من اليئ كوئى وضاحت نبيل حافظ الدنيا كاس تبعر بريس پريشان موكياليكن خود حافظ في ايك مجدت كى كدمنداحد بن منع كے بہت سے اجزاء ضائع موسحے، اب مجھے اطمينان مواكد ابن مام كاحوالدان بى عائب اجزاء سے موگا؛ خدا، حافظ كواس تضاوبيانى پرمعاف فرمائے۔

سیبی واضح رہے کہ میں رجال کے سلیلے میں زیادہ کدوکاوش کا قائل منیں بھوا دیکھنے میں آیا کرایک راوی سے ہم مسلکی ہے اس کی تعدیل کردی وہی راوی خالفین کے پنچ میں بھنس کیا تو اس پر جرح ہوگئی رجال کے مشہور مصنفین کی کتابیں دس دس میں بین روبیوں میں بازار میں ل جاتی ہیں، علاء بچھتے ہیں کہ بدا متندذ خیرہ ہے اور میر نے نزد یک غیراہم ہیں۔ میں تو صرف تعین اور دفع ابہام کو کانی گردانتا ہوں چول کہ ایک نام کے گئی گئی راوی ہوتے ہیں۔

شعردشاعری سے دلیا و استفاده کیا استفاده کیا مرف متوجه دو جمعرادربا بر کے علاہ عربے بر بورآستفاده کیا مراج بلقینی ، حافظاین الملتن ، حافظ و آن ، حافظ و الدین بیشی دفیره سے حدیث حاصل کی بعض علاه نے لکھا ہے کہ آپ نظری شاعر کم سے دور ب لکف فتیہ سے بعرفت رجال معرفت عالی ونازل اور علم علل الحدیث عمل الدیر کمال پر سے آپ کے علم دفعل سے دنیائے علم و کرافقر و وائد و مانع حاصل ہوئے ، فرجمہ اللہ رحمل و المدید و المدید اللہ علی مرافع و المدید اللہ و مرافع و المدید اللہ و مرافع و المدید اللہ و مرافع و المدید اللہ اللہ و مرافع و المدید و مرافع و اللہ اللہ و مرافع و اللہ اللہ و مرافع و اللہ اللہ و مرافع و اللہ و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و اللہ و مرافع و اللہ و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و مرافع و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و مرافع و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و ال

عن الفرن الدين بن الوالفنل احمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن احمد شافع ولا وت الدين بن الوالفنل احمد بن على بن محمد بن على بن احمد شافع ولا وت الدين الوالفنل احمد مشهور حافظ الدنيا ابن مجر عسقلانى والد ما جد كاصفر بن عين المتال بو كميا تقا ـ بز \_ يه وكر قر ان مجيد و تفاكيا، مبلي حصه حافظ الدنيا ابن مجر عسقلانى والد ما جد كاصفر بن عين التال بو كميان الدنيا ابن مجر عسقلانى والد ما جد كاصفر بن عين التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال بو كميان التال ب

حرمری کی میرے بزد یک کوئی حیثیت نہیں، وہ صرف ' وقائع' کار ہیں۔ بلکہ بہترین ستاب اس موضوع پر صاحب روح المعانی نے تکھی ہے جس کا نام مقامات خیالی ركها، فيرمطبوع ب مين في خطوط كامطالعدكيا - واضح كهنا بول كرري ان كمردياكو بھی ہیں پہنچا حریری سے تو زیادہ بہتر مقامات بدلیج ہے۔ وجداس کی بیہ ہے کہ حریری کے میاں آورد بی آورد ہے۔ آمد کا نام ونشان تبیں سیالیا ہی ہے جیسا کہ جامی کہ باوجود اس کے ذکائے مفرط رکھتے ہیں لیکن کلام میں آورد ہے جب کہ بیخے معدی کے یہاں آمہ اور بے ساختلی، صاحب روح المعانی کے بہال آمد ہے۔ مقامات حریری کی تصنیف کے بعد خلفاء عباسيه ميں سے سئ ان كوبلايا، اور أيك مضمون لكھنے كى فرمائش كى اس يروه صرف این دارهی تهجلات رے اور فرمائتی مضمون کی ایک سطر بھی نہیں لکھ سکے۔ ﴿ ۵﴾ فرمایا: که بخاری کے تین نسخ احناف سے منقول ہیں (۱) ابراہیم عمان معقل ا التنفی احقی، یه بخاری کے براہ راست شاگرد ہیں (۲) حماد ابن شاکر تا سے حافظ

همذان الكتاب. له مقامات، أخذ الحريري أسلوب مقاماته عنها. وكان شاعراً. ولد في همذان ٣٥٨ هـ- ٩٦٩ م. وكان قوى الحافظة يضرب المثل بحفظه، ويذكر ان أكثر "مقاماته" ارتجال. ووفاته في هراة مسموماً:٣٩٨ و-١٠٠٨م (الإعلام:١١٥١١)

الحريري: القاسم بن على بن محمد بن عثمان ابومحمد الحريري البصري:الاديب الكبير، صاحب "المقامات الحريرية" ونسبته الى عمل الحرير اوبعيه، مولده بالمشان (بليدة فوق

البصرة) وزفاته بالبصرة. ولد:٢٣٧ه-١٠٥٠م- وتوفى:١١٥ه-١١٢١م (الاعلام:٥/١١١) ع حافظ ابرائيم بن معقل بن الحجاج ابوا عال النعلى الحلى م٢٩٥ ه بهت بزے حافظ حديث، تامورمصنف اورجئيل التددننية منى يتهدا خذاف مُدابب كاممرى بعيرت ركهة شهداً كي مشهودتعانيف مهمسند الكبير" اور" النعير" يں۔ايك براامياز آپ كر يہ ہے كيتى بنارى كى روايت كاسلسلەجن جاركبار محدثين ( علافه وكالمام بخارى ) سے عِلمان من سے ایک آپ ہیں۔

س فی مادین شاکرانسنی حفی م: ااسام بدود مسمور داوی سیح بنادی بین جن سے کماب ندکور کی روایت کا سلسله چلا ہے۔ مانظ ابن جر نے سے الباری میں بی سلمی کے نسوی لکھاہے جو غلط ہے اور وفات ۲۹ مانکسی ہے یہ مجمی فاط ہے۔علامہ کوٹری نے حافظ ابن نقط کی 'اکتقلید'' کے حوالے سے سندہ فات ااساحہ لکھا ہے۔ annunganna colonnann nannann nann

نواورات انام ممرى المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق المنتقاق الم "وحسن ووروايس مين جن رهمل ندكيا جائے - مجمدانتهائی" ضعيف وموضوعات ميں مكر میں خوداس کی وجہ بھنے سے قاصر ہول، کہ " حاکم" نے "متدرک" میں موضوعات کو کیول لیاجوجوابات حامم کےعذر کے لیے بعض محدثین نے دے ،وہ بمل ہیں،ایک مجیب لطیفہ یہ بھی ہے کے میری مختیق میں حامم کی بعض روایتوں میں اوپر کے رواۃ بخاری کی شرائط کے مطابق بي، اوريني سندمين كذاب اوروضاع بهي ا

اس کے باوجود حاکم کہددیتے بین کہ میردایت بخاری کی شرائط کے مطابق ہے۔ میں متر دور ہا، پھرغور وفکر کے بعد واضح ہوا کہ وہ سند کے ایک مکڑے پر دعلی شرط الشيخ" كالحم لكاتے بيں۔ان كى اپن اصطلاح ہے،ورندتو تعمم مجموعداسناد پر ہوتا ہے ﴿ ٢٥﴾ فرمایا: كر بخاري سے ان كى زندكى ميں نوے بزار تلافدہ نے بخارى شريف يرهي تهي اساعيلي" نے جودمشخر جات " لکھے ہيں اس کا ديباج بہترين انشاء کا آئينہ وارہے۔ایک رافضی کا مقولہ میری نظرے کذراکہ "شائفین عربیت کے لیے" قرآن كريم" "بخارى شريف" اور "بداية كامطالعه ضرورى ب، مين كبتا مون كهيه بالكل يحي ہے،مصنف ہدار جب تفتگو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شہنشاہ کلام کررہا ہے ابن مام کی اصول پراچھی نظرے لیکن ہداید کی شرح میں صاحب ہداید کے سامنے کچھ نظر نہیں آتے۔ ابن اخیر اور مصنف ''مقامات بدلیے'' ، کوبھی ادیب مانتا ہوں ، لیکن اشخ ابو بحراحمہ بن ابراہیم بن اساعیل بن العباس الاساعیلی ولادت ۲۷۲ هم اسماه شمر جرجان میں اپنے وقت کے امام نقدوندیث منے آ کی می اسامیلی مستخرج برای مشہور ہاس کی علاوہ مستد بیر اورا یک مجم بھی آ کی ہے ۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 'اسامیلی کوورجہ اجتہاد حاصل تھا' اور حافظہ کی بےنظیر تھا۔ رحملہ اللہ تعالیٰ۔ عِابِن الاثير الكاتب :نصر الله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري ابوالفتح ضياء الدين المعروف بابن الاثير الكاتب: وزير، من العلماء الكتاب المترسلين، ولد في جزيرة ابن عمر وتعلم بالموصل حيث نشأ أخواه المؤرخ (على) والمحدث (المبارك) واتصل بخدمة السلطان صلاح الدين- كان قرى الحافظة. ولد ٥٥٨ه مات ببغداد١٣٤٥ ومن تاليفه: المثل المسائر في أدب المكاتب و الشاعر ، والبرهان في علم البيان وغير هم ــ (الاعلام:١٨٨)

وماحب مقامات بديع: احمد بن الحسين بن يحي الهمذاني، ابر الفضل:أحد المة ﴿ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّى الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلَّالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِينِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِي

آدها حصه ملاتها، باتى آدهاتيس سال بعد ملا "قسطلانى" كى شرح ميس بيه ى تسخمتن کی حیثیت ہے۔

﴿٢﴾ فرمایا: كه بخارى شريف كى شروح احتاف نے بھى لكمى بين، حافظ قطب الدين طبي اور حافظ علاؤ الدين مغلطاتي يسي مربيدونوں تاياب بيں۔ موجوده وقت میں ابن جرعسقلائی الشاقعی اور بدر مینی حقی کی شروح بعد والوں کے لیے إمانة تعلب الدين عبدالكريم بن عبدالنور بن منير بن عبدالكريم طبي حنى م ١٥٥ عد - امام عمر ومحدث كال تعر اکابر محدثین سے مدیث کی اور بکثرت روایت کی بہال تک کردھاظ وفقاد مدیث عمی شار ہوئے ، بزے مشہور مداوى ين وري مديث ويا اورخموص ادصاف بن اين كتابي مستعار دسية بن وسيع المرف يخ كتاب

الاجتمام ويمخيص الالمام وشرح بخارى شريف ٢٠ رجلد وشرح سيرة عبدالني ادر" القدح أمعلى في الكلام على بعض

اماديث الحلي "تعنيف قرماكي \_رحمه الله تعالى .. ع مانة علاء الدين مغلطا لي ( مجرى) بن علي بن عبرالله تركي معرى حني (داؤوت ١٨٩ هدمتوني ٢٢٥ هد) ايخ زماند كے معردف ومشبورا مام حديث اوراس كنون كے حافظ وعارف كال تنے علم نقد، انساب وغيرو بس علامة ز المحقق ومرقق صاحب تصانيف كثيرة تع منقول ب كدا يك موسة زياده كمايس آب في تعنيف كي بجن من سے مکوئے بشرح بخاری بشرح ابن ماجہ بشرح الى واؤد ،اور الر برالباسم فى السير قالنويسة مشہور ہے۔ ابن جرف در دیکامند میں کھا ہے کہ آپ نے ذیل تبذیب الکمال مجی کھا تھا جواصل تبذیب الکمال کے برابر تھا پھراس كود وجلدوں میں مختفر كيا پھرائيك جلد میں مختفر كيا ادراس میں مرنب حافظ مزی پراعترا منات باتی رکھے ليكن اكثر اعتراضات حافظ مزى يرجع طور يروار دنيس موسة (رحمه التّذرجمة واسعة )

المام العلامد الكبيرين الحفاظ في الاسلام بدرالدين يمني محمود بن احمد قابري حني (ولا وست ٢١ عدمتوني ١٥٥ مد) البيخ زماند كالم معقول ومنقول عارف وكال فروع واصول مصنف تفنيفات جليله بحدث محق فقيد مرقق مورخ جليل اوراد يب جيل يت وطلب علم ك لي آپ ن ووروراز بلاد كمنركيه اورا كابر داعيان وقت سه علوم ك تحصيل وسیل کا آپ نے جامعہ موید یہ" قاہرہ می تقریباً مہرسال دری حدیث دیا ہے، آپ کے تلافدہ بے شار ہیں۔ جن مى ست نمايال چندييين: اكتن كال الدين ابن البمام تنل، حافظ قاسم بن تنوبغا تنلى، حافظ مناوى شافعى، حافظ ابن زريق محدث ديادشام وغيره-اى طرح آپ كى تعمائف بھى بكثرت بير-(١) مدة القارى فى شرح سيم البخارى (١) مخب الانكارشرح معانى الآثار (٣) مبانى الخبار فى شرح معانى الآثار (٣) مغانى الاخبار فى رجال معانى الآثار (٥) جُرى منن الى داؤد (ناممل ب) (١) يحيل الأخراف (٤) كشف المام عن بيرة ابن بشام (ناممل ب) (٨) بنايه مرتم مايه (٩) الدرر الزابره في وشرح المحار الزاروفي المذابب الاربعة للربادي (١٠) فرد الانكارشرح وررائحار في مستمس الدمین صغائی ۔ بیصغانی اصلاً خراسانی ہیں، لامور میں مقیم رہے پھر بغدا دیلے مستحے وہیں پران کی وفات ہوئی ساتویں صدی ہجری کے عالم ہیں گفت میں''محکم'' اور الباب الهي كي تصانيف بين "قاموس" كاما خذي دو كتب بين - صغاتي كانسخه میرے زد کی سب معتر ہے۔ انہوں نے تصریح کی ہے کدان کا تسخہ بخاری کے خود پڑھائے ہوئے سنے سے سال کیا گیا ہے مگر حافظ ابن جر احناف کو کوئی فضيلت تبيس ديناجا بيتن ، حافظ عديث ميں بہاڑ ہيں ، اگر كسي يركر جائيں تووہ ڈھے ہی جائے ، لیکن فقہ میں درک نہیں رکھتے ، میں نے ان کی نفول کی بھی غلطیاں پکڑی میں، رہے نووی تو میں آتھیں سطی انظر عالم مجھنا ہوں، احناف کے ندہب کو جانتے مہیں اور غلط اقوال ان کی طرف منسوب کرتے ہیں حافظ ابن ججر مطحاوی کی بعض ا ننهائی علمی کا وشوں کو مجھے ہیں اور سخت مکت چینی کر بیٹھے ، میں نے ایسے مواقع کی نشان دى كى ہے۔ اس ليے حافظ نے صغائی كے نسخ كى اہميت كوشليم ہيں كيا، ميں سيجى كهتا ہوں كەاس دفت قسطلانى كالمسنخ يراعتادكرنا جاہيے چونكدانھول نے'' حافظ شرف الدین ایوننی استخ پراعتاد کیا۔ بیایونتی فاصل روز گار تھے۔ بخاری کے منون احاديث يراعراب ان كالكايا مواج تسطل في في كمامين "يونيك" كا

ا يشخ شهاب الدين احمد بن محمد بن الي بمرقسطلا في معرى شافعي م٩٣٣ هدى مديد كبير واعتظر ب نظير يتيره أب كي تعمانف میں ہے ارشادانساری الی شرح ابخاری کی بوی شہرت ہوئی جوحقیقت میں حمدة القاری وفتح الباری کا خلامہ ہے۔ یہ سطلانی سے ہام سے بھی مشہور ہے۔ دوسری تعمانیف میں الاسعاد فی مختمرالارشاد (شرح ند کور کا فايمه) شرح الثاطبيه العواهب اللدنيه بالعنع المعجمديه (جس كمشبور شرح علامهزر قانى نـ آتحظيم جلدوں میں کی ہے )لطائف الاشارات فی عشرات القراء ات اور الروض الزاهروغیرویں۔

ع الحافظ شرف الدين ابوالحسين على بن محمد بن احمد اليونيني الحنبلي ولد ببعلبك في حادى عشر رجب سنة وعشرين وست مائة. وقال ابن رجب سمع منه خلق من الحفاظ والائمة واكثرعنه البوزالي والذهبي وتوفى ليلة الخميس حادى عشر رمضان سنة احدى

はははははははははないのである。

نواددات اما مشمری کا مشکلات میں ابن جر سے دجوع کرتے ، اور "فقد واصول فقه"

ایل علم "حدیث" کی مشکلات میں ابن جر سے دجوع کرتے ، اور "فقد واصول فقه"

میں ابن ہام سے ، بجھے یہ معلوم نہ ہوسکا کہ کیا ابن ہم سے مشافہۃ ، ابن جر سے حدیث کی اجازت کی ہے ، کیکن اپنی تصانیف میں ابن جر کو "شیخ" کہ کہ کر ان کا ذکر سے میں ، اس سے میں مجمد ابول کر تریں ، اس سے میں مجمد ابول کر تریں اجازت کی ہے۔

(۹) فرمایا: کربخاری ان و جمه الابواب ایس مجتد این اس می کوئی ان کی نقل نبیل کرسکار کویا کرونی فات الابواب این اوراس صنعت کے خاتم بھی۔ آیات قرآنی کوم کر آگی کے ساتھ استعال کرتے ہیں، آٹار کواستعال کرتے ہیں اورا کربیآ ٹار ان کی منشاء پوری نبیل کرتے تو کچھا بی جانب سے اضافہ کرتے ہیں بعض مواقع پر ان کی منشاء پوری نبیل کرتے تو کچھا بی جانب سے اضافہ کرتے ہیں بعض مواقع پر ان کی صحیح مراد پراب تک رسائی نبیل ہو کی شامین تکھے ہیں وہ گما تات ہیں۔

"ابن تيمية" كتاب الايمان مين اكر بخارى كے ترجمة الا بواب ير مجمع لكھتے ،تو إمافة ابوالعباس تن الدين احمد بن شهاب الدين حبداليم بن مجدالدين بن تيبه حراني حنبل (ولادت ١٢١ه منوني ١١٨هـ) مشهور ومعروف جليل القدر عالم تبحره جامع معقول بمنقول حافظ حديث امام ونت عقد وسعت مطالعہ کر ست معلومات اور حفظ وذکاء میں بے مثل عضے نہایت جری بن محوادر جابد فی سیل اللہ عنے آب سے جدامجر مجد الدين بن تيريم ٢٥٦ مد كي مديث بن تاليف أمتنى فيه ا ما ويث الا حكام بهت مشهور سي حمل كى شرح الدشوكانى في م ١٢٥٠ ه تل الاوطار العي ب جوآ عُد جلدول من بممر يعيى ب ادراى كالخفر بمن مرجلدون میں شائع مو چکا ہے علامہ ابن تیمید کے شیوخ حدیث اکا برائد محدثین تھے جن میں سے مہم رمشائح كاذكر كماب الما ابن تبيد مطبوصدراس بس كيا كمياب - آب كاما تذوحديث بس محدثين احتاف بمى يت مثا يخ ابو بمرين عربن يوس مرى حقى م ٥٩٥ ه قامني القدناة تمس الدين ابوعم عبدالله بن يضخ شرف الدين اوزامى حنَّل ١٥٠ ٥٠ عن يَحْتُجُ بربان الدين ايواتَحْقُ ابرا بيم بن يُحْتُحُ منى الدين قرقى حقَّل ١٩٠ ٥٠ اورقعٌ زين الدين ايواسحال ایرائیم بن احد معروف باین السدید انساری حتی م ۱۷۲۰ و 1 بل ذکر بیل - آپ کی تعسانیف تهایت كرانفترنافع ،ومغير بي مشبورمطبوع تصانف يه بين: فآوي ابن تيد ٥ مجلد ، اقامة الدليل على بطلان التحليلء الصاوم المسلول على شاتم الرسول الجواب القصيح لمن بدل دين المسيح سمرجلد، منهاج المسنة النبويه في نقض كلام المشيعه والقدريه ١٠٠٣ رجلد، ورتعارض المثل وأنقل (منهاح المشدك ماشيه برجميى ہے) مجوعة افرمائل الكيري ارجلد، مجوع الرمائل ارجلد، مجوعة الرمائل والسائل ارجلد، الود على المنطقيين، اقتضاء الصراط المستقيم، كتاب أنوات، يحيم كتاب الاستفائه المعروف بالرد على البكرى (مسئلةُ استفائد من يخط لورالدين يمرى كرّويه)مجموعة المومسائل المنيوية سرجلد، قاعرة جلیلة فی التومیل والسیلة ، مجموع تغیرطامدائن تیمید، ان کےعلادہ دوسرے بہت سے دسائل کے 

نوادرات المستميري ويوني ويونيون ويونيون ويونيون ويونيون ويونيون ويونيون ويونيون ويونيون ويونيون ويونيون ماخذ بن سميس ما محمد يعقو البين شرح (خيرانجاري) اورتسطلاني نے آتھيں دونوں سے فائده اللهايا ابن حجر كل شرح " فتح البارئ" فن حديث برحمرى نظر، واضح بيان ربط مسلسل، اور مرادات کومنصل بیان کرنے میں فائق ہے۔ عینی، لغوی محقیق، بسط وشرح ا كابرعلاء كے اقوال نقل كرنے ميں بہت آھے ہيں مكر كلام ميں انتشار ہے ابن جمرً کی طرح مرتب ومربوط بیس الیکن بیانتشار جارجلدوں تک ہے بعد میں منتجل کھے۔ کی طرح مرتب ومربوط بیس الیکن بیانتشار جا بدر مینی نے بعض مواقع برحافظ الدنیا ابن جمر پرشد ید تعقبات کئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھر میں وہ بھی کم نہیں کیکن 'فن' حافظ ابن ججر ہی کے پاک ہے۔ ﴿ ﴾ ﴾ فرمایا: کدابن جزّ نے اپنی شرح کی تھیل پر بڑی ضیافت کا اہتمام کیا ات ے قریب فخر روز گار علماء کے ساتھ سلطان وقت کوبھی مدعو کیا اور'' فتح البارک'' کا مقدمه سب كوسنايا ، حافظ كى اجازت من يشخ بدرالدين عيني كو وفتح البارى ، ملى حافظ كى احناف پر چيره دستيوں كود كيھ كريتن بدرالدين عينيٌ ني محمة القارئ ، لكه جس میں احناف کا دفاع کیا اور حافظ ابن حجر پراعتراضات کئے جس کا ابن حجر سا جواب 'انقاض الاعتراض 'كے نام كالمار ميں نے اس كا 'مخطوط 'و يكها ہے. بعض مواقع جوابات سے خالی ہیں،اس سے میں سمجھا کہ کوئی جواب بن نہیں ہا جب كربعض جواب كامل وتمل بين يجيب بات ہے "انقاض الاعتراض" كوممل نہیں کر <u>سکے</u> کہوفات ہوگی۔ ﴿ ٨ ﴾ فرمایا: كه تسطل فی شارح بخاری، ابن جر کے شاكر دہیں اور غالبًا ابن ہا ہے بھی استفادہ کیا ہے، تینوں (ابن ججر، ابن عام، بدرالدین عینی) ہم عصر بیل الشيخ العالم المحدث ابويوسف يعقوب البناني اللاهوري، احد الرجال المشهورين في الله والحديث ولد ونشأ بالاهور كان عالماً عارفاً جامعاً بين المعقول والمعقول من الفرار والاصول ، ولى التدريس في المدرسة الشاهجهانية فانتقع به كثير من الناس ، ومن مصنة كتاب "الخير الجارى فى شرح صحيح البخارى"۔ و"كتاب المعلم فى شرح صحيح مسلم" 

ادرات الم المشرى كود منسوخ الما المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخ

مي كبتا مول كه بظامر شوافع كى يرتر تبب عندالتعارض احسن معلوم موتى بياتيكن غورس كاملياجائة احناف اى كاانداز جائدار بي تطبيق وتساقط ميس توترتيب معلوم ہے کہ جب تطبیق ممکن ندہو کی تو تساقط کی طرف جائیں سے تطبیق کے ہوتے موتے تساقط کا فیصلہ بمل ہے نیز ترجی تطبیق کے مقابلہ میں زیادہ بہتر ہے کیوں کرراج كوز برهمل لانا فطرى بات بيغور كروكه الحرآب سمى عام مفتى كم متعلق سنيس كه فلاس مسئله میں فلاں فتوی دیا اور پھرمعلوم ہوا کہ اسی مسئلہ میں سمحقق مفتی کا فتوی سے ، آب اس محقق مفتی کے فتوی کورجے دیں مے ،اس معلوم ہوا کہ فطرت خودرائ کی طرف مائل ہے۔رہ جاتی ہے یہ بات کہ سنح کورجے پر کیوں مقدم کیا۔ حالا نکہ سنخ آخری چز ہونی جا ہے،اس کا جواب بعض مناخرعلاء نے دیا ہے بلکداس پر مستقل تصنیف کی ہے؛ میں کہتا ہوں کہان کا جواب شافی نہیں ہے۔میری رائے بیہے کہ سے مرادوہ ب جس كى حديث مين تصريح المحمّى مثلاً أب مَنافِيني كاارشاد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" يا جيما كرزنرى مين ألى بن كعب كاروايت بكر "الماءُ من المهاء "بياسلام كابتدائي دوركاتكم ب، بعد مين ختم كرديا ميا توجب شخ متعين بوكيا خوداحادیث کی روشی میں یا صحابہ کے بیان سے۔اب اگر کوئی متعارضین میں تطبیق وترجيح كى كوشش كرتا بيتووه احمق باس برغور كروتو محسوس موكا كداحناف كاطريقته كار تے ہے اور بسمجھاد کہ میں شخ سے دہ مراد لےرہا ہون جس کی حدیث میں صراحت آچی،ایسے کے ہوتے ہوئے ترجی کو کیسے اختیار کیا جاسکتا ہے۔ 

تایاب چیز ہاتھ لک جاتی، میمی عجیب بات ہے کہان 'فقہاء' سے بخاری خوب ناراض میں جنہوں نے "قیاس" کیا، حالاتکہ بظاہران کے بہال بھی قیاس ہے، میں اس پرغور كرتار باتو معلوم بواكده وتنقيح مناط يمل كرت بي جوتياس يعلي وجز ب-﴿ ١ ﴾ أَهُ فرمايا: كه بخاري جب نقد من أيك رجحان اختيار كرت بي ، تواسى كى تائيد من حدیث لاتے ہیں، دومرے نقد کے دلائل کوقطعاذ کرنہیں کرتے حالانکہ دومرے فقہی متدانات كيشرائط كے مطابق موتے بي ،اورخوداس حديث كى بخارى شريف ميں تخ تا كرتے بيں بمركس دوسرے موقعہ پر، جب الحيس اس حديث سے ماخوذ اپنا كوئى اجتهاديدل كرناموتاب، ابوداؤد أورترندي بمرفقه كمستدلات ذكركرت بي-﴿ ١١﴾ فرمایا: كد قرآن واحادیث كے باب میں مسلد مرتفتگو كے دوران الفاظ وتجيرات مؤدب افتياركرنا جائيس كياخروا صدية قرآن يرزيادنى جائز ٢٠١٠ ير منظر ترج موت اصول نقدى كتابون مين عمومانيد ملتا يه كم قرآن برهمل كرت میں اور حدیث کورڈ کرتے ہیں۔جس کا مطلب توبیہ ہے کہ اس حدیث کوقر آن کا ورجہ بیں دے سکتے۔ یہاں تک تو ہات تھیک ہے لیکن حدیث کے لیے لفظ ' روّ' کا استعال نابسند بده ب-است خوب س لواور مجهلو-

﴿ ١٢ ﴾ فرمایا: كه دو احادیث میں جب تعارض موتواحناف ایك كو مناسخ "اور

مطبوع ادر كتب درسائل تلى مجى بين -

بعض مسائل میں آپ نے تفرد کے ساتھ تشدد کیا ہے جس کے وجہ ستہ آپ کی سخت مخالفت ہو کی مناظرے ہوئے بنگا ہے ہوئے اور آپ کو کی بار قید و بند کے مصائب بھی برداشت کرنے پڑے جن کی تفصیلات کتب تاریخ میں ہر مورخ نے عمو آاہے نقط نظر کی آمیزش کے ساتھ کھی ہے۔

البودائودمىليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير الازدى السبحستانى، امام اهل المحديث فى زمانه. صاحب السنن:ولادت٢٠٠هودقات٢٤٥هــ(الاعلام:١٢٢/٣)

سترمذى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذى ، ابوعيسى: من ائمة علماء الحديث وحفاظه صاحب السنن: ولارت ٢٠١٥ه وقات ٢٥٥ه (الإعلام:٢٠١٦)

الدرات الم المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري

دیکھا آپ نے پینیبر صاحب شروع میں ٹکٹ نہیں دلوار ہے ہیں بلکہ سدی،
مدی ہے آخر کار ٹکٹ تک پہنچ رہے ہیں تو کیا اس کوشنے کہا جائے گا؟ نہیں بلکہ یہ
انداز کچھ خاص مصلحوں کی بنا پر اختیار کیا جاتا ہے۔اسے یا در کھنا قبل وقال میں
مت الجھنا جو پچھ کہتا ہوں وہ ہی جن

﴿ ١٩ ﴾ فرمایا: كدامام بخاری نے "ترجمة الابواب" میں قرآنی آیات كواستعال كیا بعض جاملین كتے میں كداس كی كیاضرورت تھی۔

میں کہنا ہوں کہ بیامت پر بڑااحسان کیا۔ بہت می آیات کی تفسیر معلوم ہوگئ

إعمران بن حصين:عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي الكعبي، ابونجيد

میں کہتا ہوں کہ بیہ جواب مخدوش ہے چوں کے منسوخ کے جن ہونے کا اعتقادت کے لیے کانی ہے۔ کچھ اور بھی جواب اس اشکال کے دیے گئے ہیں گر مب کرور ہیں۔ میں مسئلہ نماز میں نئے نہیں ما تبالہذا نہ کوئی البحن اور ندا بھن کے حل کی ضرورت ہیں۔ میں مسئلہ نماز میں نئے نہیں ما تبالہذا نہ کوئی البحض اور ندا بھن کے فقہ وقفہ سے بلکہ میرا خیال ہے کہ معراج میں نمازوں کی فرضیت میں تخفیف وقفہ وتفہ سے ہے، تاکہ یہ چیز خوب ول نشیں ہوجائے چوں کہ جو چیز جدو جہد کے بعد حاصل ہوتی ہے اس کی قدرو قیمت زیادہ ہوتی ہے کویا کہ خدا تعالی پہلے ہی سے پانچ نمازوں کا فیصلہ فرما کے تقریم تخفیف کے لیے مشیت والی پیٹی مرصا حب کو بار بارر جوع کرار ہی تقصی متاکہ پانچ نمازوں کی قدرو قیمت کا احساس عظیم قلوب میں بیدا ہو۔

نسائی شریفت میں ہے کہ یہ پانچ ، پچاس کے قائم مقام ہیں۔اور "میرے فیصلوں میں (یعنی خداتعالی کے ) کلیٹا تبدیلی نہیں ہوتی" نسائی شریف کی اس

إلى رواية انس بن مائكُ و ابن حزم: هي خمس وهي خمسون لايبدل القول لدى.

وفي رواية عن انسُ"فقال (الله) انى يوم خلقت السموات والارض فرطنت وعليك

الرات الم المرات الم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد ا

بخاری نے بھی اس عوان کے تحت اس مدیث کو برگل استعال نہیں کیا ، تا ہم ایسا بہت کم ہوا ہے کہ آیات وا حادیث برگل بخاری نے استعال ندکی ہوں۔

﴿ ١٥ ﴾ فرمایا: کہ کیا خدا تعال کے افعال مقاصد سے وابستہ ہوتے ہیں یا نہیں کچھ علی ہ بہتے ہیں کہ افعال مُعَلِّلْ بِالْاغْرَ اصْ نہیں ہیں اور انہوں نے اپ ماید دائل مجمی ذکر کئے۔

عام دلائل مجمی ذکر کئے۔

میں کہتا ہوں یہ نظریدادراس پرقائم دلاک سب مہمل ہیں یہ بیچارے یہ سمجھے کہ اگر خدا تعالی کی غرض کے تحت کوئی کام کرے گا تواست کے معال بالغیر ہوگا۔ حالاں کہ بات داشتی ہوتی ہوتی ہے کہ بغیر غرض کے خدا تعالی کیے کوئی کام کرے گا ہاں اس کی اپنی ذات کوئی غرض نہیں ہوتی اور اسکمال بالغیر کے خطرہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کو ابھی مرایا کمال نہیں سمجھے ۔ حالاں کہوہ تو اپنی ذات وصفات ہرا یک میں باکمال ہے۔ ہولا کہ فرمایا: کہ داقطنی نے بخاری پرسوسے ذائد اعتر اضات کے ہیں اور خدا کا بندہ صرف 'وصل وار سال' میں الجھار ہا حقیقت یہ ہے کہ داقطنی بخاری کو عام محدثین کے قواعد کا بابند کرتا چاہتے ہیں تو اعد کی بابندی تو غیر بختہ کرتے محدثین کے قواعد کا بابند کرتا چاہتے ہیں تو اعد کی بابندی تو غیر بختہ کرتے ہیں۔ بخاری تو خود''فن' کے امام ہیں آخییں دومروں کے آئین وضوا ہوا کا بابند کرتا

男の وارقطنی \_ ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بن مبدی وارتعنی متونی ۵۳۸۵ مشیور امام حدیث شاخی المذہب بیس حاکم منذری رازی وغیر و آپ کے شاگر و بین فن معرفت علی حدیث اوراساه رجال میں بوی شبرت حاصل کی ۔ آپ کی تصانف میں سے ایک کتاب الانزامات ہے جو متدرک علی صحیحین کی طرح ہے اس می آپ نے وہ اماد یہ بیش کی بیس جو گئیں کے شرائط کے مطابق ہیں اس کے علاوہ آپ کی علی و قضی میں می گرافق رتعمانی ہیں۔ اماد یہ بیش بی جو تین میں می گرافق رتعمانی ہیں۔ اماد یہ بیش میں می گرافق رتعمانی ہیں۔

محويا كه حديث كرساته قرآني مهمات ومشكلات بمي حل موتى جلي كئين مال بعن مواقع يرآيات ساستدلال بظاهرتهة الابواب سدمطابقت بيس ركمتا مثلا: "باب المعاصى من امر الجاهلية الخ"اس كتحت دوآيات تقل كيس\_دوسرى آيت وإن طائِفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ الْحَتَلُوا" وَكُل هـال كاثان زول بي ب كر" قباء" من آنحضور ما النيكام كرنانه مبارك من محاب من جزب موى جس ميل نوبت زددكوب تك بيني بالهى قال بركزنيس تفاجر آيت كويهان استعال كرفي كا كياموتعد تقاجب كمسلمانول كي الهي مار پيدو وكيرو انبيس بي فوركرتار ماكد بخارى نے شان زول برتو جہیں كى، پرمعلوم مواكه بخاري مرف لفظو" اقتدال" بر تظرر کے ہوئے ہیں۔ایسے ہی اس عنوان کے تحت اجف ابن قیل سے جوحد مث ابو برة كى مُرُور ب كر" القاتل والمقتول في النّار "؟ اس مديث كوبحى يهال استعال كرفي كوقعيس اى وجهست احف ابن قيس في سندا و منفي كوسنف ك باوجود بصفين "مين حضرت على كم مايت مين شركت كى حالا تكه محابة وتا بعين كى عادت تقى كرجب حديث نيت اوروه ال كموقف كفلاف بوتى تو فورأا بناموقف جهور وسية اور حديث يرمل كرتے جيسا كه اى صفين ميں زبير وطلح في خب حضرت على سے میکھارشادات نبوی میلانیکی سنتومعرکہ سے دونوں نکل محصے تو پھراحف نے ابو براسے صدیت سننے کے باوجود حضرت علی کی حمایت میں قال کا ارادہ کیوں ترک نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق اس موقعہ سے ہب کہ دونوں مسلمان قاتل ومقنول قطعاً باطل برلزر بيه بول اوريهان بيه باست نبين تقي كيون كه حضرت علی تو امام برحق تھے،ای وجہ سے تمام انصار نے ان کی حمایت کی تھی <u>.</u> الاحنف بن قبس: الاحنف بن قيس، والاحنف لقب له، لحنف كان برجله، واسمه الضحاك، أً وقيل: صخربن قيس، ابوبحر النميمي السعدي. ادرك النبي مُنْكِبُ ولم يره ودعاله النبي مُنْكِبُ ة وكان الاحنف احد الحكماء الدهاة العقلاء. توفى بالكوفة منة مبع وستين. (اسد اللاية: ١٧٨/١) 

بجائے خود غلط ہے۔ ﴿ ١٤ ﴾ فرمایا: كُنْق الدين سكي انساني كوام مسلم سے احفظ كہتے ہيں۔ مي كہتا ہوں کہ بیان مسلم اور نسائی کی مخصیتوں کے بارے مراو سے ہے لیکن مسلم شریف، نسائی شریف ہے اس ہے۔واقعہ یوں پیش آیا کہ تاج الدین میں جو جے عصا يدن يره كرآ ي والدين الدين عيما كراج تواستاذ (دين) في عجيب بات کی کرنسانی مسلم سے احفظ ہیں۔ اس پریٹ کھی الدین نے کہا کدوہی نے بھے کہا ہے۔ ﴿ ١٨ ﴾ فرمایا: كديم يادر كهنا كه بخاري بلاشبه مجتدي اور كمنه والول في جوامي شأمي كهدياده مرف ال وجد الم مشهور مسائل من المام بخاري في المثاني كالمندى ب

اً إمانة الداكس على بن عبدالكاني بن على بن تمام معروف تن الدين مكى شافق (منوفى ١٥٥٥) آب مشهور محدث ابودیان اندلی کے المدو عمل سے بیں علامدائن تیے کے دیموست کافین عمل سے دہے ہیں متعدد سائل اور تعمیس ان کے متعلق کئی بی اس کے ملادہ آپ کی دوری تالیفامید اسملسل بالاقلیدوفیرہ بیں رور الدروية واسعة \_الرمالة المسطر فدين آب كوبقية المعينهدين ككماب.

تا مامناكي ولادت: ١٥٥ هدوقات ٢٠٠١ هـ

إسلام مسكتم ولا دست ٢٠٦٥ وقات ٢٠١٠

سعلامه تائ الدين ابوالتعرم بدالوباب بمن تقى الدين على بن عبدا كافى بمن حمّام انصارى تكى شافى (منونى اعده) مشهور محدث وفاصل مورخ ينه آب كي تعمانيف تا نعد على يد" طبقات الثانعيد الكبرك" نها عد مشهور وظبول ومتداول بجس من آب ني بيترين المرز محيّن علاوثا فيد كمالات بن كردي ين المعلى وابتام ے ساتھ اسی ہو ل کو کی دوسری کتاب طبقات میں ایس ہتا ہم قلطی ہے (سوائے انبہاویلیم السلام کے کون معموم ب؟ ) آ پ سے بی ظلمی ہو ل ہے۔ مثلاً آ پ نے لکما کیداہو ماتم سے امام بھاری وابن ماجد کا روایت کرنا تابت حبيں ہے حالا كله يه بات خلاف محقق ہے حافظ مرى نے تہذيب الكمال شراتعرى كى كداين ماجد نے الي تغير مسان سے روایت کی اور سنن این ماجہ باب الا ہمان و باب فراکش الجد میں ان سے روایت موجود ہے ای طرح می بخاری می کی ان سے روایت موجود ہے اور این تجر ۔ نے بھی مقدمہ تھے الباری می ۱۸۹ رہی احتراف کیا ہے کہ ان ساور الم ذيلى ستهام بخارى في مرف وى روايات لى بي جن كاساع دومرساما تذه سافوت بوكياتها

ٳڔڔڔٳٳڂٳڹؼ؇ڔڔڔڔڮٵڔڂڹڷڰۣؽ ڰڰڰۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۄ**ۮڰؽ۞ؽ۞ۿۿۿۿۿۿۿ**ۿۿۿۿ

زاررات المسيرك وورد والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم و ومنة عن عامون كرجت مسائل عن الم اعظم كاندك بوه الم المائن كاندرده مائل ہے کم بیں اور بیکہا کہ بخاری "میدی" "کے شاکرد تھے۔اوروہ شافعی ہیں جہات ہے چوں کہ بخاری اسحاق ابن راہو سے سیمی شاکر دہیں اور بید فی تھے۔ ﴿19﴾ فرمايا: كرسيدرشيدرضاً مديرجريده" المنار"معرجب ديوبندتشريف لاستاتو المول نے بعض طلبہ سے کہا آپ کے اسا تذہ وعلماء دیو بند ہر صدیث کو دحقی ' بنانے میں دستگاہ رکھتے ہیں ان کے خیرمقدی جلے میں مجھے تقریر کرناتھی۔جس کے لیے ومن میں خبر مقدمی مضمون تفاعمر جب موسوف کا بیتبره مجھے پہنیا تو میں نے مردري مجماكه اس غلط بمي كى ترديد كى جائے۔

چنانچهیں نے "تنقیح مناط"، "تخ تج مناط"، "مخقیق مناط" سے بات شروع کی اور'' قیاس'' کا فرق بتلایا ، پھرعلمائے و بو بند کا ذوق اوران کے طرز برتفصیلاً مختتگو ی میں نے اس تقریر میں کہا کہ "محقیق مناط" میں شارع سے کوئی جزئی تھم ماتا ہے

إعبدالله بن الزبير الحميدي الاسدى، ابوبكر احدالائمة في الحديث، من اهل مكة، شبخ البنعاري، صاحب المستد، (توفي بمكة سنة ١٩٩هـ) (الاعلام:١٩٨٨)

ع حافظ الحق بن را مور مطلق \_ ولاوت : ١٢١ه م : ٢٣٨ هـ آب نے ابن عييندابن عليه ، جربر ، بشر بن المفعل بن میاد وابن اوریس و ابن مبارک و مبدالرزات و میسی بن بونس و شعیب ابن ایخن و فیرو سے دوایت کی۔ آپ سے سوا مادین یاجہ کے باتی ارباب محاح نے اور بقیہ بن الولیدو یکی بن آ دم نے جوآب کے شیوخ بی بی اورا مام احمدہ اساق كريج بحر بن رافع اور يكي بن مين نے جوآب كا قران على إلى رواعت كى -

احال بن رامويكا ما فقد بي من قاراب على الده كوكياره بزارا ماد عث الما وكرائي ومران كا اعاده كيا تو أ اكدر فدناده إلم دكياروقات عدد ما ولل ما فقير الخير موكيا تفار دمداللدومة واسعة -

جعمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين البغدادى الإصل، الحسينى النسب صاحب مجله، "المنار" وأحد رجال الإصلاح الاسلامي، من الكتاب العلماء بالحديث والإدب والتاريخ والتفسير له: تفسير القرآن الكريم النا عشر مجلدا منه ولم يكمله ولد في ظفلمون (من إعمال طرابلس الْشام سنة ١٨١٤م-١٨١٥م-وتوفى فجأة في "سيارة" كان راجعًا بها من السويس الى القاهرة و دفن بالقاهرة سنة: ١٥٣١هـ-١٩٣٥م. (الماطام:١٣٦/١) وي وي وي وي ديو بيو بيو يود بيو بيو بيو يود بيو بيو بيو بيو بيود المعين بيو بيو بيو بيو بيو بيو بيو بيو بيو

व्यक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष فرق يهوا كمنفيح مناطبس البياموريس جومناط بنن كى صلاحيت بيس ركعت مجتد وہاں مناطمتعین کرتا ہے، اور تخریج مناط میں ایسے امور بیں جن میں سے ہرایک مناطقهم بن سكتاب يهال مجتدكوان من سيمسى كالعيين كرناب الحاصل دونون كا تعلق مجتدست باوراى مس مجتدين كااختلاف موتاب محرمیں نے قیاس تنفیح ورائے میں فرق بتایا کہ غزالی تنفیح کو قیاس بی کی ایک فتم قرار دیتے ہیں۔ مرف اس فرق کے ساتھ کہ قیاس میں کسی امر جامع کا اظهار إور تنقيح من فارق ب-اسنوى اورشوكاني الى كومخارقر اردية بي-ميں كہتا ہوں كہ علم جب اشيائے مؤثرہ وغيرہ مؤثرہ ميتمل ہوتو مؤثرہ كا علم إلام غزال محربن محربن محربن محرابوالحارالغزال ولادت ٢٥٠ مددفات ٥٠٥ مد مشبور عالم جليل شافعي المدبب المام الحرجن ابوالعال جوی وغیرہ سے شاکرہ ہیں محصیل علم سے فار فی ہوکر جے کے بعدد مشق کینچے پھراس کے بعدایے وطن طوس پینے کرتھنیف میں مشغول ہو مے (۱) حیا ءالعلوم بیسب سے معردف ومشہوراور عوام ان س کے لیے سب ے منیر ب (٢) البسيط الوسيط (٣) الرجيز (٣) الخلاصه (٥) بداية الهداية (١) المنحول (٤)المستصفى (٨)تهافة الفلاسفه (٩)جابرالتراك (١٠) كيائ معادت(١١)منهان العابدين (۱۳) المنقذمن الصلال (۱۳) القسطاس المستقيم وغيروسب والمرعلم كيلي مقيديس\_ عُبدالرحيم بن الحسن بن على الإستوى الشافعي، ابوَمحمد، جمال الدين فقيه اصولي، من علماء العربية، ولد بإسنا وقدم القاهرة سنة:اعمه فانتهت إليه رياسة الشافعية. ومن كتبه: "المبهمات على الروضة" فقه. و "الهداية الى أوهام الكفاية". و "الأشباء والنظائر" و"المتبهيد" في تخويج الفروع على الأصول فقه . ولد ٣٠٠ عدوتوفي سنة ١٤٤٤ ( الإنظام ٢٣٣/٣٣) التالشيخ المحدث قاضي ابوعبدالله محمدين على بن محمدالشركاني اليمني الصغاني متوتى والعدين عدث من منتزاد بينوا ، ابل مديث كرز عين اكابر علاء محدثين زماند عد علوم كالتعيل كي جن میں سے بعض شیخ محرحیات سندی حنی اور شیخ ابوالحسن سندی حنی کے شامرد متے آپ مفاء یمن کے قاضی مجسی أُ مترر و عدر آب كي تصانيف: (١) فنح القدير (٢) نيل الاوطار (٣) الدر والبهيه (٣) الدراري المعنيه (۵)ارشاد المسائل (۲)تحفة الذاكرين(٤)الفتح الرباني في الفتاري المشوكاني 

بجرات تمام جزئيات من جواس نوع تعلق ركمتي مين جاري كياجا تاب مثلا اكر حاجی نے احرام کی حالت میں شکار کیاتو تاوان میں قیمت کالعین ایک جزئی میں موا، یہ بی دو محقیق مناط ، ہے اور بیاتی تیس ہے۔ چول کر قیاس میں خاص وعام کا اشتراك موتا باور اجتهاد كى منرورت بيش تبيس آتى ، اور وتنقيح مناط ، ميس شارع كا تحكم كمى أليى صورت بيل مناهي جهال بهت ما مورجع بوسك ادر بجهاموراس علم سي تعلق ركعة بي اور يحونبين ؛ ايدمواقع برعلت كودريا نت كيا جائع كابيعلت ای "انتقیع مناط" ہے جینا کہ حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہرسول اکرم میں اللہ کی ا خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں ہلاک ہوگیادر یافت کرنے پر ہتلایا کہ میں نے رمضان میں این بیوی ہے ہم بستری کرلی (بیابتدائے اسلام کاواقعہ ہے جب رمضان کی را توں میں بھی ہم بستری ممنوع تھی ) آپ مینان کی زاتوں میں بھی ہم بستری ممنوع تھی ) آپ مینان کی نظام آزاد كريكة مو، بول كرنبين فرمايا : دوماه مسلسل روز مدر كه يكة مو،اس بربهي انكاركيا، فرمايا سائه مسكينوں كوكھانا كھلاسكتے ہو؟ \_اس پر بھی انكار تھا۔اب ابو حنيفة وجوب كفاره كو بمنطقيح مناط "كبتي بين-چول كه جماع مفطر صوم تفا بخواد كاركها نا بويا قصداً پینا ہوسب صوراوں میں کنارہ واجب ہوگا، ہم بستری تو اتفاقاً پیش آحلی، اصل ابوحنیف کے یہاں قصد آسی منظر کے ارتکاب پر کنارہ سے اور احمد ابن حسب لا صرف ہم ا بسرى يروجوب كفارد كرتے بين، دوسرے اموركواس يرتياس نبيس كرتے\_ ويتخر تي مناط سيب كمثار عن في محكم كامكلف كياجس مين في امورايس جمع بين جوبرايك علت بن سكت بيل الب مجتدكاكام بكدان امور ميل سع علت كاانتخاب كرك الوراس كومناط تحكم بنائے، اس كى مثال دہ حديث ہے جس ميں جيد چيزوں ميں مودكو متحقق كيا كياب يبال كئ چزي جمع بولكي قدر، جنسيت طعم، ثمنيت ، توت، ذخيره ابوحنیفه مناطِعکم و قدر' کوقراردیتے ہیں۔ شافعی '' جنسیت' کو مالک '' وطعی' ا کو،اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق سب نے فیصلے کئے تو تنقیح مناط اور تخ تج مناط میں

المن صلى المدعليه وسلم في فرمايا كدويم كوميرى اورمير فلفا وراشدين كى سنت کی اواع کرناہے"۔ حضرت عمر كا بيس ركعت تراوي قائم كرنا اور حضرت عثان كاجمعه كون | ににうとうになるなるなるなのなるなるなるなるのでは、 | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた | できた توادرات الم كشيرك المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة ال

تنقيح مناط ہے، للبذا مينصوصات ميں بھي ھلے گا۔ بيضاوي ممنهاج ميں اس كومختار قرار دیے ہیں۔اس حجتی کے پیش نظریہ تیاس سے جداچیز ہے اس کی متم نہیں جب کہ غزالی قیاس کا شم قرارد مدے ہیں۔

دوسرافرق بدہے کہ قیاس میں وہ تھم شری جونفس میں پایا جاتا ہے اسے اس کی فرع میں متعدی کرتے ہیں اور بیفرع نص کی نظیر ہوتی ہے تنقیح مناط میں بیضروری نہیں جیرا کہ آل حضور میان میں نے فرمایا کہ تحریمها التکبیر "کینی نماز کاتحریمہ تحبیر ہے ابوحنیفہ اس میں منتقیح مزاط کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہراس ' ذکر'' سے تحريمة قائم موجائ كاجس سيضداتعالى كي عظمت نمايال مو

نيز جيے آل حضور يَتِكُنِّيكُمْ نِ فرمايا كُهُ تحليلها التسليم "اس ميس مناط "خروج بصنعه" بيكين قصدا بوضومونا واجب بيل كياميا تواللدا كبركمت ہوئے نماز میں داخل ہوتا واجب ہاوراس کے سوالی کھاور کہنا مروہ ہے اور نماز سے نکلنے کے کیے مملام واجب ہے اور غیرسلام مروہ ہے۔ ابوطنیفہ ان دونوں میغون پرغیر کو قیاس تہیں کرتے بلکہ انہوں نے مناطمنعوص میں سفح کیا اور غیر منصوص میں اس کا تعدید بیس کیا میری اس تفصیل سے ابن امیر الحاج کا وہ اعتراض ا قامنی بیناوی ام مبرالد الله الدین اورکنیت ابوالخیریا ایوسعید بهعلاقد شیراز می بینسنای کاول بن آب پیدا ہوئے وقات ۱۸۷ھ یا ۱۸۲ھ ہے۔ آپ ماتوی مدی کے مشہور منسر گذرے ہیں بوے داہد وصوتی تصاور معرست الدين كي بمعمر يتعمسلك كے لحاظ سے شافق يتے لين متعمب ند يتعمعتوالت ومعتوالت برملم عن آب كوددك كال تفاجس برآب كي تصانف شايدين (١) شرح مصافع (٢) بيناوي شريف جوب سيامهم تعنيف ب(٣) منهاج (٥) طوالع الانوار (٢) شرح كافيد فيرهد بردا الدمنجد ی پی مش الدین ابومبدالله محربن محربن ایرالحاج ملی حق م: ۲ مده ملا وحنیه می سے ملب سے جلب

عراتی ابوحنیفہ کے ندہب کونٹل کرنے میں معتدر بن بیں اور ماوراء النہر کے علاء جزئيات كي تخ تخ اوراجتها و ي كام لينه مين آمي بين عراقي عام كوطعي كيت جں اور ماوراءالنبر کے علماء ظنی قرار دیتے ہیں۔اکٹر شواقع وحنابلہ بھی ظنی ہونے کے قائل ہیں میرے زویک بھی عام ظنی ہے لیکن میں کہتا ہوں کدولالت کے اعتبارے أ قطعی ہے اور مراد کے اعتبارے طنی ہے۔

﴿ ٢٢ ﴾ فرمایا: كه مجاز و كنامیر كے بالهمی فرق بركانی تفتیکو موتی ہے۔ مرمیراخیال ب ہے مجازتو غیرموضوع لدیس استعال ہوتا ہے اور کنابیموضوع لدیس بی مگر میقصود تهبيس ہوتا اور خوداس سے کوئی شبت وحتی علم ثابت تہيں کيا جاتا اصل مقصد پھھاور موتا ہے امام شافعی جو کنائی الفاظ ہے طلاق رجعی کے قائل ہیں وہ لفظ طلاق کومؤثر منجصتے ہیں اور احناف خود کنایہ کومؤثر مانتے ہیں اس کیے وہ طلاق ہائند کے قائل ہیں۔ حنفیہ نے اُصولین کے مطابق کام کیا اور شواقع کنایہ کے بارے میں علم معانی کی رُو سے مفتلوکرتے ہیں کاسے خوب سمجھ لینا بہت سے مواقع پر سیفین کام دے گی۔

عصلات كتزامام ابوالبركات مبدالله بن احمر مافظ الدين منى عليه الرحمه متولى ١٠ عدركز يمنن میں معنف کے اپنی کتاب الوانی کی سمنیس کی ہے اور البحر الرائق اور النبرالذائق اس کی مشہور شرح ہے، نیز كنزالدة ائل كوده متبوليت عاصل بكداس كومتون الأشيس ماركيا جاتا بـ

﴿قَالَ الْعَلَامَةُ عَبِدَالَحَى الْلَكُنُوى فَي مقدمةُ عمدةُ الرعايه في حل شرح الوقايه. قال الْكَفُوي في الكتيبة الثالثة عشر الشيخ الامام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة احمد بن عبيد الله جمال الدين المحبوبي، اخذ الفقه عن ابيه صدرالشريعةشمس الدين احمد عالم فاضل تحرير كامل بحر ذاخر وحبر فاخر بارع ورع متورع محقق مدققصاحب التصانيف الجليلة منها كتاب الوقاية التي انتخبها من الهداية والفتاوي والواقعات وصنفها لابن ابنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود وله شرح الهداية وهوشر ح مقبول بين الفضلاء متداولة ايدى العلما ء (شرح الوقايين عمرة الرعلية :١٨/١)

الشاشي: اسحاق بن ابراهيم، ابويعقوب الخواساني الشاشي، فقيه الحنفية في زمانه نسبته الى الشاش(مدينة) وراء النهر مسيحون، انتقل منها إلى مصر، وتوفى بها ٣٢٥ له كتاب اصول الفقه 

﴿ا٢﴾ فرمایا: كداحناف كے دو طبقے بہت شہور میں عراقی ، مادراء النهری عراقیوں مِن قد ورى أنه جرجاني يمشهورترين مِن اورعاماء ماوراء النهر مِن صاحبَ بدالع الصنالع" الخرالاسلام بزدوي ببرخي فبمرهن مساحب ينزع صاحب وقابية مصنف اصول الثاثي وغيره المام قدوري \_ابرامسين احمرين عير ولادت ١٣٣٨ و فات ١٩٧٨ و يوسى مدى كمشبور منى فقيد بيل آب ك مشہور بابر کت کما بخفر القدوری ہے خلافیات میں بھی ایک کماب التجرید" ہے جو مخطوط ہے۔

٢ يوسف بن على بن محمد ايويعقوب الجرجاني، فقيه حنفي من العلماء صنف "خزالة الأكمل" في فروع الحنفية لرُّلْ:٥٢٢هـ(الاعلام:١٣٣٨)

ع ما حب بدائع المتائع: أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني، علاء الدين، فقيه ، حنفي، من اهل حلب، له بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، توفي في حلب منة:٥٨٤(الجواهر المضية

٣٠١م ابواكس على بن محد بن حسين بن عبد الكريم بن موى بز دوى حني م ١٨٨٠ه ) فروع واصول بي اسيخ زمانه كامام المروق ونغير مرجع العلماء تنير كال محدث تقداور حفظ فرب من شرب المثل تنع أب كالمشهور ومتبول تصانیف میں سے یہ بین مبسوط (ااماجلد) شرح جامع كبير بشرح جامع صغيراصول فقد مي نهايت معتد ومعتر بدی کتاب،اصول بزددی تنسیر تر آن مجید (۱۲ رجز برجز قرآن مجید کے جم کے برابر ہے) عنا والفقہ ،کتاب الامال (حديث من عرمة تك مرقد من قريس وتفاك فرائض انجام ديد وممالله تعالى -

ا ام ابواكس عبيد الله بن حسين كرخي ولا دت: ٢١٠ه -م: ١١٠٠ه - جليل القدر محدث وفقيد من كثير الصوم مزابد متورع ادر بوے متل متے تصانیف شرح جامع صغیر ، شرح جامع کبیر دفیر ، مدیث بی اساعیل بن قامنی اور محد بن عبداللہ اکسر می سے مامل کی۔ آب سے ابوطنع بن شاہین وقیرہ کبار محدثین نے روایت کی اور آب کے علقہ ابد بحررازى بصاص علامه شاشى علامة وفى علامه دامغانى اورايو كمن قدورى وغيره بوسة بي مدحسالله تعالى -ي يشمل الانتسابو بمرحمه بن احمد بن اني سبل مزحلي عن ١٠ ١١٥ هـ مشبور جليل القدر محدث وفقيده امام وقت به يحكم اصولي ومناظر تنے علوم کی تحصیل مکس الائر ملوائی ۔ بغداد میں کی اور آپ سے بربان الائد عبدالعزیز عربن ماز واور رکن الدين مسعود بن ألحن وغيره نعتبا ومحدثين في وعديث من مخصص حاصل كيار بوع في كويتم وخا قان (بادشاه دنت) کو بھی تھیجت کی جس کی دجہ سے اس نے ایک کو تی میں تید کردیا۔ وہیں سے آپ نے اپنی مشہور ومتول كتاب مسوطى ١٥ رجلدي المذوكراكي حالال كرآب ك ياس راجعت ك فيكول كتاب يمى فيحى موكي ك او پر النده بیند کر المعن منے۔ ای طرح درس علوم فقد وحدیث کا بھی مشعلہ کنوکس کے اندرے جاری رکھتے ہتے۔ان الماسري من بى آب فى شرح سركيراوراك كآب اصول فقد مى كامى آخرى عرض فرغانده كرمسوط كالمحيل 

صوفياء ريمى كہتے ہيں كەمثلاً زيد تنيوں عالم ميں موجود ہے كى تفاوت وتغير مے بغیر کین علمائے شریعت نے صرف دوعالم مانے ہیں عالم اجساد وعالم ارواح۔ بعض كاخيال بيكرموفياء كاعالم مثال بعينه عالم ارواح بيول كرملا تكروجن اور ونمانوں کوعالم مثال کے افراد قرار دیتے ہیں اورعلائے شریعت النمی کوارداح سے ا الماركرت مين توصرف نام كافرق رو كمياصوفياء في جنهين ارواح مجرد وقرار ديا ب اس نے علائے شریعت نے تعارض نہیں کیا صوفیاء روح کوجسم لطیف قرار دیتے ہیں اوروہ جسم میں اس طرح جاری وساری ہے جیسا کہ عرق گلاب برمہائے گل میں سے بھی کہتے ہیں کہتم روح اورجسم میں امتیاز کرنا جا ہو کے تو نہیں کرسکو سے میں کہتا ہوں كالريم يهات بها فيرعالم ارواح محردكهال ربا؟ نيزيه مي يادر كمناحاي كدوح كياشكل اختياركرتى باست بجوشخ اكبراك اوركونى نبيس مامنا فيخ اكبرقائل بي كه ارواح مختلف شکلیں اختیار کر مکتی ہیں علماء شریعت فرشتوں کے بارے میں تواس کے قائل ہیں کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کریسکتے ہیں مکرروح کے بارے میں تہیں ، میکھی یاد ر کھنا جا ہے کہ عالم مثال "جیز" کا نام بیس ہے بلکہ وہ موجودات کی ایک نوع کا نام ہے تو عالم مثال کی چیزیں اس عالم میں بعینہ موجود ہوسکتی ہیں جیسا کہ فرشتے عالم مثال سيعلق ركف كے باوجود عالم اجساد ميں صبح وشام آتے جاتے ہيں۔ ﴿ ٢٥ ﴾ فرمایا: كه ماد ك اشیاء زمان ومكان كى محتاج بین جس قدر مادى مول كى اتنى \_اشیخ اکبر ولد سنة ۲۰ ۵ هـ - ۱۹۳۵ و توفی سنة:۱۳۸ه م ۱۲۴۰ . محمد بن علی بن محمد ابن عربي، ابوبكر الحاتمي الطائي الإندلسي، المعروف بمحى الدين بن عربي، المقلب بالشبخ الاكبر، فيلسوف، من أئمة المتكلمين في كل علم، ولد في مرسية (بالاندلس) وانتقل إلى إشبيلية وقام برحلة، قزارا الشام ويلاد الروم والعراق والحجاز واستقر في دمشق فبرس فيها. له نحر أربع مائة كتاب ورسالة، منها: "الفتوحات المكية" في التصوف رعلم النفس و"فصوص الحكم" وفي محاضرة الابرار ومسامرة الأحيار" في

| Pach ... notelet Remain ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) ( literal ) (

<u>१८</u> क्षा व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्त का व्यक्

و ۲۹۳ فرمایا: که "مغبوم خالف" حفیه کے یہال معتبر نبیں جب که شواقع اس کا اعتبار كرتے بيں اور اس سے احكام ثابت كرتے بيں ليكن بيس مجمعتا مول كم منهوم خالف دننیے کے یہاں بھی معتبر ہے آگر چداس درجہ میں نہیں جیسا کہ شواقع کے يهال بيشوافع في است منطوق كي برابرقر ارديا حالال كمفهوم ومنطوق ميل فرق ہے۔ الحر بالحر سے استدلال كرتے ہوئے شوافع كہتے بيل كرآزاوغلام كے عوض میں قبل ند کیا جائے گا بعض احناف جوعلم بلاغت سے کوئی وا تغیت نہیں رکھتے امام شافی کے استدلال پر بیاستے ہیں کہ میتومنہ مخالف پر عمل ہوا جواحناف کے يهال معتبرنبين اور مجھے كدامام شافعي كوخاموش كرديا۔ بيغلط ہے كوكى ايبا نكته ضرور بيان كرنا جا بي قفا جس من ميدواضح موتا كه جب غلام اور آزاد تضاص مين دونول برابر بين تو پھر قرآن نے الحو بالحو كى قيد كيول لگائى - كلته بيه كم الحو ميل الف لام جنس كانبيس بلكه استغراق كاب مطلب بيه ب كمآزاد شريف موياغير شريف امير جوياغريب، عالم جويا جابل بهرحال قصاصاً قل كياجائے گا، ايبانبيس جيسا كدور جابليت مين تفاحر حربين بهي اعتبار شرافت وعدم شرافت كاكرتے كويا كه بيآيت حراور عبلة كے درميان فرق كے ليے ہيں بلكہ جالميت كمعمول كى ترديد كے ليے ہے تو شوافع اس ہے جومسکلہ ٹابت کرنا جا ہتے ہیں اس سے آیت کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر الف لام جنس سے لیے ہوتو امام شافعی کے مسلک کی تائید اس آیت والما الها المحرمايا: كمصوفياء في بهت سے عالم كا انكشاف كيا ہے ( عالم اجساد عضرى جس ميں ماده ومقدار دونوں ميں (٢) عالم مثال اس ميں ماده . ميم بوتا مقدار ہوتی ہے جیسا کہ انفور "جوا میند میں نظر آئی ہے (۳) المار را الم مار مادہ ہوتا ہے اور ندمقدار، میمی صوفیاء کہتے ہیں کہ عالم مثال دوسے وال ہو۔ کی ابرعالم اجساد 

रारान्त्रात्रे ने विक्रायस्य स्वयास्य स्यास्य स्वयास्य स्य स्यास्य स्वयास्य स्य स्या رومری کود منسوخ " کیتے بین ترقیح کارخ بھی اختیار کرتے بیں کہ متعارض احادیث میں کمی ایک کورجے دیں اگر ترجے دستیاب تہیں تو دونوں میں تطبیق کی جدو جہد کرتے مِن ميم ممكن نه موتو" تماقط" كى طرف جلتے بين كويا كداولا "تخ" انيا" ترجع" والله وتطبيق الباد تساقط ابن مام من في المن من الله وضاحت كى ب شوافع الله "تطبيق" كمروض "كراتري "كراتساقط" كاطريقة اختياركرتي بي-میں کہتا ہوں کہ بظاہر شواقع کی بیتر تبیب عندالتعارض احسن معلوم ہوتی ہے لیکن غورس كام لياجائة احناف بى كاانداز جاندار بي تطيق وتساقط ميس توترتيب معلوم ہے کہ جب تطبیق ممکن نہ ہو گی تو تساقط کی طرف جائیں مے تطبیق کے ہوتے موے تساقط کا فیصلہ مل ہے نیز ترجی تطبیق کے مقابلہ میں زیادہ بہتر ہے کیوں کررائج كوزير عمل لانا فطرى بات مع وركروكم اكرآب سي عام مفتى كمتعلق سني كدفلان مسكديس فلال فتوى ديا اور پهرمعلوم مواكداس مسكديس محقق مفتى كافتوى بيه، آب ال محقق مفتی کے فتوی کوری جے دیں مے ،اس سے معلوم ہوا کہ فطرت خودراج کی طرف مأكل بدره جاتى بيربات كدشخ كوزجي بركيون مقدم كيار حالانكدشخ آخرى چز ہونی جا ہے،اس کا جواب بعض متاخر علماء نے دیا ہے بلکہاس برمستقل تصنیف کی ا الما المن كران كران كاجواب شافى نبيس بهد ميرى رائد يد ب كرستخ سدمرادوه ہے جس کی حدیث میں تصریح آخی مثلا آپ سال الله کاارشاد انھیتکم عن زیارة القبور ألّا فزوروها" يا جيما كررندى مين ألي بن كعب كى روايت بكر" الماء من الماء "بياسلام كابتدائى دوركاتكم ب، بعد مين ختم كرديا حياتو جب تتخ متعين موكيا خوداحادیث کی روشی میں یا صحابہ کے بیان سے۔اب اگر کوئی متعارضین میں تطبیق وترجيح كاكوشش كرتاب تووه احمق باس يرغور كرونو محسوس بوكا كداحناف كاطريقه كار

می ہے اور میں میں استحداد کہ میں سنے سے دہ مراد لےرہا ہوں جس کی حدیث میں صراحت

الراستان سرات الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس الم

\*\*\*

المنتخ الاجل الا مام العارف بحرالحقائق والامرار والمعارف الامام الرباني مجدوالالف الثاني ولادت: ۹۵ و وقات: ۳۴ ماه و آب كا نام نامي ونسب فيخ احمد بن عبدالا حد بن زين العابدين فاروتي هي برم بندخريف مي بيدا موت محدث كالل فقيد فاشن ، جامع كمالات طاجرى و بالمن تطب الاقطاب مظهر تجليات دباني مح السنت ، ما مى بدعت و شلالت منتح ميلي قرآن مجيد مفظ كيا مجرابية والد ما جدست علوم وفنون كا تحصيل كي مجرسيا لكوث جاكر فاهل معتق في محمل الدين مشمري سد مستول نبايت حميق سد يزهين اور علوم حديث كي تحصيل معزت في محقق في محمل المناوب محتق في محمل ما مناوب مديث كي تحصيل معزت في المناوب محتق في محمل كالمناوب محتول نبايت حميق المناوب بدش من محمل كالمناوب محتول بالمناوب مديث كي محمل كالمناوب محدث مناوب مناول بدش سام محمول كالمناوب مناول بدش مناوب مناول بدش مناوب ما مال كالمناوب محدث مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب م

مر مند شریف میں قیام فرما کرآپ نے مسندار شاد کوزینت بخشی اور کتب حدیث آنسیر، فقد دتفوف و فیمر دکا درس و سینتر سیم جلیل القدر کما بیس تالیف فرما کمی جن میں سیم شہور سے بیں: کمتو بات سار جلد خیم ( جن میں ۲۰۰۹ میکا تیب عالیہ بیس) بیرسب مکا تیب حقائق و معارف المهیہ وعلوم نبوت کے بحور تا پیدا کنار بیس۔ معارف لدتیہ، مکا شفات فیبیر، آواب المریدین، درمالد دشید، المهداُ والمعاد، رسالہ جہلیلیہ، رسالہ اثبات نبوت ، تعلیقات عوارف

الراسال المراسال كروى كرنمازول على تخفين المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد

ویکھا آپ نے بیغیر صاحب شروع میں ٹکٹ نہیں دلوارے ہیں بلکہ سدی اسری ہے آخر کار ٹکٹ تک پہنچ رہے ہیں تو کیا اس کوشنے کہا جائے گا؟ نہیں بلکہ یہ انداز کچھ خاص مصلحوں کی بنا پر اختیار کیا جاتا ہے۔اسے یا در کھنا قبل وقال میں مت الجھنا جو کچھ کہتا ہوں وہ ہی حق ہے۔

﴿ ١٩ ﴾ فرمایا: كدامام بخاری نے "ترجمة الابواب" میں قرآنی آیات كواستعال كیا بعض جالمین كہتے ہیں كداس كی كیاضرورت تھی۔

میں کہنا ہوں کہ بیامت پر بڑا احسان کیا۔ بہت ی آیات کی تنبیر معلوم ہوگئی

عمران بن حصين:عمران بن حصين بن عبيد النوزاعي الكعبي،ابونجيد-

 و الراسال المربي المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المس

میں کہتا ہوں کہ یہ جواب مخدوش ہے چوں کہ منسوخ کے تن ہونے کا احتقادت کے لیے کا فی ہے۔ بچھاور بھی جواب اس اشکال کے دیئے گئے ہیں محرسب کزور ہیں۔ میں مسئلہ نماز میں شخ نہیں باتا لہذا نہ کوئی الجھن اور ندا بھن کے حل کی ضرورت بلکہ میراخیال ہے کہ معراج میں نمازوں کی فرضیت میں تخفیف وقفہ وقفہ سے بکہ میراخیال ہے کہ معراج میں نمازوں کی فرضیت میں تخفیف وقفہ وقفہ سے ہے، تا کہ یہ چیز خوب دل نشیں ہوجائے چوں کہ جو چیز جدو جہد کے بعد حاصل ہوتی ہے اس کی قدرو تیت زیادہ ہوتی ہے گویا کہ خدا تعالی پہلے ہی سے پائچ نمازوں کا فیصلہ فرما جب کو بار بارر جوئ کرار ہی فیصلہ فرما جب کے نمازوں کی قدرو قیت کا احساس عظیم قلوب میں پیدا ہو۔

نمائی شریف میں ہے کہ یہ پانچ ، پیچاس کے قائم مقام ہیں۔اور"میرے فیصلوں میں (لیمنی خدا تعالی کے ) کلیٹا تبدیلی نہیں ہوتی" نمائی شریف کی اس

إلى رواية انس بن مالكُ و ابن حزم: هي خمس وهي خمسون لايبدل القول لدي.

ولمي زواية عن انشَّ "فقال (الله) اني يوم خلقت السموات والارض فرضت وعليك

وعلى اعتك خمسين صلوة لخمس بخمسين فقم بها انت واعتك "(سنن أمالًى:ا/٥٢) 發致發致致致致致致致性人性人性人性人性人性的 نوادرات الم المراد من المحداد من المورد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

بخاری نے بھی اس عنوان کے تخت اس مدیث کو برکل استعال نہیں کیا، تا ہم
ایسا بہت کم ہوا ہے کہ آیات واحادیث برکل بخاری نے استعال نہ کی بول۔
﴿ ١٥ ﴾ فرمایا: کہ کیا فدا تعالی کے افعال مقاصد ہے وابستہ ہوتے ہیں یانہیں کچھ علی ہے جہے ہیں کہ اللہ کے افعال مُعَلَّلْ بِالْآغُرَ احسٰ نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے مد عایر ولاک بھی ذکر کئے۔
عایر ولاک بھی ذکر کئے۔

میں کہتا ہوں پنظر بیاوراس پر قائم دلائل سب مہمل ہیں یہ بیچارے بے سمجھے کہ اگر خدا تعالی کی غرض کے تحت کوئی کا م کرے گا تو است کھال باللغیو ہوگا۔ حالاں کہ بات داضح ہے کہ بغیر غرض کے خدا تعالی کیے کوئی کام کرے گا ہاں اس کی اپنی ذات کوئی غرض نہیں ہوتی اورا سیکمال بالغیر کے خطرہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیضرا کو ابھی سرایا کمال نہیں سیجھے ۔ حالاں کہ وہ آوا نی ذات وصفات ہرا یک میں با کمال ہے۔

﴿ ﴿ ١٤ ﴾ فرمایا: کہ دار تھنی نے بخاری پرسو سے زاکدا عمر انسات کے ہیں اور خدا کا بندہ صرف ' وصل وارسال' میں الجھا رہا حقیقت یہ ہے کہ دار تھنی بخاری کو عام محدثین کے قواعد کا پابند کرتا چاہتے ہیں قواعد کی پابندی تو غیر پختہ کرتے ہیں۔ بخاری تو خور ' فن' کے امام ہیں انھیں دوسروں کے آئین وضوالط کا پابند کرتا ہیں۔ بخاری تو خور ' فن' کے امام ہیں انھیں دوسروں کے آئین وضوالط کا پابند کرتا ہیں۔ بخاری تو خور ' فن' کے امام ہیں انھیں دوسروں کے آئین وضوالط کا پابند کرتا

المام واقطنی ابرالحن علی بن حمر بن احمد بن مبدی واقطنی متونی ۱۳۸۵ مشور امام مدیث ثانی المذہب
یں ماکم منذری دازی وغیرہ آپ کے شاگرہ بین معرفت علل مدیث اورا ساہ رجال علی بوی شبرت حاصل
کی آپ کی تصانف علی سے ایک کتاب البازایات ہے جومتدرک علی سے بین کا طرح ہے اس عمر آپ نے وہ
امادیت جمع کی بیں چوفنین کے شرا کط کے مطابق ہیں اس کے علاوہ آپ کی علل و منن عمر کی گرانقذرتسانف ہیں۔
امادیت جمع کی بیں چوفنین کے شرا کط کے مطابق ہیں اس کے علاوہ آپ کی علل و منن عمر کی گرانقذرتسانف ہیں۔

مویا که صدیث کے ساتھ قرآنی مہمات ومشکلات مجی حل ہوتی چلی میں، ہال بعض مواقع يرآيات عاستدانال بظاهرتهة الابواب عدمطابقت بيس ركمتا مثلا: "باب المعاصى من امر الجاهلية الخ"اس كتحت دوآيات تقل كيس دوسرى آيت وإن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا "وَكرك هـــاس كى ثان زول ب ہے کہ 'قباء' میں آنحضور میل اللے کے زمانہ مبارک میں محابہ میں جمزب موقی جس شن نوبت زدو کوب تک پینی باجمی قمال بر کرنیس تفایم آیت کویهال استعال کرنے کا كياموقعة تفاجب كرملمانول كى باجى مارپيث وكبيرة ومبيل يهيش فوركرتار باكه بخارى فى شان زول يرتوجيس كى ، يعرمعلوم مواكه بخارى صرف لقظ " افتدال" بر نظرر کے ہوئے ہیں۔ایسے بی اس عنوان کے تحت اجنف ابن قیس سے جوحدیث ابو بره كي مذكور ٢٠ كر" القاتل والمقتول في النّار "؟ ال حديث كوبحي يهال استعال كرف كاكوكى موقعتين اى وجهسا حفف ابن قيس في سنا وسنف ك بادجود مصفين "من حضرت على كامايت مين شركت كا حالا نكه محابة وتا بعين كاعادت تمحى كه جب حديث كن فيت اوروه ال كے موقف كے خلاف موتى تو فور أا پناموقف جھوڑ دیے اور صدیث پر مل کرتے جیسا کہ ای صفین میں زبیر وظلی نے جب حضرت علی سے كهارشادات نبوى مَنْ يَنْ الله الله الله عن الله عن الله عن الله محية في الما النف في الوكرات حدیث سننے کے باوجودحصرت علی کی حمایت میں قبال کا ارادہ کیوں ترک نہیں کیا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق اس موقعہ سے جب کہ دونوں مسلمان قاتل ومقنول قطعاً بإطل پرازر ہے ہوں اور یہاں بدیات تبین تھی کیوں کہ حضرت علی تو امام برحق منص ای وجه سے تمام انسار نے ان کی حمایت کی تھی والاحنف بن قيس: الاحنف بن قيس، والاحنف لقب له، لحنف كان برجله، واسمه الضحاك، وقيل: صخربن قيس، أبوبحر التميمي السعدي. أدرك النبي رَبُيْنَةُ ولم يرة ودعاله النبي رَبُيْنَةُ وكان الاحنف احد الحكماء الدهاة العقلاء. توفى بالكوفة سنة مبع وستين. (اسد 

﴿ ١٤ ﴾ فرمايا: كرتق الدين بلي فنال الوام مسلم ساحظ كيت بير من كبتا ہوں کہ بیر فیصلہ سلم اور نسائی کی مخصیتوں کے بارے میں اوسی ہے کین مسلم شریف، نائی شریف ہے اس ہے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ تاج الدین سکی ، دہی ہے پڑھتے تصاليدن يره كرآ ين والدين الدين الدين المائة والدين في الدين المائة والمناذ (دبي ) في عجيب بات کی کرنسائی مسلم سے احفظ بیں ساس پرنٹے بھی الدین سے کھا کہ دہمی نے بھے کہا ہے۔ ﴿ ١٨ ﴾ فرمایا: كدريكى يادر كهنا كه بخارى بلاشبه مجتمد بين اور كمينوالون في جوامين شافعي كهدياده مرنساس وجدت كم مشهور مسأل على الم بخاري في المثالي كالأليك ب

إمانة ايواكس على بن مبدا كانى بن على بن تمام معروف تى الدين كى شاكل (منوفى ١٥٥٥) آب مشهور محدث ابرحیان اندی کے طائدہ علی ہے جی طامدائن تیمید کے دیمدست کافین علی سے دے جی متعدد ساکل اور تعرب ان كمتفاق من يراس كماده آب كي دومرى تايغات المسلسل بالالاليدو فيره ين رحداللدردة أ واست سالرسال: المنظر فديس آبك بقية المعجنهدين كلماي،

علام خمال ولادت: ١٥٥ هدوقات ١٠٠٠ ه

الامام ملم ولادت ٢٠١٥ وقات ٢٠١١

سيعلامدتان الدين ابوالتعرعبوالوماب بن تَق الدين على بن عبدا كافى بن حمّام انسارى كى شافى (متوتى اعرعه) مشہور محدث وفائنل مورخ منے آپ کی تعمانیف نائعہ میں ہے" طبقات الثانعیرالکبری" نہایت مشہور وعبول ومتداول يب جسيس أب ين بهترين المرز محقق يدعا وثانديك حالات بي كرديدة إلى المتعيل وابترام کے ماحد العمال مول کول دوسری کتاب طبقات میں جیس ہے تا ہم فلطی سے (موائے انجیا علیم المسلام کے کون معموم ہے؟) آ پ ہے بی قلطی ہو کی ہے۔ شاہ آ پ نے لکھا ہیکہ ابو ماتم سے امام بالدی وابن ماجہ کا روایت کرنا تا بت نبي هے حالانكديہ بات خلاف مختيل ہے ما فلامزى نے تہذيب الكمال پي اتمرت كى كدابن ماجد في الحق تغيير عن ان سےروایت کی اورسنن این ماجر باب افاعان و باب فرانش الحد عن ان سےروایت موجودے ای طرح مع بخاری شرم کی ان مصروایت موجود مهاوراین جرف بھی مقدمہ دی الباری می ۱۸۹۸ می احتراف کیا ہے کہ ان ستاور المم ذبل سعالم بخارى في مرف وى روايات لى بي جن كاساع ومرعاما تذه سعفوت موكياتها 

وادرات الم مشيرك الم المنظمة المن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن ورنة بن ويكما مول كرجت مسائل بس المام عظم كاندى بعده المهافي كاندرده مائل ہے کم بیں اور بیکمنا کہ بخاری "میدی"" کے شاکرد تھے۔اوروہ شائعی ہیں جهالت ہے چوں کر بخاری اسحاق ابن راہو یہ کے بھی شاکرد ہیں اور می تھے۔ ﴿١٩﴾ فرمايا: كرسيدرشيدرضاً مديرجريده "المنار"معرجب ديوبندتشريف لاستاتو إنمون في بعض طلبه من كها آب كاسا تذه وعلماء ديوبند برحديث كو وحقى "بنان میں دستگاہ رکھتے ہیں ان سے خیر مقدمی جلے میں مجھے تقریر کرناتھی۔جس سے لیے وبن میں خرمقدمی مضمون تھا عمر جب موصوف کا بیتبمرہ مجھے پہنیا تو میل نے مردری مجما کداس غلطہی کی تردیدی جائے۔

چنانچه میں نے "تنقیح مناط"، "تخ تج مناط"، "حقیق مناط" سے بات شروع ى اور " تياس" كا فرق بتلايا ، پھرعالمائے ديو بندكا ذوق اور ان كے طرز ير تفصيلاً محفقتكو ی میں نے اس تقریر میں کہا کہ "محقیق مناط" میں شارع سے کوئی جزئی تھم ملتا ہے

إعيدالله بن الزبير الحميدي الاسدى، ابوبكر احدالالمة في الحديث، من اهل مكة، شيخ أ المعادى، صاحب المسند، (توفي يمكة سنة ١٩١٩) (الاعلام: ٨٤/٨)

ع مانظ آخل بن را موريطلي - ولادت: ١٢١هم : ٢٣٨ه - آب في ابن ميندا بن عليه جري بشربن المنعل بن قماث، ابن ادر لیں، این مبارک، عبدالرزاق بیٹی بن بولس، شعیب ابن اکفق، وغیرو سے روایت کی۔ آپ سے سوا واین ماجد کے باتی ارباب محام نے اور بقیدین الولیدو یکی بن آدم نے جوآب کے شیوخ میں بیر اورا مام احمد، ا احاق کو بج جمد بن راقع اور کی بن مین نے جوآب کے اقران بھی ہیں رواعت کی۔

اسحاق بن را بويكا ما فقد بي من تقاراب علا فده كوكمياره بزارا ماديث الملاء كرائم بي مران كا عاده كيالو إلى حرف زياده إلم ندكيا وقات معدد ما قبل ما فظيل آخير موكيا تعادر مداللدر منة واسعة -

حمحمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين البغدادى الاصلء الحسيني النسب صاحب مجله، "المنار" واحد رجال الإصلاح الاسلامي، من الكتاب العلماء بالحديث والادب والتاريخ والتفسير له : تفسير القرآن الكريم النا عشر مجلدا منه ولم يكمله ولد في القلمون (من إعمال طرابلس الشام سنة١٨١١هـ-١٨٧٥م-وتوفي فجأة في "ميارة" كان راجعًا

قرق به واكه تقيح مناط مين اليه امور بين جومناط بننے كى صلاحيت جبين ركھتے بجبتد وال مناطمتعین کرتا ہے، اور تخریج مناط میں ایسے امور ہیں جن میں سے ہرایک مناطقهم بن سكتا ہے يہاں مجتركوان ميں سے كى كافيين كرنا ہے۔الحاصل دونوں كا تعلق مجتدس ہے اور ای میں مجتدین کا ختلاف ہوتا ہے۔ بمرمل نے قیاس عقیع درائے میں فرق بتایا کہ غزالی معیم کو قیاس ہی کی ایک تم قرار دیے ہیں۔ صرف اس فرق کے ساتھ کہ قیاس میں کسی امر جامع کا اظهار باورتنفيح من فارق ب-اسنوى اورشوكانى اسمى كومخارقر اردية بي-میں کہتا ہوں کہ علم جب اشیائے مؤثرہ وغیرہ مؤثرہ میشمل ہوتو مؤثرہ کا علم المام فزالى يحدبن محدين محدايوالحامدالغزالي ولاوت ٢٥٠٠ ه وقات ٥٠٥ ه مشبور عالم يليل شافعي المدّ مب امام الحرين ابوانعالى جويى وغيره كم شاكروين فخصيل علم ست فارقح بوكر ج كے بعدومش بيني بحراس كے بعداسيے وطن طوى بينى كرتصنيف مين مشغول مو محية (١) احيا والعنوم بيسب سيمعروف ومشبورا ورعوام الناس كے ليےسب ے منیر ہے (۲)البسیط الرسیط(۲) الرجیز (۴)الخلاصه (۵) بدایة الهدایة (۱)المنخول (٤)المستصفى (٨)نهافة الفلاصفه (٩) جوابرالمُقرآن (١٠) كيمياسك معاوت (١١) منهان العابدين (۱۶) المنقذمن الصلال (۱۳) الفسطاس المستقيم وغيروسب عوام والخرام كي مقيريس. ع عبدالرحيم بن الحسن بن على الإسنوي الشافعي، ابومحمد، جمال الدين فقيه أصولي، من علماء العربية، ولد بإسنا وقدم القاهرة سنة:٢١٤ه فانتهت إليه رياسة الشافعية. ومن كنيه: "العبهمات على الروضة" فقه. و "الهداية الى أوهام الكفاية". و "الأشباه والنظائر" و"التمهيد" في تخريج الفروع على الأصول فقه . ولد ٣ ، عدوتوفي سنة اعدر (الاعلام ٣٣٣/٣) ع الشيخ المحدث قاضي ابوعبدالله محمدبن على بن محمدالشوكاني اليمني الصغاني متوفى ١٢٥٠ و يز عدت من مقداد بيشوا ، ابل عديث كم ندر عين اكابرالما و مدين زماند عد الوم كالتعليل كى جن میں سے بعض فی محمدیات سندی منفی اور فی ابوالسن سندی منل کے شامرد منے آب مغام یمن کے قامنی مجی المضنيه (٥)ارشاد المسائل (٦)تحفة الذاكرين(٤)الفتح الرباني في الفتاري الشوكاني 

مجرات تمام جزئيات ميں جواس نوع ت تعلق رفعتي بي جاري كيا جاتا ہے مثلاً اگر حاجی نے احرام کی حالت میں شکار کیا تو تاوان میں قبت کالعین ایک جزئی میں ہوا، ميرين والمحقيق مناط عب اورية قياس فيس ب- چول كد قياس من خاص وعام كا اشتراك موتاب اور اجتهادى ضرورت پيش تبين آنى ، اور استعج مناط المن شارع كا عمم كى الي صورت بن ملا ب جبال بهت سامورجع بوسي اور يحداموراس عم سے تعلق رکھتے ہیں اور بچھ بیں ؛ ایسے مواقع پر علمت کودریا فنت کیا جائے گاریات ای "منفیح مناط" ہے جیا کہ حدیث ابو ہریہ میں ہے کہ رسول اکرم میان اللہ کی خدمت میں ایک صاحب آے اور کہا کہ میں ہلاک ہو گیادر یا فت کرنے بربتلایا کہ میں نے رمضان میں اٹی بیوی سے ہم بستری کرنی (بیابتدائے اسلام کا واقعہ ہے جب رمضان کی راتوں میں بھی ہم بستری ممنوع تھی ) آپ مینان کی اور منافی کی ایک خلام آزاد كريكة مور بوك كرمبيل فرمايا : دوماه مسلسل روز يه ركه يكة موراس برجمي انكاركيا، فرمايا سائه مسكينول كوكهانا كحلاسكته بو؟ ـ اس پر بهي انكار تقاراب ابو صنيفه وجوب كغاره كو وتشقيح مناط "كتبتے بيں۔ چول كه جمائ منظر صوم تفا ،خواد پھر كھانا ہويا قصداً بينا موسب صورون ميس كفاره واجب موكاء بم بسترى تواتفا قا بيش آتى ،اصل ابوحنیفہ کے بہال تصدأ سمی مفطر کے ارتکاب برکنارہ ہے اور احمد ابن حنبل مرف ا بستری پروجوب کفاره کرتے ہیں، دوسرے امورکواس پر قیاس نہیں کرتے۔ "تخريج مناط"بيب كمشارع في محم كامكلف كياجس ميس كى امورايس جمع بي جوہرایک علت بن سکتے ہیں۔اب مجتد کا کام ہے کہان امور میں سے علت کا انتخاب كرك اوراس كومناط عم بنائي اس كى مثال وه حديث بي جس مي جد چيزون ميس مودكو المحقق كميا كميا مياكى چيزي جمع بولئي قدر، جنسيت طعم، ثمنيت ، قوت، ذخيره ابوحنینه مناطِعکم' فدر' کوقراردیتے ہیں۔شافعی '' جنسیت' کو مالک ''طعم'' كو،ايخ ايخ اجتهاد كرمطابل سبن في فيل كئوتنقيع مناط اورتخ تخ مناط مين هند هند هند هند هند هند هند معن مناط اورتخ تخ مناط مين

الرارات المشيرك المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه الم علونا بت مواجوانعول نے کیا ہے کہ اگر "خووج بصنع المصلی" فرض ہوتا تو ا بينينا قربت موتا كيول كه تواب تومستحب مين بمى يها در فريينه كانواب توبهت ادنيا ب- صحك وقهقهه وغيره بسكوتى قربت نهيس اتوجب نماز كالحليل سليم مِن منحصر ہوئی، کیوں کہ وہ قیاس پر منی ہے اور ممنوع ہے۔ بیاس کیے کہ نقیح مناط اور تاس ایک نبیس بی توسلام و منک کا علم ایک کیسے ہوجائے گا۔ دورافرق بيے كرقياس من سب سے يہلے فرع كود يكھتے ہيں ، پھر مجتبداس كوسى نص كے تحت داخل كرتا ہے اليك نص جواس سے اقرب واشبه مواور منقيح مين نظر منصوص ر موتی ہے چوں کے مناط معمقوم معلوم موتاہے چرفرع کی جانب متعدی کرتے ہیں۔ حاصل کلام بیالکا کہ نقیح تیاس تہیں ہے جیسا کہ بیضاوی کا بھی یمی خیال ہے تو حدود وكفارات مين بمى تنفيح مناط سے كام ليا جاسكتا ہے جب كه قياس حدود و كفارات من تبيس جاتا \_ میں نے اپن اس تقریر میں صدیث اقلتین "پر بھی بحث کی تھی اور بدواضح کیا تفاكمهم مديث سي فقد كى جانب جات بين نقد سي مديث كى جانب تبين آت ــ العن ويديث كوفقد كالع تبيل كرت بلكه فقد كوحديث كالع ركهة بي-میری اس تقریر پر رشیدرضا بهت محظوظ موسے اور کہا کہ اب میں اعتراف

محرتا ہوں کہ حقیت کافی وشافی ہے۔

﴿٢٠﴾ فرمایا: كه خلفائ راشدین كا منصب میرے نزد یک مجتبدین سے بہت اونچاہے اوران کے اجتہاد کی مشروعیت خودشارع کے ارشادے تا ہت ہے۔ چنانچہ ال حضور صلى المدعليدوسلم في فرمايا كد مم كوميرى اورمير عفلفا وراشدين كى منت كالراع كرناه ا

حضرت عمر كا بيس ركعت تراوي قائم كرنا اور حضرت عثان كا جعد ك دن

ازان کااضافہ ای قبیل ہے۔ میں میں میں میں میں میں میں میں میں

تنقيح مناط ہے، للذامينموسات ميں بھي حلے كا۔ بيضاوى المنهاج ميں اى كومخار قرار دیے ہیں۔اس حجتین کے پیش نظریہ تیاس سے جداچیز ہے اس کی متم نہیں جب کہ غزالی قیاس کاسم قرارد مدر ہے ہیں۔

دوسرافرق سيب كرقياس مين وه علم شرى جونص مين باياجا تا اساس فرع میں متعدی کرتے ہیں اور میفرع نص کی تظیر ہوتی ہے تنقیع مناط میں میضروری نبين جيها كه آن حضور مَالِيَّ يَقِيَّ إلى في أن ما ياك "تحريمها التكبير" يعنى نماز كاتحريمه تحبير بابوحنيفة اس مين تنقيح مزاط كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه براس وكر اسے تحريمة قائم موجائع كاجس سيضدانعالى كي عظمت نمايان مو-

نيز جيرة المحضور مَيْنَ عَلِيمُ فَيْ مَا يَا كُرُ تحليلها التسليم "اس من مناط "خروج بصنعه" باليكن قصدا بوضوبونا واجب بيس كياميا تو الله اكبركت ہوئے نماز میں داخل ہونا واجب ہے اور اس کے سوالی کھاور کہنا مکروہ ہے اور نماز سے نکلنے کے لیے "سلام" واجب ہے اور غیرسلام مکروہ ہے۔ ابوحنیفہ ان دونول میغوں پر غیر کو قیاس نہیں کرتے بلکہ انہوں نے مناطمنعوص میں مقم کیا اور غیر منعوص میں اس کا تعدیبیس کیامیری اس تفصیل سے ابن امیر الحاج کاوہ اعتراض ا قامنى بينادى ـ نام مبدالله لقب نامرالدين اوركتيت ابوالخيريا ابوسعيد يهملا قد شيراز شي بينها ي كا وس على آب پیراہوئے وقات ۱۸۷ مدیا ۱۸۲ مدے۔ آب ساتوی مدی کے مشہور مفر کذرے ہیں برے واہد وصوفی متصاور معترت الدين كي بمعمر في مسلك ك لحاظ مد شأتى في كين منعسب ند في معتولات ومعولات برملم من آب کودرک کال تناجس برآب کی تعالیف شاید بین (۱) شرح معافع (۲) بیناوی شریف جوس سے اعظم تعنيف ب(٣) منهاج (٥) طوالع الانوار (٢) شرح كانيد فيره- بما المدمنجة-ي ي الدين الوعبد الذي ين جمر بن جمر بن امير الحاج على على م ١٠ ١ ٨٠٠ ما الماء عند على مصلب معلين القدرعالم مديث بتنير وفقه اورامام وقت ملامدومعنف تنهداب كي تعائف فاخره بهتمشيور جي مثلًا شرح

التريدان البهام (اصول فقد عن اركبلد) جوكزي احاويث ميان طرق اجاديث وكزجين سے مرى اولى إلى اور اسے آپ کے وسعت علم مدیث پر پوری دوشی پرتی ہے۔آپ سے برے برون نے مامل کیا اورآپ ک شاكروى پرفخركيا هيدر حمد الله تعالى -

数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数

عراقی ابوحنیفہ کے ندہب کو مل کرنے میں معتدر بن میں اور ماوراء النبر کے علاء جزئیات کی تخ تنج اوراجتهاد سے کام لینے میں آمے ہیں۔عراقی عام کوطعی کہتے ہں اور ماوراء النہر کے علماء ظنی قرار دیتے ہیں۔ اکثر شواقع وحنا بلہ بھی ظنی ہونے کے قائل ہیں میر سے نزویک بھی عام طنی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ دلالت کے اعتبار سے قطعی ہے اور مراد کے اعتبار سے طنی ہے۔

و۲۲ کورمایا: کدمجاز و کنامیے کے باہمی فرق پر کائی تفتکو ہوئی ہے۔ ترمیراخیال ب ے مجازات غیرموضوع لہ میں استعال ہوتا ہے اور کنابیموضوع لہ میں بی مربیقصود مبين ہوتا اورخوداس سے کوئی مثبت وحتی علم ثابت حبیں کیا جاتا۔اصل مقصد کچھاور ہوتا ہے امام شاقعی جو کنا کی الفاظ سے طلاق رجعی کے قائل ہیں وہ لفظ طلاق کومؤثر مسجهة بين اوراحناف خود كنابيكومؤثر مانة بين اس ليےوه طلاق بائنه كے قائل ہيں۔ حنفیدنے اُصولین کے مطابق کام کیا اور شواقع کنامہ کے بارے میں علم معانی کی رُو سے تفتاوکرتے ہیں کاسے خوب مجھ لینابہت سے مواقع پرسی تقیق کام دے گی۔

عملاحب تزرامام ابوالبركات عبدالله بن احمد حافظ الدين تسلى عليه الرحمه متونى ١٥٥ ه . كنز ميمتن مى مصنف ئے این كتاب الوانى كى تلخيص كى ب اوراليحرالرائق اورالنمرالفائق اس كى مشبور شرح ب، نيز كنزالد قائل كوده مقبوليت حاصل بكداس كومتون الإشي شاركيا جا ٢ بـــ

القال العلامة عبدالحي اللكنوي في مقدمة عمدة الرعايه في حل شرح الوقايه. قال الكفوي في الكنيبة النالئة عشر الشبخ الامام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة احمد بن عبيد الله جمال الدين المحبوبيء اخذ الفقه عن ابيه صدرالشريعةشمس الدين أحمد عالم فاضل تحرير كامل بحو ذايحر وحير فاخو بازع وزع متوزع محقق مدققصاحب التصانيف الجليلة منها كتاب الوقاية التي انتخبها من الهداية والمفتاوئ والواقعات وصنفها لابن لبنه صدر المشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود وله شرح الهداية وهوشر ح مقبول بين الفضلاء منداولة ايدى العلما ، (شرح الوقايين عمرة الرعلية : ١٨/١)

الشاشي: اسحاق بن ابراهيم، ابويعقوب الخراساني الشاشي، فقيه الحنفية في زمانه نسبته الي الشاش(مدينة) وداء النهر مسيحون، انتقل منها إلى مصر، وتوفى بها ١٣٢٥ له كتاب اصول الفقه  نوادرات المشمرى المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتوي المحتو ﴿ الله الله الله الله المناف ك دوطيق بهت مشهور بي عراقي ، مادراء النهري عراقيون مِي قد وري لم جرجاني مِشهورترين بين اورعاماء ماوراء النهريس صاحب بدالع الصنالع" الخرالاسلام بزدوى ببرخى بمرهى بمساحب نظيمها حب وقالية بمصنف اصول الشاشي وغيرو إلام قدوري \_ابوالحسين احمد بن محمد \_ولادت ١٣٧٨ وقات ١٩٧٨ ويقى صدى كمشبور منى فقيه بي آب ك مشہور بابرکت کا بخضر القدوري ہے خلافیات من محمل ایک کتاب التحرید ہے جو خطوط ہے۔ البوسف بن على بن محمد ابويعقوب الجرجاني، فقيه حنفي من العلماء صنف "خزالة

الأكمل" في فروع الحنفية ـ آل في دروع الحنفية ـ آل ثانات ٥٢٢ مر (الاعلام: ٣٣٢/٨) ع ما حب بدالع العناكع: ابوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، علاء الدين، فقيه ، حنفي، من اهل حلب، له بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، توفي في حلب سنة:٥٨٧(الجواهر المضية أ في طبقات الحنفية (٢٥/٣)

٣-١١م ابوالحسن على بن محمد بن حسين بن عبد الكريم بن موى بز دوى حني م ١٩٨٠ مد ) فروع واصول بس اسيط زماند كامام المدوق وننيد مرفع العلماء تنيه كال بحدث تتداور حفظ غرب من منرب المثل تنع وآب كالمشبور ومتبول تصانيف ين سے يہ بين:مبسوط (الماجلد) شرح جامع كير بشرح جامع صغيراصول فقد مى نهايت معتد ا معتر بوی کتاب، اصول بردوی آفسیر تران مجید (۱۴ رجز برجز قرآن مجید کے جم کے برابر ہے) فمناء المنقد اکتاب الامالى (حديث ين) عرمه تك مرقد بن قراس وتعنا كفراتض انجام دي وحمد الترتعالى -

ا ١٤ ما ابوالحسن عبيد الله بن حسين كرفي مولادت: ٢٠٠٠ هد-م: ١٣٠٠ هد جليل القدر محدث وفقيد يتحد كثير المسوم وزابد مزرع ادر بوے متل متع تصانیف شرح جامع صغیر، شرح جامع کمیر وفیره مدیث فیخ اسامیل بن قامنی اور محد بن عبدان المعرمى سے مامل كى \_آب سے ابوعنص بن شابين وفيره كمار محدثين فيروايت كى اورآب كے علاقده إبركررازى بصاص معلامه شاشى معلامة توخى معلامددامغانى ادرايواكسن قدورى وغيره موسة بي روسسالله تعالى -يشمل الائتساب بكرهمه بمن احمد بن اليسبل منحل عن م ١٠٠ معه مشهور جليل القدر محدث دنتيه وامام وتت المتكلم العسولي ومناظر يتع علوم ك تحصيل عمل الاتمه علواكى سد بغداوي ك اورآب سدير بإن الاتمد عبدالعزيز عمر بن ماز واوركن الدين مسعود بن الحن وغير و فقبا ومحدثين في فقد ومديث من تضعى عامل كيا- بوي حق مح تق قان (بادشاو وتت) كوجى تعيمت كى جس كى وجد سے اس نے ايك كوئي على قيد كرديا۔ ويس سے آب نے اپنى مشہور ومقبول كاب مولى ١٥ رجلدي الماءكراتي حالان كرآب ك ياس راجعت كي ليكوني كتاب محى تيمي كوكي كتاب محى تيمي كوكي ك ادبر الذد بيندكر لكعة تقداى المرح ورس علوم فقدوحد يث كالمحى مشغله كنوكي كاعرس عادى وكعظ متعدان ایام اسری می بی آپ نے شرح سر کبیراورایک کتاب اصول فقد یم کلمی آخری عرض فرعاندر و کرمسوط کی محیل 

موفياء بيهمي كيتي بين كهمثلا زيد تنيول عالم مين موجود ہے كسى تفاوت وتغير مے بغیر لیکن علمائے شریعت نے صرف دوعالم مانے ہیں عالم اجساد وعالم ارواح۔ بعض كاخيال بكرموفياء كاعالم مثال بعينه عالم ارواح بيول كمطا تكروجن اور انسانوں کوعالم مثال کے افراد قرار دیتے ہیں اور علائے شریعت الی کوار واح سے شاركرتے بي توصرف نام كافرق روميا صوفياء نے جنہيں ارواح محرده قرار ديا ہے اس سے علمائے شریعت نے تعارض نہیں کیا صوفیاءروح کوجسم لطیف قراردیتے ہیں اوروه جسم میں اس طرح جاری وساری ہے جیسا کہ عرق کلاب برحماے کل میں بیہ بھی کہتے ہیں کہتم روح اورجسم میں المیاز کرنا جا ہو مے تو تبیں کرسکو مے میں کہتا ہوں كهاكريبي بات بهاتو پهرعاكم ارداح مجردكهال ربا؟ نيزيه بحي يا در كهنا جابي كه روح كياشكل اختياركرتى ہےا۔ يے بخرشنخ اكبر ايك اوركوئى نہيں مانتا ينتخ اكبرقائل ہيں كه ارداح مختلف شکلیں اختیار کرسکتی ہیں علماء شریعت فرشنوں کے بارے میں تواس کے قائل ہیں کدوہ مختلف شکلیں اختیار کرسکتے ہیں مگرروح کے بارے میں تہیں ، سیمی یاد ر کھنا جا ہے کہ عالم مثال 'جیز' کا نام نہیں ہے بلکہ وہ موجودات کی ایک نوع کا نام ہے تو عالم مثال کی چیزیں اس عالم میں بعینہ موجود ہوسکتی ہیں جیسا کہ قرشتے عالم مثال سے تعلق رکھنے کے باوجود عالم اجساد میں صبح وشام آتے جاتے ہیں۔ ﴿ ٢٥ ﴾ فرمایا: كه مادّى اشیاء زمان و مكان كى محتاج بین جس قدر مادّى بول كى اتى الشيخ اكير ولد سنة ١٩٥٠ - ١٩٩٥ ع وتوفي سنة:١٩٤٨ - ١٩٤٠ . محمد بن علي بن محمد ابن عربي، ابوبكر الحاتمي الطالي الاندلسي، المعروف بمحى الدين بن عربي، المقلب بالشيخ الاكبر، فيلسوف، من أئمة المتكلمين في كل علم، ولد في مرسية (بالاندلس) وانتقل إلى إشبيلية رقام برحلة، فزارا الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز واستقر

في دمشق فبرني فيها. له نحر أربع مأنة كتاب ورسالة، منها: "الفتوحات المكية" في التصوف وعلم النفس و"فصوص المحكم" وفي محاضرة الابراز ومسامرة الأخيار" في 

وسام كفرمايا: كدرمفهوم خالف وخفيد كي بهال معتربين جسب كرشوافع اس كا اعتبار کرتے ہیں اور اس سے احکام ٹابت کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مغہوم خالف دنفیہ کے بہاں مجی معتبر ہے آگر جداس درجہ میں نہیں جیسا کہ شوافع کے يهاں ہے شواقع نے اسے منطوق کے برابر قرار دیا حالال کمفہوم ومنطوق میں فرق ہے۔ الحو بالحر ے استدلال كرتے موع شوافع كہتے ہيں كم آزاوغلام كے عوض میں قبل مذکیا جائے گا بعض احناف جوعلم بلاغت سے کوئی واقفیت نہیں رکھتے امام شافعی کے استدلال پر بیاستے ہیں کہ بیتومفہوم مخالف پر عمل ہوا جواحناف کے يهال معترنيين اور منجهے كمة مام شافعي كوخاموش كرديا۔ بيغلط ہے كوئى ايسا نكته ضرور بیان کرنا جا ہے تھا جس سے میدواضح ہوتا کہ جب غلام اور آزاد تصاص میں دونوں برابر بين تو پهرقرآن في المحو بالحرك قيد كيول لكائي - نكته بيه كم الحويمي الف لام جنس كانبيس بلكداستغراق كاب مطلب سيب كه آزادشريف موياغيرشريف امير موياغريب، عالم مويا جابل بهرحال قصاصاً قل كياجائ كا، ايمانهين جيها كددور جالميت مين تفاحر حريس بهي اعتبار شرافت وعدم شرافت كاكرية كويا كهريآيت حراورعبة كے درميان فرق كے لينبيل بلكه جالميت كمعمول كى ترويد كے ليے ہے تو شوافع اس ہے جومسکلہ ثابت کرنا جا ہے ہیں اس سے آیت کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر الف لام جنس کے لیے ہوتو امام شاقعی کے مسلک کی تائیداس آیت و ٢١٧ ﴾ فرمايا: كمصوفياء نے بہت سے عالم كالكشاف كيا ہے ( عالم اجساد عضرى جس ميں ماده ومقدار دونوں ہيں (٢) عالم مثال اس ميں ماده . بيد ہوتا مقدار ہوتی ہے جیسا کہ تضور جوآ تینہ میں نظر آتی ہے (۳) الم ادر الله ماران مادہ ہوتا ہے اور ندمقدار، میمی صوفیاء کہتے ہیں کہ عالم مثال ، و ے ذان ہو۔ کی بارعالم اجساد 

نیاز ہےنداس کے یہاں میں نہ شام شیخ مجد دسر مندی سکتے ہیں کہ خدا تعالی خود زمان ومكان كاخالق بي توخالق إلى محلوق كامحتاج كيس بوكا فرشية مناطقه كى اصطلاح

میں اگر چہ مجردہیں ہیں کیکن عالم اجسادے فائق ہونے کی بناء پر مادیات کی طرف

ان كى احتياج بهت بھى ہے۔اس كيے يد بحث غلط ہے كدوہ كيسے اترتے ميں كيے

آتے ہیں اور کیسے جاتے ہیں؟ قرآن وحدیث نے ان کے نزول کی بدرجہ تواتر

اطلاع دی ہےا سے تعلیم کرنا جا ہے اور بیمسئلہ ضرور یات دین میں سے ہال کے نزول كامكر كافر موكارات خوب بادر كمناجاب

## كتابُ الوحي

﴿ ١٦﴾ ﴿ لِسُولِلْعُالْتُكَمُّونُ النَّحِيدُ ﴿ " يرفرمايا كه حديث "كل أمر ذِي بَالِ الغ " من اضطراب بي بعض روايتون مين بهم الله يه بعض مين بحد الله بي الله على الله بي الله روايتي اليي بين جن من لفظي تعارض تبين ان الفاظ كي اختلاف كي بناء ير يجه مجهدكم ا مادیث مختلف بیں ایسائیس بلکہ حدیث ایک بی ہے ابن صلاح نے اضطراب الفاظ کے باوجود اس حدیث کو دحسن ' قرار دیا بیابن صلاح محقق ہیں اور حدیث پر ان کی خوب نظر ہے جب کہ ان کے شا کر دنووی شارح مسلم اس یائے کے تہیں نووی ابوصنیفہ کے مسلک کوسل کرنے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں میں ان کومفید کہنا مول - مفیدده ہے کہ جوا کا برعاماء کے کلام کوسلیقے سے پیش کردے تو اب اس حدیث برعمل کی صورت یا توبیہ ہے کہ ذکر الله مراد لیاجائے کہ ہرکام کا آغاز خدا تعالی کے

إحافظ على الدين ابوتم وعثمان بن عبدالرحمن بن عنان بن موى شيرز درى ابن المصلاح شافعي م ١٣٣٠ هـ-١٣٦ مد مشبور محدث بين آپ كى كماب مقدمه ابن ملاح بهت منداول ومقبول و نافع ب-" طرق مد يث الرحمة" عديث من بيدر حمدالله تعالى ـ

يع وشد الشام كى الدين ابوذكريا يحي بن شرف الدين نووى شافعي متونى ٢٥١ه مدمشبور محدث شارح مسلم، ومام وقت عند،آب كى تمام تعانف نهايت تافع على خزاف إلى، مثلًا شرح مسلم كے علاوه كتاب "تبذيب الاساء واللغات "مجى بهت اہم ہے جس من آپ نے دوتمام الفاظ جمع كردئے بين جو خضر مزنى مبذب وسيا وسيا وجيز أورروف من جيل-ان جيد كمايول من وه تمام لغات مع بي جن كي ضرورت موتى باوراس من آب في مریدنام مردوں بحورتوں ، ملا تکہاورجن دغیرہم کے بروحاویئے ہیں۔

كتاب فركور كے دوجھے ين ايك حصر من اساء بين دوسرے من لغات ران كے علاو و بعض ووسرى تعاتيف نافعه بين الروضه بشرح المبذب كماب الاذكار التقريب في احوال الحديث مرياض الصالحين اشرح بخارى \_رحمها لله تعالى رحمة ولسعة \_

ي أشيخ الاجل الامام العارف بحر الحقائق والاسرار والمعارف الامام الرباني مجدد الالف الثاني - وفا دت: اعهم وفات: ١٠٣٠ اهدآب كانام تاى ونسب فيخ احمر بن عبدالا حد بن زين العابدين فاروتى ب مرمندخريف مى بيدا ہوے محدث کال ، نقید قاضل ، جامع کمالات ظاہری و بالمنی تطب الا تطاب بمظیر تجلیات ر بانی مح السنت، ماحی بدعت وصلالت يضه بمبلة ترآن مجيد حفظ كيا بمراسية والدماجدسة علوم وفنون كالخصيل كى مجرسيالكوث جأكرفاضل ممقل فیخ کمال الدین تضمیری سے کتب معتول نبایت محقیق سے پڑھیں اور علوم مدیث کی محصیل مفترت فیخ العقوب محدث شميري سے كى - نيز كتب مديث كى اجازت ردايت قاضى ببلول بدختى ستة بعى ماصل كى -

مر مندشر يف من قيام فرما كرآب في مندار شادكوزين بخشي اور كتب حديث أنسير، فقد وتفوف وغير وكا ورس ديية ريب جليل القدر كمايس تاليف فرماتي جن من يت مشهوريدي الكتوبات الربار هخيم (جن من ٢٠١٥ مكا تنيب عاليد بين ) بيرسب مكا تنيب حقائق ومعارف المهيد وعلوم نبوت كي بحور تا پيدا كنار بين - معارف لدنيد ، مكاشفات غيبيه آداب المريدين، رمماله ردشيعه المبدأ والمعاد، رسالة بليليد، رساله البات نوت بتعليقات موارف

العارف سروررى وفيرور حرالله رحمة واسعة -

مع ملت ملت عنوان بداالاذان، بدأ الحيض، وغيره بي- من سمجما بول كدوه ابتداءے وہ ابتداء مرادئیں لےرہے جو' انتہاء' کے مقالمے میں ہے بلکہ بدأ کی جس کی جانب اضافت ہے اولاً وہ پیش نظر ہے، پھر بداء کوروبارہ مضاف بناتے ہیں اورسوال مصديد مقصد بيد موتا ہے كداس مجموعه كى ابتداء كيسے موتى تو مجموعه كى تمام تغصیلات زیر بحث آئیں کی حضرت استاذ نے "بداء" میں تعیم کی ہے اور مین 'وی ' کوسامنے رکھ رہا ہوں۔

﴿ ٢٨ ﴾ فرمایا: كرعنوان كے تحت جوآيت لائے بي اس ميں توح عليك لأا سے من المنظوشروع موتى بياس لي كه آدم عليلها أيرجووى آئى اس ميس مضامين حلت وحرمت نبيس دنياميس مهن اوردنياوى زندكى سيم تعلقه مدايات تحسيس-

شاه عبدالعزيز صاحب في الما المكالم كم آدم كوجب زمين براتارا كياتو كميتي بازی کے لیے وہ جے بھی لے کرآئے احکام والی وجی حضرت نومج کے دورے شروع ہوئی ہے۔ نوع سب سے پہلے بیمبر ہیں جو کفر کی بیخ کئی سے لیے مبعوث کئے محتے اور موجودہ ساری سل انسانی نوم کی سل سے ہاس لیے انھیں آدم ٹانی کہا جاتا ہے۔

إسراج البندانيخ الأمام أكحدث العلامدالثاه عبدالعزيز بن الشاه ولى القدوبلوي منفي م ٢٣٣١ هد سيد العلماء وأبن سيدالعلماء محدث شهير ونقيه كبير تتع منولاوت بعدد غلام الماء علم ١٥١١ه م حفظ قرآن مجيد ك بعد علوم كالخصيل ا بن والد ما جد معزت شاه ولى الله سكى ١٢١ رمال كى مركوبني تف كد معزت والد ما جدى وقات مولى اورآب نے المرى الميل شخ نورالله بدهانوى الشخ محمدامين مميرى اورشخ محمد ماشق مجلت سے كى - سيسب حضرت شاه و كى اللہ كے جليل القدر خلفا ، وعلا فده تنهير آپ كي تصانيف عاليديه بين بمنير (ق العزيز ، (حالت شدة مرض وضعف مين الملاء كرائى تى اس كى بهت ى مجلدات كبير وتمين تمر ١٨٥٥ مك متكامون مين اكثر حصد مناتع موحميا ادراب صرف سورة يتروو إروعم كي تغيير موجود ب الآدك مزيزى، تحفد النا عشويد، بسنان المحدثين ، العجالة النافعه، ميزان البلاغه، ميز ان الكلام، السر الجليل في مسئلة التقضيل، سر الشهادتين، رسالة في الانساب، رسالة في الرؤيا، حاشيه ميرزاهد، رساله حاشيه مير زاهد ملا جلال، اور حاشيه ' شرح هداية الحكمة للشيرازي وغيره. رحمه الله رحمة واسعة-

فرے ہو،اورایک روایت میں ذکر اللہ کے الفاظ بھی ہیں یا دبسم اللہ والی روایت كوترجيح دى جائے كيوں كد قرآن مجيد كى پېلى صورت "أفر أياسم رَبُّك الَّذِي كموافق بي توبهم الله عن أغازكر في والاقرآن كطرز ير يط كالدنيز رسول الله مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الله الله إلى الله الرَّالُهُ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي اللَّهِ اللَّهُ الرَّالِي الرَّالِي اللَّهِ اللَّهُ الرَّالِي اللَّهِ اللَّهُ الرَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ماصل بينكلاكهام بخاري ربية بل وقال كهايي كتاب كا آغاز "بسم الله" ے کیا "الحمدللله" سے نہیں کیا۔ بلا وجہ ہے بعض علماء نے ابتدائے حقیقی، اضافی عرفی کی تقییم کی ہے وہ جہالت ہے کیوں کہ بیات جب چلتی جب احادیث متعدد ہوتیں۔ حالاں کہ میں بتا چکا ہوں کہجدیث واحد ہے۔ ﴿ ١٤ ﴾ فرمايا: كد بخاري كي عادت ب كر اتوجمة الباب "مين سواليدا نداز اختيار كريتے ہيں اورخودكوئي جواب دينے كے بجائے حديث كى طرف متوجه كرتے ہيں كويا كهاس حديث يه سيموال بيدا موااور عنوان كي تحت مذكور حديث بى اس كاجواب م

اليابي"كونكف كان بدء الوحى" ميں ہے جس پر بہت مل وقال ہے ہمارے استاذ يشخ البندا الله ميل مي معمل مل التي زماني مويا مكاني يارسول الله مَلا يُعَلَيْكُم كل صفات واوصاف کا ذکر ہوان کی رائے تھی کہ بدأ کوعام مراد لینے کے بعدوتی سے متعلق جملہ امور زیرغور آئیں سے تکرمیں نے امام بخاری کے طرز پرمسلسل غور کیا اس

ا معترت شیخ البندمولا ما محمودسن بن مولا ؟ ذوالفقارعلى ديوبندى منى م ١٣٣٩ عد آپ كى ولادت بأس بريلى من بنمانة قيام والدما جد بسلسله ملازمت ١٣٦٨ ه من موكى -آب في واو بند من ١٢٨١ ه من مضرت موالا تا تانوتوك ے صحاح سنداور دوسری تمامیں پڑھیں اور فارخ استحصیل ہوئے • ۱۳۹ ھیں دستار بندی ہوئی اور دار العلوم و بع بند بی میں مدرس ہو منے ۔ ۱۳۰۸ ہے بین صدر مدرس ہوئے ۳۳۳ اھیں سفر حجاز کے دفت اپنی مجکہ حضرت العلا میکمدانور شاہ ساحب شمیری کو جانتین کیا جو ۱۳۲۷ء سے آپ کی موجودی میں کتبر حدیث وفقہ وفیرہ پڑھارے متھے۔ الآب كاسترمبارك من آزادى بندكا جذبهى كارفر ما تفا-

آپ کی تعمانف عالیہ یہ بیں: مشہور عالم بے نظیر ترجمہ ونوائد قرآن مجید، حاشیہ الی داؤ دشریف مشرح ا الإبراب والتراجم للمخارى، ماشيه مختمرالعالى، اليناح الادله، جبدالمقل وغير ورحمه الله تعالى-

**·教育政策员员员员员员员人的人的人的证证的证证的证证的证证证证证** ibooks.wordpress.com توادرات الم عمر المستعرب المستعود في موقوف بال ليدية المستعود في موقوف بال ليدية المستعود في موقوف من المستعود في موسال المستعود في موسال المستعود في موسال المستعود المستعود في موسال المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحود المستحد المستحود المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

میں کہنا ہوں کہ طبرانی کی جس روایت کا میں نے اوپر حوالہ دیا اس کے سب ژوات ثقنہ بیں پھر پیش آمدہ واقعہ کا انکار کیسے درست ہوگا۔

 نوادرات المراح الم المنظم المن المنظم المن المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

﴿٢٩﴾ فرمایا: که ابن رشد این در شدانته الفلاسغ، میں لکھاہے کہ قیامت سے متعلق الفورات وقیمات سے متعلق الفورات وقیمیں۔

ميل كبتا مول كدية قطعاً غلط ب قيامت كاعقيده مدار نبوت ب اورتمام اديان ساوی کی بنیاد اور تمام انبیاء کی شریعتوں میں اس کاذکر ہے تو یہ کیے مکن ہے کہ تورات تك قيامت كاذكر وفكرنه مور يادر كهنا جايب كه شريعتين مختلف ضرور موتى مي ليكن بنیادی عقائد بمیشدایک رے اور قیامت کایقین بنیادی عقائد سے علق رکھتا ہے۔ ﴿ والى حديث الما الاعمال بالنيات "والى حديث اساس وين بالمام تكث اسلام فرمات امام عظم في الصحديث كاروايت كى بيكن ان كى روايت من الاعمال بالنيات" بانمائيس بطراني في تقدروات ساس كايس منظر بيربيان كياب كداكك صاحب"مهاجرام فيس"كانام مشهور ب، حافظ ابن جر من الكها ہے کہ بہت جستو و تلاش کے باوجودان صحالی کا نام معلوم نہیں ہوسکا، پیخودتو مکہ معظمہ میں متھ اور ام قیس مدیند منورہ میں تھی، ام قیس سے انھوں نے نکاح کرنا خیاہا، تو ام تیں نے انکارکردیا اور نکاح کے لیے مکہ سے ججرت اور مدیندآنے کوشرط قرارویا۔

ان صحابی نے ہجرت کی اور پھر مدینہ میں ام قیس سے نکاح ہوا اس ہجرت پر رسول اکرم میں الم قیس سے نکاح ہوا اس ہجرت پر رسول اکرم میں نائی از شاد ہوا۔ حافظ ابن رجب حنبلی عدد جامع العلوم والحکم میں ابن رشد ، ۲۰ ۵ مد – ۱۱۹۸ ، معمد بن احمد بن معمد بن دشد

عبن رصد به محمد بن المعلم المراب المراب المراب المراب المراب المحمد بن الحمد بن المحمد بن رشد الانداسي ابوالوليد، الفيلسوف، من اهل قرطبه صنف نحو محمسين كتاباً منها، فلسفة ابن رشد، و "افتحصيل" في اختلاف مذاهب العلماء و "منهاج الادلة، في الاصول، و بداية المجتهد ونهاية المقتصد، في الفقه، بلقب بابن رشد الحفيد تميزاله عن جده ابي الوليد محمد بن احمد (اعلام: ١٨/٥)

البن رجب ولد منة ۱۳۳۵-۱۳۳۵ وتوفی سنة ۱۳۹۹-۱۳۹۹ و عبدالرحمن بن احمد ۱۳۹۳ و عبدالرحمن بن احمد بن رجب اسلامی البغدادی ثم الدمشقی، ابوالفرح، زین الدین، حافظ الحدیث من العلماء ولد فی بغداد ونشأ وتوفی فی دمشق. من کتبه: شرح جامع الترونی و ۱۳۶۵ الم

نواورات الم محرك المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المحرك المسلم مسلم من استعال ہوا ہے اور تبریزی اس کے جواز کے قائل ہیں۔

المسلم من استعال ہوا ہے اور تبریزی اس کے جواز کے قائل ہیں۔

المدیدہ دیث متواتر ہے ۔ حالاں کدایر انہیں اس میں تین تفرد ہیں۔ بخاری شریف اور

سین تصریح جلال بیوطی می اس حضور شائی ہے ہے عام میں فر مایا تھا۔ جیسا کہ

المدید کے آغاز خطاب 'یا ایھا الناس '' ہے معلوم ہوتا ہے گراس کے راوی ابتداء مرف حضرت عرابی ہیں ہے جرت اکیز امر ہے۔ پھراس حدیث پرکافی قبل وقال ہے وضویس نیت کے قائل ای حدیث ہے استدلال کرتے ہیں اور ہرفقیہ نے اپنے وضویس نیت کے قائل ای حدیث ہے استدلال کرتے ہیں اور ہرفقیہ نے اپنے الزام عائد کیا جا تا ہے کہ وہ اس حدیث پر مل کہتا ہوں کہ احماف پر سے الزام عائد کیا جا تا ہے کہ وہ اس حدیث پر مل کہنا ہوں کہ احماف پر سے خالف فقہاء نے بھی حدیث پر ترک عمل کیا ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ وہ بن پانچ

ليكن وه ناياب بكاش كدا حاديث كالبس منظر لكصني كالهتمام كياجاتا توبهت ي ا ما ایث کے مطالب کھل جاتے ، ریجی یا در کھنا جاہیے کہ حدیث میں اعمال کا لفظ ہے (افعال) کانہیں چول کھل وقعل میں فرق ہے مل کے لیے فاری زبان میں " ماختن" ہے اور قعل کے لیے " کردن" عمل میں استمرار ہے تعل میں تہیں۔اس فرق کے پیش نظر قرآن مجید 'اِعْمَلُوا صَالِحُام اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" كَي تَعبير اختيار كرتا هيه، رسول اكرم مَيكَ عَلِيمً كَي فصاحت وبلاغت مسلمات میں سے ہے جس روتصانیف مجھی ہیں۔آپ کے الفاظ مبارک منتخب اور نہایت برجستہ ہوتے ہیں اور اہم حقائق سے نقاب کشالی کرنے والے چنانچہ آپ نے "نیت" کالفظ بھی اہم حقیقت کی بناء پر منتخب کیا ہے" ارادہ" کالفظ استعال نہیں فرایا۔ارادہ میں صرف "مراد" کا وقوع پیش نظر ہوتاہے، ارادہ کرنے والے کی غرض ومقصد پیش نظر تہیں ہوتا جب کہ نیت میں مقصد وغرض کا اعتبار ہوتا ہے نیت ك ماتح غرض كاذكر موتاب - چناني انويت لكذا" عام طور يركت بي جبكه أراده الله ك لي استعال بوتا ب اى لي اد الله سبحانه، بولا جاتا ب 'نوى اللهٰ "نہیں کہتے۔اس تعبیر ہے گریز میں وہ ہی مقصد اور عدم مقصد کا فرق پیش نظر ب اگر خدا تعالی کے لیے مقصد ضروری قرار دیا جاتا ، تو افعال بالاغراض کا شوشہ کھڑا ہوتا ہے اس کے بطان ان پر میں سابق میں گفتگو کرچکا ہوں۔

میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شریعت میں خداتعالی کے لیے اراوہ استعال ہوا ہے نیت میں خداتعالی کے لیے اراوہ استعال ہوا ہے نیت کا لفظ نیت نہیں، تو ہمیں شریعت کی اتباع کرنی جا ہے اور خدا تعالی کے لیے نیت کا لفظ استعمال کرنے ہے پر ہیز کرنا جا ہے۔

علماء فراتعالى كه ليه عزم كالذي بهي استعال نميس كرية حالان كدمقدمه نام وفراتعالى كه ليه عزم كالذي بهي استعال نميس كرية حالان كدمقدمه

اکرم ایا: کہ تیم میں احناف اس وجہ سے نیت کے قائل ہیں کہرسول اکرم مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ لِي الارضُ مسجدًا وطهورًا "جَعَلْ كامطلب بيه يه كدايك چيزيون ندموني جابيه مريون كردي في دمني، مطهرتيس موني جابي محى مركردى فى جب كم يانى طبعًا مطهر بي تومنى كے مطبر موتے سے مفہوم كونيت من ابعارا كياب نكاح كي اليعليم قرآن كوجوايك واقعد مين آل حضور مَرَالنَّيَايِمُ مُ نے "مهر" قراردیا دہاں پر بھی جَعَلَ کالفظ ہے جس کا حاصل بیہوا کہ تعلیم قرآن مہر ندموني جابي مريغير صاحب مالنفيكيم في خاص ضرورت ومعلمت كتحت كرديا اورايك آدهوا قعديس تواست قانون بنانا كييدرست بوكا ؟ استخوب مجه لينار الماسم فرمایا کدابن تنمیر نے وضاحت کی ہے کے لفظوں میں نیت، نہ آل حضور مَلِينَ الله الله المراه محابة عن نه تا بعين عنداورنه المدارية سهد

ال سےمعلوم ہوا کہ نبیت شعور قلبی کا نام ہے تو کون حقی ہے جو وضو سے بہلے ميالبي شعور نبيس ركهتا كهاس من فلا بنماز يرهون كاجب حقيقت نيت اتى بى نكلى تو محرفيل وقال كاكيا فائده اوركياموتع ؟ ...

﴿ ١٥٥ ﴾ فرمایا: كه میرا خیال خود بیه هے كه صدیث انها الاعمال بالنیات اشتراط نیت وعدم اشتراط نبیت بے کوئی تعلق نبیس رکھتی بلکہ اس صدیث کا اصل رخ متح اور غلط نبیت کے درمیان فرق کرنا ہے توجس کی نبیت ہجرت میں حصول و نیاو غیرہ ہے وہ نیت فاسد ہے اور جوسرف الله اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہجرت كرر ہا ہے اى اى نيت سيح اور بيرحديث واضح كرتى ہے كه نيت كاعمل كرياتھ خصوصی تعلق ہے لہذا کوئی محص حبث نبیت سے قطع نظر کرتے ہوئے سرف کمل کے فعیک مفاک ہونے پر مجروسہ نہ کرے کیوں کہ خدانعالی نیتوں کو دیکتا ہے ایمال کو | 数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数

جيزول مصمركب بعقائد عبادات وعقوبات ومعاملات واخلاق وعقائدواخلاق المستعلق مياحث متعلقه فنون من ملت بين ميادات من مهتم بالثان جار بين ـ نماز، روز و اور جج، ان میں سب نیت کے قائل میں معاملات میں نکاح، خریدو فروخت،عدالتى جھركرے، تركه، امانتي ان ميں كوئى محى نيت كا قائل بيس احدودكومى و کیمے صدار تدادتہمت تراشی پرسزا،ارتکاب زناپرسزا،چوری کی سزا،قصاص،ان میں بھی نبیت کا کوئی قائل نہیں۔

چرفداجان کیاں سے یہ محمل احمال کا داناف نے اس مدیث پرترک عمل كيا - حالان كداحناف مخالف فقهاء بهي معاملات وعقوبات ين اس حديث يرهمل جھوڑر ہے ہیں۔ تو ترکی عمل علی الحدیث انہوں نے بھی کیا جو جواب وہ دیتے ہیں احناف کاوہ ہی جواب وضومیں شرط نیت وعدم شرط پر ہوسکتا ہے۔ احناف مے تو تیم میں نیت کو ضروری قرار دیا۔ جبکہ 'امام اوزاعی'' اور' حسن ابن جی یا ' تیم میں بھی

المام ابوتمر وعبدالرطن بن تمروبن محداوزاعي (ولادت:٨٨ هدفات: ١٥٥ه) رواة محاح متريس مصهررومعروف كدت وفقيد شام يته بهت بزيد فتن المان عهدابن مبدى كاقول بكرشام بن ان يد بداعالم من لول دها ابن عيدند سفة النكواعلم ابل زمانده وبي سند انعنل ابل زمانده ضائي في المام نعيد الل شام إدرا بن محلا لن سنة العم الاسة كبار فلاس، يعقوب، جل، ابن معين، ابن سعدوغيرو في تقده ثبت معددق، فاهل مكثير الحديث مشرالعلم والمفقد كبار جهزد متع بن كي تقليد ايك عرمه يحك شام ورائد سي بحررائي راي ملك المحد ثين المام الجرح والتعديل يجي بن معين في مايا كرنالا ويارين الم الوصيفة ملهم ما لك مام غيان تورى ادرامام اوزاعى سرحمه الله وحمة واسعة

ع الحسن بن صالح وهو ابن صالح بن حي واسم حي : حيان بن شفي بن هني بن رافع الامام الكبير ، احد الاعلام، ابوعبدالله الهمداني التورى الكوفي، الفقيهه العابد، انواز الامام على بن صالح. امام البخارى فتسبه فقال: الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان . رقال اللهبي هو من المة الاسلام لولا تلبسه ببدعة. قال وكيع ولد سنة مئة. روى عن ابيه، ومسماك بن قرب، وابي أسحاق اسبيعي، روى عنه ابن المبارك ووكيع وابونعيم وغيرهم. قال ابوزرعة اجتمع في حسن اتقان وفقه رعبادة رزهد وقال النسائي لقة قال البخاري قال ابونعيم مات المحسن بن صالح سنة تسع وسنين ومئة ـ (سيراطام الايماريه)

۴۸ فرمایا: که اس بر بردی بحثیل کی تنی که عنوان سے اس حدیث "انما الاعمال الغ"كوكيامناسبت ع؟

میں کہتا ہوں کدا فعال کا تعلق وحی ہے ہے اور اس کا صدور نیتوں ہے، وحی وجوداعمال کے سلیے مبدأ بے اور نیت مصدر، ۲۳ سال کی مختصر مدت میں رسول اکرم مع المال واخلاق، معاطات وعبادات ماحول ومعاشرت ربحن مي جو انتلاب بریا کردیا اے دیکھو، اور جاہلیت کے دور کی پوری سیاہ تاریخ پرنظر ڈالو، جهال انسانی زندگی کی کوئی قیست ندهی انتقام درانقام فطرتوں میں مرکوز تھا غار محمری عام تحى، شراب نوش، جوا، زنا ولل اور برطرح كى برائيال عام تهين، ذراذ راى بات رطویل جنگیں جو ہرطرح کے اخلاقی وقانونی ضابطوں سے بے نیاز تھیں، وحدت سكثرت ميں هم مرچكي تحقى خدائے واحد كى جگه ينكرون منم معبود بنے ہوئے تھے اور برطرح کی برائیال معاشره میں داخل اور مغاسد سوسائٹ کا جزلا نیفک۔

تخف واحد (رسول اكرم بناتينيم) في كل دس سال مين اس ليه كه اسال تو كه مرمه كة شوب كى نذر بوسكة زندگى كارخ ، اعمال كارخ ، عبادست كا انبهاك ، توحید کی مرشاری، انحراف کے بجائے اطاعت ،شرکے بجائے خیر، برائیوں کے وعوض بهلائيال غرضيكه يك كيايليك كيد كردى؟ -

غور كروتو وه رسول الله متان تيلي كي مسن نبيت واخلاص نبيت كاثمره ب نبيت ك ای انتلابی طاقت وقوت کا احساس دلانے کے لیے امام بخاری کتاب کا آغازاس حدیث سے کررہے ہیں اور یہ ہی حسن نیت تھا جس کی بناء ير آب مَلِينَيَا لِيَامُ كو رسالت عظمی اور نبوت کبری کامستحق گردا نا گیا۔

﴿ ٣٩﴾ فرمایا: كدا حادیث میں ایمان کے ساتھ احتساب كی بھی قید ہوتی ہے بیتو  AA WOW WO WO WO WO WO WO WO SHOULD SHOULD SHOULD SHOULD AA

ا نہیں اور میں کہتا ہوں کہ یبی بیان یعن صحت نیت وفسادنیت کا منصب نبوت کے شایان شان ہےر ہایہ کہ نیت سے یا غلط ہوگی کہاں نیت ضروری ہے کہال تہیں وہ مجتبدين كاكام بهندكها نبياءكا-

والمسلكة فرمايا: كه حديث من مانوى "ميكيامراد مي الميمره والبينم وه نيت جوى تقى؟ ميراخيال بيه بے كه خود ده اعمال جو كئے بي اوران ميں جونيتيں كى تھيں عمل اور ا نیتیں بعینہ سامنے آئیں گی۔ مجھے تشکل اعمال پریقین ہے۔ وو جَدُوا خاصِوًا ''ای طرف مشیر ہے یہی سکت ہے جس کی بناء پرحدیث میں شرط اور جزاء ایک واقع موے ہیں۔ اہل علم کاذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا تو شرط اور جرام کے ایک ہونے پر دوسرے جوابات كاطرف متوجه وع حالال كالجرت جس نيت كي تحت كى موكى وه آخرت ميسال في شكل ميس من موى ايما بركز بمين كدونيا ميل اورآ خرت ميل ال كانتيجب

كسو كافرمايا: كداجمالى نيت كافى بتنصيلات محوظ مونا ضرورى نبيس! ديھو حدیث میں ہے کہ جس نے جہاد کی نیت سے کھوڑا پالا۔اس کے جارہ، پائی بلانا،اس کی خدمت تا آئکہ لیداور بیشاب پر بھی حدیث میں تواب کی اطلاع ہے' درآ نحالیکہ جس وقت و دمھوڑا پال رہاتھا، تفصیل اس کی نبیت میں موجود نہتھی ہال اسے میں بھی مانتا ہوں کہ نیت کی وسعت وعدم وسعت کوثواب کی میں جیشی میں وفل ہے۔ غزاتی کی ایک تحقیق میشدسا منے رہنی جا ہے انھوں نے کہا کہ دسی کام سے

الرمقىودصرف دنيا ہے تواس پر کوئی اجز نہیں ملے گا اگر آخرت سامنے ہے تو تھر بور ا جرمے گا دنیاودین دونوں برابر کی میٹیت سے بیش نظر ہیں اوروہ ند بذب ہے نہ دنیا ہی کو تعین کرتا اور نہ آخرت کی عین کر یا تا تو اس میں بھی کوئی اجرنہیں۔ایک چیز اور ہے کہ عبادت کی نبیت کی اور اخلاص باتی ندر ہاتو الی صورت میں سلف میہ سہتے ہیں کہ ابتداء کا اختبار ہے خداتعالی اپنی رائت سے شاید سرفراز فرمائے اس کیے ہمیشہ جے

نیت کااہتمام ہونا جا ہے۔ **。这种数据的数据的数据的数据不过。1115,**这是否对研究的数据。

प। व्यक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष

آیک دات کاعبادت ہے اس قیام پر تواب تو سمجھتا ہے گرعظیم تواب کے تصور سے خالی ہوتا ہے اس اگر احتساب کر بے تو صرف یہی ایک عبادت سادے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گی یا جج مبرور، یا جہاد نی سبیل اللہ ان میں احتساب سے فواب کہیں ہنچے گا۔

۳- دنیاوی معاملات مثلاً بیوی بچوں پراخراجات، غریب رشتہ داروں کی خبر گیری،
پروسیوں کا خیال، مہمان کی خاطر مدارات، مجد دوری پر ہوتو وہاں تک جانا اور
فرائنس کی ادائی مجد میں کرنامسلمان کے جنازہ کے ساتھ چلناان امور میں اگریہ
نیت ہوکہ خدااوراس کے رسول کے علم کی تعمیل کررہے ہیں، تو تو اب کا مستحق ہوگیا
اور اگر اس کے ساتھ استحضار نیت بھی ہو لیمی ''احتساب' تو اجر عظیم کا مستحق بنا۔
احتساب کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ چواز مشقت امور میں حوصلہ بیدا ہوتا ہے
ادادے جوان ہوتے ہیں اور کم ہمت بھی وہ بچھ کر گذرتے ہیں جو بلند ہمتوں سے
ادادے جوان ہوتے ہیں اور کم ہمت بھی وہ بچھ کر گذرتے ہیں جو بلند ہمتوں سے
ادادے جوان ہوتے ہیں اور کم ہمت بھی وہ بچھ کر گذرتے ہیں جو بلند ہمتوں سے
ادادے جوان موتے ہیں اور کم ہمت بھی وہ بچھ کر گذرتے ہیں جو بلند ہمتوں سے
ادادے جوان موتے ہیں اور کم ہمت بھی وہ بچھ کر گذرتے ہیں جو بلند ہمتوں سے
ادادے جوان ہوتے ہیں اور کم ہمت بھی وہ بچھ کر گذرتے ہیں جو بلند ہمتوں سے
ادادے جوان موتے ہیں اور کم ہمت بھی وہ بچھ کر گذرتے ہیں جو بلند ہمتوں سے
ادادے جوان ہوتے ہیں اور کم ہمت بھی وہ بھی کر گذرتے ہیں جو بلند ہمتوں سے
ادر بین کر بینیں کر دیا۔

نوادرات الم المرك المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى المحتلى الم

عوام تو در کنارخواص بھی بعنی مواقع پراستشعار قلب یاا ختساب سے غفلت برستے ہیں اور اسے مفید نہیں سبھتے اس لیے احادیث میں اس کی جانب متوجہ کیا گیا تا کہ قیمتی کیا گیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ تیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ تیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ تیمتی کیا تا کہ تیمتی کیا تا کہ تیمتی کیا تا کہ قیمتی کیا تا کہ تیمتی کی تا کہ تیمتی کیا تا کہ تیمتی کیا تا کہ تیمتی کیا تا کہ تیمتی کیا تا کہ تیمتی کیا تا کہ تیمتی کی کیا تا کہ تیمتی کی تا کہ تا کہ تیمتی کیا تا کہ تیمتی کی تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تیمتی کیا تا کہ تیمتی کی تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا

7- ببت ہے ایک الی از مشقت ہیں کہ آ دمی مشقتوں براجرتو سمجھتا ہے مگراس طرف اس کی تو جنہیں ہوتی کہ س قدر بڑا تو اب ملے گا مثلاً قیام لیانة القدرصرف طرف اس کی تو جنہیں ہوتی کہ س قدر بڑا تو اب ملے گا مثلاً قیام لیانة القدرصرف آب میں اس پر مفتلو کرتا ہوں کہ 'لیلة المعراج' میں کیا آل حضور میں اس پر مفتلو کرتا ہوں کہ 'لیلة المعراج' میں کیا آل حضور میں میں کیا ماصل ہونے کے ساتھ خدا تعالی کا دیدار بھی نصیب ہوا تھایا مرف کلام سناتھا؟ یاصرف' دیدار' اور کلام پردہ کے پیچھے سے سنتے تھے؟۔

اس میں 'ری'' کو تابت بھی کیا گیا اور انکار بھی کیا گیا ایسا ہی معاملہ 'رویت''
کا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ معاملات مع الرب کی تعبیر ہمار الفظی ذخیرہ کرنہیں سکتا تو
رویت تھی لیکن بھر پورا دب کے ساتھ جس میں حقیقت تک رسائی ممکن نہیں یہ وجہ
ہے کہ اثبات بھی ہے اور نئی بھی اس لیے حدیث مسلم کو یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ ''میں
نورکود یکھا'' اور یہ بھی کہ'' وونور بین' میں کہاں و کھے سکتا تھا'' قرآن کریم میں بھی
نورکا خداتعالی پراطان ق ہوا ہے جیسا کہ فرمایا''اللہ نُورُ السَّموٰونِ وَ الْاَرْضِ''
عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ ''مجوب رو برو ہوا، عاشق نے دیکھنا چاہا کیکن رعب حسن
مانع ہوااورنگا ہیں بات گئیں''۔

تاہم میں بی بساط کے مطابق کچھاقسام وی پر گفتگوکرتا ہوں۔ ﴿ اللم ﴾ فرمایا: کو کی نے لکھا ہے کہ انبیاء کیہم السلام پر چھیالیس طرح وی آتی ہے سرمیں وی کی تمن قشمیں کرتا ہوں۔

ر ان جس پروی کی جارہی ہے فرشتے کے داسطے کے بغیرا سے کلیتا عالم قدس کی طرف متوجہ کراریا جاتا ہے اور پھروی کی جاتی ہے۔

رجه رسیب و بیاری می بیان معطل نبین ہوتے سامعہ آواز سنتا ہے بیضدا (۲) جس پروی آر بی ہے اس سے حواس معطل نبین ہوتے سامعہ آواز سنتا ہے بیضدا کی آواز ہوتی ہے۔

بخاری کار جمان بھی ادھر ہے اور میں بھی ہے بھتا ہوں سے خلوق کی آ داز کے مثابہ بیں ہوتی مجدد الف ٹائی صاحب لکھتے ہیں کہ خدا کی آ واز کو نہ کل میں تقلیم مثابہ بیں ہوتی مجدد الف ٹائی صاحب لکھتے ہیں کہ خدا کی آ واز کو نہ کل میں تقلیم کیا جاسکتا ہے اور نہ مکائی اس کی خاص بہجان کیا جاسکتا ہے اور نہ مرکائی اس کی خاص بہجان ہے کہ ہر جانب سے تن جاسکتی ہے جبیا کہ حضرت موئی ایکنی خلور پر خدا کی آ واز ہے جب کہ ہر جانب سے تن جاسکتی ہے جبیا کہ حضرت موئی ایکنی خلور پر خدا کی آ واز ہے جب کہ ہر جانب سے تن دے تھے۔

الحليمى: ولدسنة ٣٣٨ م - ٩٥٠ وتوفى سنة ٣٠ له ١٩٠٠ و. الحسين بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحديث في محمد بن حليم البخارى المجرجانى، ابوعبدالله فقيهه شافعى، قاض كان رئيس اهل الحديث في محمد بن حليم البخارى المجرجان ووفاته في بخارى، له "المنهاج" في شعب الايماند هاوراء النهسر. مولسده بجرجان ووفاته في بخارى، له "المنهاج" في شعب الايماند (الايماند)

نوادرات الم كشيرى بيموتى بيم اورار باب حقيقت كى نظر يُراز لطافت پر بموتى بيماء حدود بيموتى بيموتى بيموتى بيموتى وحقائق مربعت سے بابر نبيس بوت اور اولياء ان مكاشفات والبامات پر چلتے بيس جو حقائق سي سلسله بيس خدا تعالى ان پر كرتا ہے۔

و ٢٢ ﴾ فرمايا: كه "ليلة المعواج" من اولا آب مِنْ الله ير "وي" كي كل اورانتهاءرویت تھی اور بیمینی رویت تھی قلبی رویت تبین سورو تجم میں اس رویت کو ع بت كرنے كے ليے وقع انداز اختيار كيا، اور وحى چوں كه آپ كے ليے كوئى ناور چز مبیں اس کیے وحی کا تذکرہ سرسری آیا۔ایا ہی طور پرموی علیہ السلام کے ساتھ واقع ہوا کہ اولا وق بھر رویت، ہال میہ بحث باتی رہ جاتی ہے کہ موسی علیہ الساام مرروبت مص بملے عشی طاری ہوئی یا بعد میں اس برکوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی جاستی ا جهم مد جزماً كهد سكتا مول كدآل حضور مَنائنيكَيْل كورويت مونى آب برعشي بهي طاري منبين موئى بلكه آب مِنان لَيْكَالِمُ سجده مين كر محية جواس وقت ك ليه نهايت زياجيز تقى عبدیت کا دامن اس وقت بھی آپ سے نہ جھوتا اور یبی آپ کے شایان شان ہے۔ و الملام کو فرمایا: که خواب کے بارے میں میراخیال بیتھا کہ نہ وہ گہری نیند میں آتا، نه ''اونکھ''میں بلکہ نیند کے درمیانی حالت میں واقع ہوتا ہے اوراس کا سلسلہ یا حمری نینر برٹو تا ہے یا بیداری سے چرفر مدوجدی کی دائرۃ المعارف میں بورب کے مخفتین کی بعینہ میتحقیق نظرے گذری جس سے مجھے اطمینان ہوا۔

انبیاء علیم السام کے خواب با شیدوی ہوتے ہیں البت تعبیر کی ضرورت پیش آتی ہے ہی وجہ ہے کدا برائیم نلید السام خواب دکھ کر اسمعیل کی قربائی کے لیے اولاد سنة ۱۲۹۵ء وجہ ہے کدا برائیم نلید السام خواب دکھ کر اسمعیل کی قربائی کے لیے اولاد سنة ۱۲۹۵ء وجدی، مؤلف دائرة المعارف من الکتاب الفضائ الباحثین، ولد ونشأ بالاسکندریة واقام زمناً فی دمیاط" وکان ابوه و کیل محافظ فیها، من کند: دائرة معارف القرآن الرابع عشر، عشرین، و "ضفوة العرفان" و "هو تقسیر موجز للقرآن" و "إمرأة المسلمة" فی الرد علی اسراة المجدیدة لقاسم امین "وغیر هم، و توفی بالقاهرة (الرین مردم))

اور غلام آقا کونه بن دیکھے چین آتی اور ندد یکھنے کا حوصلہ ہوتا اس کوفر مایا ''هَازَاعَ اللّٰهِ مَعْلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

شاعرکہتا ہے کہ بچھے بڑا شوق دیدتھا لیکن جب محبوب سامنے ہوا تو رعب جس نے مجھے مرعوب کر دیا۔احقر مؤلف انظر شاہ کہتا ہے: م وہ آئے بھی شب وعد و تو یے خود کی کے نہاں چڑھ جمعی تمام شدے اما ای انتظاری ا

وہ آئے بھی شب وعدہ تو بے خودی کے نثار ﷺ ہمیں تمام شب، اپنا ہی انتظار ربا یا

وہ آئے برم میں اتنا تو میر نے دیکھا کے پھراس کے بعد چراغوں میں روشیٰ ندر بی بہر حال یہ خواب نہیں تھا خواب ہوتا تو اس قدرا حتیاط اور اب والبجہ میں اتنا اوب طحوظ رکھنے کی کیا ضرورت تھی عام مسلمانوں کو جنت میں جو خدا کا دیدار نصیب ہوگا آیا نورانی پردوں کی اوٹ ہے میایہ پردے اٹھاد تے جا کیں میے؟

شخ اکبر کاخیال ہے کہ دوائے کبریائی جنت میں بھی نبیں اٹھائی جائے گا گرآپ
نے کسی کوچادر میں لیٹا ہواد یکھاتو عوام اسے دیکھنا ہی کہتے ہیں" رویت" کے لیے یہ ضروری نبیں کہ بغیر کسی پردے کے (عریال) دیکھا جائے تو بقول شخ اکبر موشین کو مروی نبیں کہ ایس رویت میں پردے "رویت" ہوگ لیکن روائے کبریائی میں ۔عام علما ویہ کہتے ہیں کہ اس رویت میں پردے بھی افغاد ہے جا کیں گے کیول کہ نبی کریم میٹن نیکٹی نے فرمایا کہ" تم اپنے رب کواس طرح دیکھو سے جیسے چودھویں کے جا ندگ ۔

میں کہتا ہوں کہ حدیث میں نہ کوراس تشبیہ سے شیخ اکبر کے خیال کی تر دیز بیس ہوتی اس لیے کہ حدیث کی مراد صرف اتن ہے کہ رویت ہوگی عام ہوگی لیکن نو رانی پر دوں میں اور بیٹا بت ہو چکا کہ ایس رویت ہوگی جسے عرف وشر بیعت رویت ہی قرار دیتے ہیں شیخ اکبر اور علماء کے درمیان فکر ونظر کا اختلاف ہے عاماء کی نظر مضبوط انحام كارحقيقت يرجا بنجے-

خواب صادت ہوتے ہیں۔

ال بھی غیرنا فع ہوتے ہیں جیسا کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "احد" سے بمليخواب ديكهاتمار

﴿ ١٧ ﴾ فرمایا: كه حضرت جرتبل الطفي النفاي المفاور مَثَلُن بَلِيكُمْ سن جو 'اقواء' فرمایا اور شار مین نے اس پر بحشیں چھیٹر دیں میں کہتا ہوں کہ حصرت جرئیل اس حضور يتان يكيل كوقر أت كا مكلف قرارتهيس دے رہے سے بلکہ يهاں اليي منقين تھي جيها كه بچهكومكتب مين يهلي دن استاذ كبتا هيك المراع التي يحكوخود يرصف كايابند تہیں کرتا بلکہ مطلب بیہ وتا ہے کہ جیسامیں پڑھتا ہوں تم مجھی پڑھو!

اوررسول اكرم مِن النيكيل كان ما انا بقارى "فرمان كامطلب يه ب كرآب اصلاً جرئيل التليية كاداكرده الفاظ كه دبران يربحى قادرتبيس متع بيهمى بجين کے باوجوداستاذ کے الفاظ دہرادیتا ہے بھرآ سحضور مین تینیجینم کی اس وقت عمر مبارک " حیالیس" سال بے فطری صلاحیتیں مستزاد ، کلام عربی میں جوآب کی مادری زبان ہے بھرعذر کا کیا مطلب ہے؟ در حقیقت اس وقت کی صورت حال ہے آپ متحیر ہیں ہشب کا سنا ٹا مکہ کی آبادی سے دور، بہاڑی بلندی پر خارمیں، احیا تک جبرتیل انتیادی کی آمد اور بڑے مطمطراق کے ساتھ ایسے ماحول میں خوف طبعی چیز ہے جبیبا کہ حضرت داؤد التكليلية كوبيش إياء ياحصرت موى القليلية مهانب كود كيدكر بهنا محاى طرح آب يرخوف الیامسلط ہے کہ زبان اٹھتی نہیں ہے اور جرئیل القبیری کی منتین کے باوجود اوالیکی پر قادر نبیں نفس قدرت کلام مسکوب نبیس ہوئی تھی جبیبا کہ آپ میلائیکی بیا ہے جواب "ماانا بقاری" سے واضح ہے، بلکہ کلام اللہ کے انادہ سے بجز ظاہر فرمارے ہیں چوں کہ و دوحی ہے اور وحی کی عظمتیں مسلم ،تو کلام پر قادر بھی ہتھے اور قادر بھی نہیں ملکہ bass

تيار مو محظه حالال كدس دين سادى مين انساني قرباني كاجواز بمي نبيس رباچونكدوى اورخواب والى وى ايك درجه كي بيس موتنس اس ليد يهلي بي خواب يرقرباني كااجتمام نبين كياشخ اكبر كيت بين كه حضرت ابراجيم كوبيني كى قربانى كاعلم بين بكدمين أ ى قربانى كاظم تفاحضرت ابراجيم عليدالسلام في خودخواب كوظا برير مكنا جابا ا حالاں كە كابرىر ركھنے كے دہ مكلف نديتھ۔

میں کہتا ہوں کہ شخ ا کبر کی بدرائے غلط ہے انبیاء ذکاوت اور حقائق کی تب تك ينبي من اولياء يهت آم بين ال انبياء كوبمى الي خواب كاتعبيرك ضرورت بين آنى ب جبيا كدحضرت يوسف عليه السلام كاخواب يا آل حضور مَيْنَ فِيَدِيْرَ كاخواب، جرت سے يہلے "دار جرت" كے ليے۔

المنحضور مِنْ اللَّيْنِيمُ خواب كے بعد مجھے منے كد دار اجرت يمامد ب بعد مير معلوم بوا كهديندمنوره ب يا آپ مَيَالَيْ يَيْمُ نَے خواب ديکھا كه كواركوجھنكا تو وہ تو ت سی دوبارہ بیمل کیا تو وہ پہلے ہے بھی زیادہ انجی ہوئی پہلے جز کی تعبیر غزوہ میں مسلمانوں كى كىكست تھى اوردوسرے جزكى فتح يا آب نے خواب ديكھا كم باتھ ميں ووسونے کے تنگن ہیں اس کی تعبیر خود ہی بیان فرمائی کہ باطل نبوت سے مدمی مرام ہیں اس معلوم ہوا کہ انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں لیکن تعبیر کی احتیاع رہتی ہے۔ ﴿ ١٩٨٨ ﴾ فرمایا: كدانبیاء علیم السلام جمله امور میں وحی كا انتظار كرتے بین الحريمونی شدید ضرورت موتی ہے تو "اجتہاد" کرتے ہیں۔ اگر بیاجتہاد درست نبیس موتانق خدا تطلی کے اختیاد سے فورا مجھوڑ دیتے ہیں میرے نزد کی او ما آرسلنا مِن رَسُولِ وَ لَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنِّي ٱلْقَي الشَّيْطَالُ فِي أَمْنِيَتِهِ الْحَ" كَابِي مَطلب ب-منسرین نے اس آیت کے تحت جو دا تعتم برکیا و وقطعاً باطل ہے۔ جعنرت ابرائيم كاقول هذاربي الغيس بيمجتنابوس كداس كاتعنق خارجى مشايده معضيم ے بلکہ حضرت ابراہیم کے نگری انقالات کی داستان ہے جو بتدری والتا میں اور

نوادرات الم تشرك روایت به تا تا نورات الم ترتیم و کرتے بوئے کہا که "اگر بیدروایت سے جو تا کہا که "اگر بیدروایت سے جو تا کہا که "اگر بیدروایت سے جو تا کہا که "اگر بیدروایت سے جو تا پھر مطلب بیہ ہے که "اقر ء" اور "مسد شو" کے بعد سور و فاتحہ نازل ہوئی۔

میں کہتا ہوں کہ سور و فاتحہ کے نزول اوّلی منتظل ابو ہر بر وہ کی مرفوع روایت بھی ہے گرمحد شین نے اس پر کلام کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کے محمد شین نے اس پر کلام کیا ہے۔

و ۲۸۸ فرایا: که عیم ترفی نی انوادر الاصول " میں لکھا کر تلب خاص عضوکا ام ہواد افواد " وہ تیلی جس میں قلب محفوظ ہے حدیث میں قلب کا ذکر تیس بلکہ فواد کا ذکر ہے جس سے بیا تا ہے کہ جب قلب کی تیلی ہی تھرا آتھی تو قلب بطریق اولی کا نب رہا ہوگا گویا کہ شدت خوف کو بتانا ہے جیب بات ہے کہ آل حضور میں تانی کے تاب تصیل شنے کے ہا وجود میں نہ تھرا کی جواب یہ ہے کہ آل حضور میں تاب تیسی نہ تھرا کی جواب یہ ہے کہ آل حضور میں تاب تیسی نہ تھرا کی جواب یہ ہے کہ آل حضور میں تاب تاب کا نبیل نہ تھرا کی جواب یہ ہے کہ آل حضور میں تاب کی تاب ہے خدیج شرف من دری ہے خدیج شرف من میں جس پر بینے اور جوسے دونول کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔

الحكيم ترمذى: توفى نحو سنة: ٢٠ ٣هـ نحو سنة: ٢٠ ٢ ء . محمد بن على بن الحسن بن بشر ابوعبدالله الحكيم الترمذى، باحث ، صوفى عالم بالحديث واصول الدين من اهل ترمذ. امامن كتبه فمنها "نوادرالاصول فى أحاديث الرسول" و"بيان الفرق" بين الصدر والقلب والقؤاد واللب وغيرهما. واضطرب مؤرخوه فى تاريخ وفاته، قمنهم من قال ستة ٢٥٥٠ وسنة: ١٨٥٠ وينقش الأول أن السبكى بذكرانه حدّث بنيسا بور؛ سنة ١٨٥٠ كما ينقض الثانى قول ابن حجر ان الانبارى سمع منه سنة: ١٨٥ - (العلام: ١٤٥٢)

为 ورقة بن نوفل: توفى سنة: ١ ١ ق هـ نحو سنة: ١ ١ ٩. ورقة بن نوفل بن اسد بن عبدالعزى من قريش ، حكيم جاهلى، اعتزل الارثان قبل الاسلام وامتنع من اكل ذبائحها، وتنصر، وقرأ كتب الاديان، ادرك أرائل عصر النبرة، ولم يدرك الدعوة، وهو ابن عم خديجة ام المؤمنين. وفررقه شعر ملك فيه مسلك الحكماء. وفي حديث عن أسماء بنت ابى يكر ان التبي المنتبة منل عن ورقة فقال ببعث يوم القيامة أمة واحدة. (الاعلام: ١١٥٨)

میں کہتا ہوں کہ خوف ورعب بندریج کم ہوتا رہتا ہے اس لیے آپ بینائی ایکے آپ بینائی کے آپ بینائی کے آپ بینائی کے آ نے جبر کنل کے تین بارمطالبہ '' اِقْدِء '' پر' ما انابقادی '' فرمایا جب کہ معفرت جبر کیل ازالہ بخوف ورعب کے لیے آپ کو بینے بھی رہے تھے۔

ولا كما كا الموات من المناف المسال من المناف المسال المال المال المال المال المال المال المال المال المال الم مازل موات مير من كم قرآن مجيد كي سورة اقر ونازل مولى أ

و سرتے ہیں حالاں کہندے دبطی اور نیمل مربوط کرنے کی کوشش لائل محسین تاہم ہیں اس آیت کاربط بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض اوقات کسی آیت میں دومعی کموظ ہوتے ہیں ایک تو دو جوسیاق دسباق سے مغہوم ہواسے مراداتی کہتے دوسرے دہ معنی جوشان نزول وفیرہ سے مجھ میں آتے ہیں اس کا نام مراد ٹانوی رکھتے۔ بیمراد ٹانوی بھی متکلم کے پیش نظر ہوتی ہے ادر بھی جیس منظم کے پیش نظر ہونے کی مثال مولانا جامی کا پیشعر ہے:۔ چیم کیثا زلف بشکن، جان من کی بیر سکین ول بریان من ظاہری معنی کے علاوہ مولاتا اس شعریس حضرت علی کا بورانام لے رہے میں وہ اس طرح کے چتم کے لیے مربی میں عین ہے بھٹا کشادن سے عربی میں اس کے لیے گئے ہے مطلب سے ہوا کہ میں لواوراسے مح دو،اورزلف سے لام لیا، بشکن توزنا۔اس کے کیے عربی میں مرہ ہے تو لام مکسورلیا جائے تسکین سے سکون ک طرف اشارہ کیا اور بریان سے یائے ساکن اس طرح علی ہو گیا۔اور جب کہ ٹانوی مرادمتكلم كولحوظ ندموتواس كى مثال سبرى فروش كاواقعد بكدوه بازاريس دوسبريال فروخت كرتا تقاسويا اور چوكا ايك صوتى تے سويا كا نرخ دريا شت كيا، پھر چوكا، كا بھاؤ

یس کہتا ہوں کہ این منیر کا بیاستدلال کرورہ بلکداس سے زیادہ بہتر تو بیتی کہ وہ تکتو " سے صرف تعظیم مراد نہ لی جائے بلکہ یوں کہا جائے کہ بید الله الاالتدمراد لیت مخفف ہے جیسا کہ مسبحل سے سبحان اللّهاور هلل سے لا الدالاالتدمراد لیتے ہیں۔ تو کچھ بات بنتی چوں کہ تحوی اس کے قائل ہیں میں کہتا ہوں کہ بید بالکل غلط استدلال ہے کتر کی نفسہ معن ہیں ، درا نحالیکہ حوال سبحل کوئی معن ہیں مثلا حوال و لا قوق الا بالله ، سے ماخوذ ہے۔ اس فرق کولمو ظنیس رکھا کیا اور کہدیا گیا کہدیا گیا کہدیا گیا کہ کہدیا گیا کہ کئر ، الله انحبر کا مخفف ہے۔

پھرا ہے بھی کموظ رکھنا جا ہے کہ ابوطنیفہ یہ بیس کہتے کہ اللہ اکبر ہے نماز شروع نہیں کی جا کتی خود امام صاحب نے فرمایا کہ جس نے نماز کی ابتداء اللہ اکبر ہے نہیں کی اس نے براکیا۔ ابن ہائے حقی اللہ اکبر سے ابتداء کو واجب کہتے ہیں تو اب جھڑا کیا رہا؟ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰلِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

ابن المنير الاسكندري ١٢٠ه-١٨٢هم احمد بن محمد بن منصور، من علماء الاسكندية وادباتها ولي قضاء ها وخطابتها مرتبن له تصافيف منها تفسير وديوان خطب ، تفسير حديث الاسراء، الانتصاف أمن الكشاف، بين فيه ما تضمنه من الاعترال و ناقشه في اعاريب واحد فيها الجدال.

www.besturdubooks.wordbress.com

## كتابُ الايمان

وها ٥١ كافرماياكم يادر كمناح بيك كم بخاري في مسلم ايمان ينفعيلي مفتكوالي نبيس ی جیا کہ امام سلم نے کی ہے،اس لیے میں ایمان پر یا محکم اتوال کے تحت محفظہ كرون كايا بحرجو بجمة بجصح خود سماح بواءاس بيان كرون كاليبل من ايمان كي حقيقت بتلاتا ہوں جو ہمیشہ ذہن تنین رہنی جا ہے۔ایمان "امن" سے ماخوذ ہے،جیسا کہ ال حضور مالنيكيكم كاارشاد بكر مون وه بجس سالوكول كى جان اوران ك اموال مامون ہول 'بورے دین کاالتزام ایمان کی بنیاد ہے ایمان میں اختیار معتبر ہے اضطراری ایمان کا کوئی وزن جیس ایمان کا اصلاً تعلق امورغیب سے ہے۔ جس ایمان اوراسلام کوایک بی مجھتا ہوں۔ سیجے عقیدہ، قلب میں ہو، وہی ایمان ہے۔عقائد کے مطابق اعمال ہوں، وہی اسلام ہے۔ اگراعمال کوایمان کا جزء مان لیا جائے تو وہ مرکب به وگااوراس میں زیادتی و کی کانظر میدماننا ہوگا۔ آگر بسیط بعنی (غیر مرکب) مانا جائے تو کمی وبیش کاکوئی سوال تہیں۔سلف مجرد تقیدیق کے بارے میں مجھینیں کہتے تھے، جو پھھ اس موضوع پر گفتگوی ، وہ متا خرین مشکمین نے کی ہے۔احمد بن حنبل ایمان کی جوتفسیر كرت بير،اس معلوم موتاب كداعمال كى شديد ضرورت ب ده ايمان كو اعمال كا وسيله قرار دينے بين حالال كه اعمال بين كوتا بى كرنے والے كى عدم تكفير كے سب قائل ہیں اور چوں کے قرآن مجید کا انداز ایمان واعمال کی مغائرت پر دلالت کرتا ہے؛ اس کیے احداف نے صرف تقدیق کوایمان کہا، مگرتقدیق اختیاری ہو۔ بیتقدیق اعمال كى جريب توكهنا موكا كداعمال اليمان كاسب ي بروامقصود ومطالبه بيل \_

کیا اقرار ضروری ہے؟ بعض اسے شرط کہتے ہیں، جب کہ بعض اقرار کو جزء بتاتے ہیں۔ ابن ہمامؓ نے لکھا کہ اگر اقرار کا مطالبہ ہوتو بھراس کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ گر میں سلف کی عبارات سے جہاں تک سمجھا ہوں وہ اقرار کوائیان کا جزمہیں بیاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان طاعت سے بردھتا ہے اور گزاہوں سے گھٹتا جزمہیں بیاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان طاعت سے بردھتا ہے اور گزاہوں سے گھٹتا

DESCRIPTION DESCRIPTION DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DEL COMPTENCIÓN DEL COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DEL COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DE LA COMPTENCIÓN DEL COMPTENCIÓN DEL COMPTENCIÓN DEL COMPTENCIÓN DEL COMPTENCIÓN DEL COMPTENCIÓN DEL COMPTENCIÓN DEL COMPTENCIÓN DEL COMPTENCIÓN DEL COMPTE معلوم کیا سبری فروش نے کہا "جوسویاسوچکا" الیعنی دونوں کے بھاؤاکی ہیں۔ صوفی اس جواب بروجد میں آمسے چول کرا یک مطلب بیلی ہے کہ ففلت کی نیندسے آدمی بہت سے امور خیر سے محروم رہ جاتا سے تو دیکھئے مبزی فروش کے ذہن میں ہے دوسركمنى جومونى في معتصة ظعاند تصور الأتحرك به لسانك "كمراداول تومضمون قیامت ہے چول کہ کفار ومشرکین بطور استہزاء قیامت کامتعین وقت دريافت كرتے، جيماك أيسنل أيّان يومُ القيامَة "سواصح بمكن بكريغبر ماحب ان کو جواب دسینے میں مجلت فرمائے۔اس پرفرمایا حمیا میکوٹ بہ لسانك لِتَعْجَلَ بِه "اورحديث ابن عبال جس معلوم موتاب كرآب جبريكل کے ساتھ وی کوجلد جلد دہراتے اس خطرہ سے کہ ہیں بھول نہ جاؤں ،مراد ٹانوی ہے۔ مراد اولی و ٹانوی پر حاشیہ لوئ میں یہ تفصیل میری نظرے گذری خرکے اطلاق میں جوامام صاحب اور امام شافعی میں اختلاف ہوگیا کہ امام صاحب خرسے انگوری شراب مراد لیتے ہیں اور امام شافعی ہرنشہ آور چیز برخر کا اطلاق فرماتے ہیں وہاں بھی میں یہ بی کہتا ہوں کہ امام اعظم نے خرسے مراداولی لی ہاورامام شافعی نے خرکی مراد ثانوی اس کے باوجوداطلاق خرمیں ہرنشہ ورچیز کوداخل کرنامیر سے زویک زیادہ سے ہے۔ ﴿٥٢﴾ فرمایا: كه مرفل كانجوم مدان حضور مَثَالْتُعَلِيمُ كى بعثت براستدلال اور بخاري كالسكون كرنابعض معترضين كانظر ميس كفكا كدكيا بخاري بعي وعلم بحوم "كونال میں جسی تو اجزاءمتعلقہ نجوم کوفٹل کیا سمجھنا جاہیے کہ وہ بوری داستان کی حکایت کررہے بن اجزائے داستان میں سے ہر ہرجز کی تقدیق کہاں سے مجمدلی می دیسے یادر کھنا واسي كرنوم كطبى الرات توتسليم كئ مجع بي جيس كبعض نجوم كطلوع مون ے حرارت یا برودت دنیا میں رونما ہو، لیکن سعادت اور محوست سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ابن حزم في من عالى اور بعض عالى حوادث مين ان كاثر ات كوتبول كيا ہے ليكن اس وضاحت كيساتھ كہ وہ خود مؤثر نبيس مؤثر حقیقی تو خدا تعالی ہے۔

مدي كدابن عبدالبرنقل من بهت معتري، ال لي من محاكم شايدامام امعم اسنے استاذ مماد کے خیالات سے متاثر ہوئے ہوں ورندتو امام صاحب اور ماحين في عقائد كي سليل من عقيدة طحاوى متندرين ب-اس من اس انداز من نادقی دکی کا قول احناف کی جانب منسوب نبیس کیا حمیا طحاوی کی تضریحات معلوم مناب كابوصفة زيادتى كالكاراي مرتبيس كررب بي كراس دراجمي معالمه يح مواتو ايمان باقى ندر م كا-"زبيدى كم في فرح" احياء العلوم" من ابوحنيفه كابير قول بمی نقل کیا ہے کہ وہ ایمان میں زیادتی کے تو قائل ہیں ، مرکمی کے قائل ہیں ۔ اس مخضر تمبید کے بعد میں اب ایمان سے متعلقہ بر کوشے کی وضاحت کرتا ہوں۔ ﴿ ٥٣ ﴾ فرمایا: كه عام نقبها و فلمين ايمان كي تعريف ميس كيتي بين كه ايسے امور خاص بن كادين سيه بونا برامنة معلوم بواليني عوام وخواص سب جانع مول. ان امور کی تقدیق ایمان ہے۔ تقدیق بمعنی یقین ۔ بیتقدیق انکار کے ساتھ بھی جمع ہوجاتی ہے۔ اگرایا ہے تو اس کے تفرہونے میں کوئی شبہیں ہے جیسا کہ قرآن جيد مِن قرمايا حميا" يُعْرِفُونَهُ حَمّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَ" كُرْآل حَسُور يَتُنْ يَيْنَا لَكُمُ كُو ائی اولاد کی طرح بہجائے ہیں کہ بہی خاتم النبیین ہیں۔ یا قوم فرعون کے بارے ش ارثاد ہے 'وَ جَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا ٱنْفُسُهُمْ ظُنْمًا وَعُلُوَا ''كہیتین کے باوجودا نکار کر بیٹھے۔ان آیات میں یقین معرفت ،انکار کے ساتھ موجود ہے۔ تو فقبهاء نے جوتعریف ایمان کی کی تھی، وہ سی نہرو کی۔

تعریف کو برجت کرنے کے لیے اقرار کی شرط بڑھائی می تاکہ وہ منکرین جو مرف تقیدیق قلبی رکھتے اور زبانی اقرار سے کریز کرتے ، انھیں ندمومن کہا جائے

ل مرتضى الزُّبيدى: ولد سنة: ١١٤ هـ وتوفى سنة: ١١٥ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق المحسيني الزبيدى، ابو الفيض المقلب بمرتضى علامة باللغة والحديث والرجال والاتساب من كبار المصنفين، أصله من واسط وفي العراق) ومولده بالهند (في بلجرام) ومنشأه في زيد (باليمن) رحل الى الحجاز، واقام بمصر، فاشتهر فضله حتى كان في أهل المغرب كثير ان يزعمون أن من حج ولم يزر الزبيدى وبصله بشي لم يكن حجد كاملًا. وتوفى بالطاعون في مصر. من كنه: تاج العروس في شرح احياء العلوم للغز الى وغيره (الاعلام: ١٠/٧) في شرح احياء العلوم للغز الى وغيره (الاعلام: ١٠/٧)

ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ انعول نے اقر ارکومرف ایمان کے مختے اور پڑھنے میں مؤثر مانا ہے، جز نہیں مانا تو زیادتی وکی کی بحث ان کے اقوال سے نکالنا تھے نہیں۔ اعمال کی زيادتى وكمى يصطاعت ومعصيت كى كى وزياوتى كاظهور بوگا،خودايمان زاكدوكم نهوكا ابن تیرید نے لایوید و لاینقص کو جوحنید کی طرف منسوب ہے مرف نی تجير قرارديا ب\_اس معلوم بواكهوه احتاف ك لايزيد ولا ينقص ك نظرييكوباطل قرارنبيس دے سكے ايمان اورا عمال ميں كيا ايمان ہے جيما كه اجراء كاكل من بوتا بي السباب كاسبنب سي دونو ل نظرية اختيار ك محمة محريس محقیق ہے کہنا ہوں کہ حفیہ کی جانب جومنسوب کیا گیا کہ اعمال کی ایمان سے نسبت الی ہے جیسی 'مکمل' ک' مکمل' سے سیجے تبیں اور محدثین کا بہا ہا ہے کہ الی نبت ہے جبیا کہ اجراء " کو اکل" ہے بیمی سیم نبین، بلکمل کی نبت ائيان \_ ي افر" اور" اصل" كى طرح ب كهاعمال ايمان من يجو المع بي قرآن مجید سے بھی اس کی تائیہ ہوتی ہے فرمایا گیا کہ 'اصلُقا ثابت وَفَوْعُهَا فِی السّماء "يہاں اصل وفرع كے بى الفاظ استعال ہوئے ہيں۔

متعجبین میں جو شعب کالفظ استعال کیا ممیا، اس سے بھی فرعیت نمایاں ہوتی متعجبین میں جو شعب کالفظ استعال کیا ممیا، اس سے بھی فرعیت نمایاں ہوتی ہے۔ نہ کہ جزئیت رہی یا در کھنا جا ہے کہ عدم زیادتی وکی کا قول ابوصنیفہ سے منقول نہیں۔ ابن عبد البر المالی نے تمہید میں بیقول امام اعظم کے استاذ حماد کا بتایا ہے۔

اولد سنة: ٣١٨ و و و قى سنة ٣١٦ د. يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمرى القرطبى المالكي، ابو عمر، من كبار حفاظ الحديث ، مؤرخ، أديب، بحالة، يقال له حافظ المغرب، ولد يقرطبة، ورحل رحلات طويلة في غربي الاندلس وشرقيها، وولى قضاء لشبونة وشنتوين و توفى بشاطية. من كتبه: الاستيعاب، مجلدان، في تراجم الصحابة، وجامع بيان العلم وفضله، و النمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد، كبير جدًا وغيرهما. (الاعلام: ١٨٥٨) على الموطأ من المعانى والأسانيد، كبير جدًا وغيرهما. (الاعلام: ١٨٥٨) عن انس بن مالك، وتفقه بابراهيم النخمى، وهو أنبل اصحابه وأفقههم، واقيسه أبرهم بالمناظرة والراي، وحدث ايضًا عن أبي وائل، وعامر الشعبي وجماعة. وليس هو بالمكثر من الروابة لأنه مات قبل أوان الروابة، واكبر شيخ له: انس بن مالك فهو في عداد صفار التابعين. وي عنه تلميذه الامام ابرحنيفة وابنه اسماعيل بن حماد، والاعمش، وسفيان التورى، وشعبة بن الحجاج وخلق و كان احدالعلماء والأذكياء والكرام الاستجياء له ثروة وحشمة وتجمل مات الحجاج وخلق و كان احدالعلماء والأذكياء والكرام الاستجياء له ثروة وحشمة وتجمل مات حماد سنة عشوين ومائة. وقيل سنة تسع عشرة ومائة. (سيراعلان النبلا: ١٢٣١٩)

८८ इक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष مجى منرورى قرارتيس وية ان كے خيالي من نجات كے كيے مرف تقديق كاني ہے۔ کرامیہ اقرار زبانی کو بنیاد بتاتے ہیں، تقدیق کو مجی ضروری قرار نہیں دیتے۔ مویا که کرامیداور مرجیه دونون ایک دومرے کے بالمقابل ہیں۔فقہائے اہل سنت والجماعت، اقرار كوضرورى كيت بي \_تفتاز انى في كما كرد تايس احكام اسلام ك جادى كرف كے ليے اقرار ضرورى ہےتو پھريداقراراعلانيهوتا جا ہياوراكرصرف ايمان كالتمند بياتو مجردا قرار كافي موكاء اعلانيه موتا ضروري نبيس ووجوح مزات اقراركو تعديق كاطرح ايمان كاجزء بجهة بي، انبول في تقديق اور اقرار مين فرق كياك تقىدىتى توتمنى وقت بھى نظرا ندازنېيى كى جائىتى، جىب كەاقرار بعض صورتوں مىس نظر انداز كيا جاسكا ب-فتهاء كي محقيل برايك اشكال مدسكا ي كه تقديق كننده بعض الاقات بنوں توجدہ کرلیتا ہے، عیافہ اباللہ، قرآن کی توجین کرتا ہے۔ اب اگر ایمان مرف تقديق كانام ب، توان افعال كفريدك باوجود تقديق توبدستورب تواس كافركيكي اوراكرمسلمان كيت بين تؤان افعال كفريه كي موت موسة مسلمان كييم موا؟ كمتلى في اسكاجواب بيديا كماييا فخص قضاء كافر بديانة مسلمان ب-میں کہتا ہوں کہ متلی کی سی تقیق غلط ہے چوں کہ بید بیانت وقضاء ہر دوطرح کا فر ہاں اشکال کا سیح جواب ابن جمام نے دیا کہ بعض افعال ایسے ہیں جنہیں انکار کہا جائے گااورایمان ان انعال سے تطعاب تعلقی کا نام ہے۔ توجس نے بتوں کو بحدہ کیا، یا والكستلى: المولى مصلح الدين مصطفى القسطلاتي المتوفى سنة ١ . ١٩ اسدى وتسع مائة له حاشية على عقائد النسفي وهو المشهور بحاشية الكستلى(كشف الظنزن: ١١٤٥/٢) وفي حقوات الذهب: ١١/٨) مصلح الدين مصطفى القسطلاني الرومي الحنفي احد الموالي الروم المعالم العامل قرأ على موالى الروم وقد العولمى خضربك ودوس فى بعض العدارس ولم ييشه يلمر التصنيف لاشتغاله بالدزس والقضاء لكنه كتب حواشى على شوح العقائد ورسالة ذكر فيها سبع اشكالات وشرحها وحواشى على المقدمات الاربع التي ابدعها صدر الشريعه

نوادرات الم النمري الم النمول الم النمول الم النمول الم النمول الم النمول الم النمول الم النمول الم النمول الم النمول الم النمول الم النمول الم النمول الم النمول الم النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول النمول الن

مدرالشر بیداور تفتاز آئی کا اختلاف مشہور ہے کہ تقدیق بھی اختیاری ہوتی ہے۔ اور بھی اختیاری ہوتی ہے۔ اور بھی اضطراری۔ مناطقہ ہردوکوتقدیق کہتے ہیں، جب کدائیان میں تقدیق اختیاری کی مشرورت ہے۔ تفتاز آئی اس تقدیق کو جو اضطراری ہو، تقدیق نہیں کہتے ، بلکہ اے تقور کی ایک تتم قرارد ہے ہیں۔

من کہتا ہوں کہ اس اختلاف میں تق صدر الشریعة کے ساتھ ہے؛ چوں کہ مناطقہ تقد ہی مع انکار کوتھور نہیں ، تقد ہی گئے ہیں۔ لیکن اس پر بڑا تعجب ہے کہ صدر الشریعة مصنف شرح وقایہ نے شیخ السلیم پراعتر اض کیا کہ وہ ایمان میں تقد ین کے ساتھ سلیم کا اضافہ کے ساتھ سلیم کا اضافہ کرتے ہیں، شیخ السلیم نظام الدین ہروی کو ' سلیم' کے اضافہ پرمطعون کیا بلکہ ان کوشن السلیم ہی کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہروی نے ایک رکن کا اضافہ کررہ اضافہ کیا ہے حالاں کہ خود صدر الشریعہ بھی تقد ین کے ساتھ اختیاری کا اضافہ کررہ ہیں۔ یہ اختیاری کا اضافہ کررہ ہیں۔ یہ اختیاری کا اضافہ کررہ ہیں۔ یہ اختیاری ہی تو شیخ اسلیم ہی کی تائید میں ہی چناں چار شادہ ہے فالاور بلک آلائو مِنُون حَتَى یُحَکِّمُون کَا فِیمَا شَحَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَوْمِنُون کَتَی یُحَکِّمُون کَا فِیمَا شَحَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَوْمِنُون کَتَی یُحَکِّمُون کَا فِیمَا شَحَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَوْمِنُون کَتَی یُحَکِّمُون کَا فِیمَا شَحَرَ بَیْنَهُمْ نُمُ لَا لَایَعِکُونا فِی اَنْفُی ہِمْ حَرَجًا لا مِمَّا فَضَیْتَ وَیُسَلِّمُونا نَسْلِیمًا اللہ کَا اَلْمُونا نَسْلِیمًا اللہ کَا اَلْمَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کَا اللہ کی اللہ کے اللہ کی تا کہ کے اللہ کی تا کہ کہ کے اللہ کی تا کہ کے کہ کہ کو اللہ کے اللہ کی تا کہ کہ کہ کہ کہ کی تا کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے

الحاصل نقبهاء نے ایمان میں اقرار کااضافہ کیا؛ تاکہ تقدیق مع الانکار کو ایمان سے نکال دیا جائے اور شخ ہروی وصدرالشریعہ تقدیق کو عام کرر ہے ہیں۔ لیکن بعد میں افتیاری کی قید بڑھا کرتقدیق مع الانکار کوایمان سے علیحہ ہ کرنا چاہتے ہیں اور تفتا زانی نے شروع سے افتیاری کی قید بڑھار کھی ہے۔ سب کا نقطہ نظرایک ہے، لیکن انداز مختلف ہیں۔ مرجیماقرار کوایمان کے لیے کسی حشیت سے نظرایک ہے، لیکن انداز مختلف ہیں۔ مرجیماقرار کوایمان کے لیے کسی حشیت سے

المسعود بن عمر بن عبدالله التفتاز انى سعد الدين ، من المة العربية والبيان والمنطق، ولديتفتاز ان مستة ٢ ١ ٧٠ (من بلاد خراسان) وأقام بسرخس وأبعده تيمور لنك الى سمر قند، فترفى فيها سنة ٧٩٣ ودقن في سرخس، كانت في لساته لكنة، من كنه "تهذيب المنطق" "والمعلول" في البلاغة و"المختصر" الحتصر به شرح للخيص المفتاح. وغيرهم (الاعلام: ١٩١٨)

وارات الم المشرك المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن

۳- متکلمین ماتریدید: از بریه ابومنعور از بری می طرف منسوب بیں۔
از بدی ابوصنیفه اوران کے مکتبہ فکر سے منقول عقائد کی اشاعت کرتے ہیں۔ ابو
الحن اشعری اور ابومنصور ماتریدی میں صرف ۱۲ ارمسکوں میں کچھا ختلاف ہے، بیشتر
میں اتفاق ہے۔ دونوں امام طحاوی کے معاصر ہیں۔

ابوالحن اشعری عمر ابوعلی جبائی المعنز لی سے شاکرد منے فرقد معنزلہ کے

عالامام المحدث النقيه احمد بن محمد بن سلامه بن سلمه بن عبدالملك بن سلمه بن سليم ابن سليمان بن جواب الازدى ثم الحجرى ثم الطحاوى الحنفى رحمه الله رحمة واسعة ١٣٦٠هـ-١٣٦١هـ على بن اسماعيل بن اسحاق ، ابو الحسن من نسل الصحابى أبى موسى الاشعرى: مؤسس منعب الأشاعره كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين ولد فى البصرة سنة: ٢٠٣هـ-١٨٨٨م

وتسلقى مسسده بالمعتزله وتقسده فيهم ، ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوفى ببغداد ﴿ وَسُلِمُ لِللَّهِ مِنْ الْمُعَتَرِلُه مُنَا لِمُنَا 
نوادرات المشمرك بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقاء بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقا بالمنتقا بالمنتقا بالم قران كاتوبين كى المد كافرقر اردين من ال كانفىدى ركاو فيليل بي كاريك وجد ے کے ضرور یاستودین میں تاویل، تاپندیدہ ہے؛ چونکستاویل کے ساتھ انکارچالا ہے۔ مروریات دین کومجی واضح کرتا ہوں اس سے پہلے چندابتدائی ہاتمی ہمیشہ المحوظ رمكي جائيس محابد رضوان التعليم الجمعين كوخدا تعالى في غير ضروري سوالات ے روک دیا تھاان مسائل پر محاب کاغور وظراور مدین کے دور میں ارتداد کا فتنہ بريا مواتو انمول نے اسے بقوت دبالياء بلكه حصرت عمرى فيل وقال كوم برداشت ند كيا حضرت عرد في الى شدت كامظامره كيا كددين ك بار عيم معمولى رفي بھی برداشت ندفرمائے ،ان کی نظر بڑی دوررس تھی۔فتنوں کو ابتدا میں چل دیتے۔ حضرت عنان كحم وبرد بارى كے نتيجه ميل فتنوں نے سرا تھايا، جن كاعروج حضرت علی کے عبد میں ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان یر جاردورآتے ہیں: بجین، شاب، کہولت، برهایا، ایسے بی خلافت راشدہ پر بھی سے ادوارا ئے۔عہدصدین خلافت کی طفولیت ہے، دور فارونی شباب،عثان کا زمانہ خلافت كى كبولت اورحضرت على كاوفت خلافت كابرُ هايا، داخلى انتشار نے حضرت على كوكليتهٔ اپنى طرف متوجه ركھا۔ جمل اورصنين كےمعركوں نےمسلمانوں كى قوت و شوكت كوتو رُكرر كاديا دوسرے كاذات كے بجائے وہ بالمى آويزشول ميں الجھ محتے۔ آ رحضور مَلِكُنْ يَلِيُكُمْ مِبلِّے بى اطلاع دے <u>سے شے ک</u>امت بہتر (20) فرقوں میں تعلیم ہوجائے کی ۔ان فرقوں کی تنصیل ان کے عقاید دافکار پر بہت کچھ لکھا حمیا محرمیں چند مشہور فرقوں کا ذکر کرتا ہوں جتنے فرتے بن محے ان میں سے اسلامی فرتے ان کو كہاجاتا ہے جومسلمان ہونے كے مرى بين بخواہ وہ تيج اسلام پر ہول يانبين-روائض، خوارج ،معتزلہ،مرجیہ ،کرامیہ جبمتہ وغیرہ سب اسلام کے وعویدار ہیں۔ حالال كدييه سيمراه بي، تيح اسلامي فرقه ابل سنت والجماعت كاب جواس راسة رگامزن ہے جونی سائنگیام اور صحاب رضی اللہ عنم کا تھا۔ پیغیر سائنگیام نے ایک معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد معادد

۲-کسد اصیسه: - ثمر بن کرام کی طرف منسوب ہیں۔ بعض '' کر ام' بالمتشدید پڑھتے ہیں جب کہ بعض '' کرام' بالمتخفیف کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے کرامتیہ یا کر امید کہلا کمیں محے۔ ان کے خیالات بھی عجیب وغریب ہیں۔ بیا ایمان میں معرفت مجی ضروری نہیں کہتے ، بلکہ زبانی اقر ارکو ہی ایمان بتاتے ہیں۔

۳- مرجیده: - جو 'ارجاء' کے ماخوذ ہے۔ لغۃ معنی ''مؤ ترکرنا' کیجے ڈال دینا۔ قرآن شریف ہیں ہے 'واخوون مرجون لا مواللہ '' بیغزوہ تبوک ہیں ان تعن محابہ رضوان اللہ علیم سے متعلق ارشاد ہے، جنہوں نے غزوہ ہیں عدم شرکت کی وجہ سے متعلق ارشاد ہے، جنہوں نے غزوہ ہیں عدم شرکت کی وجہ سے متالی تقال موجہ تاکی تحق بنائی تحق ۔ ان کے بارے ہیں خدا تعالی نے کوئی فوری فیصلہ نہیں فرمایا تھا۔ مرجیہ کل کوایمان سے مؤ ترکرتے ہیں اور کبائر کے ساتھ بھی ایمان کومتا شرقر ارنہیں وسیتے ۔ بیا ایمان کی حقیقت ، اختیاری تقد این کے ساتھ ذبانی اقرار بتاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کفر کے ساتھ کوئی حسنہ کا رآ برنہیں ، ایسے ہی ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ مفرنہیں۔ گویا کہ انھوں نے اعمال کوئوئی حیثیت نہیں دی۔

المجهم بن صفوان السمرقندى ابومحرز، من موالى ينى راسب: رأس "الجهمية" قال الذهبى:

المثال المبدع، هلك في زمان صفار التابعين وقد زرع شرّاعظيما، كان بقضى في

عسكرالحارث ابن سويج الخارجه على أمرا، خراسان، فقبض عليه نصوبن ميار، فطلب جهم

استبقاء ه، فقال نصر ، لاتقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت ، فقنل
مستة: ١٣١٨هـ - ٢٠٠٤م ـ (الإعلام: ١٣١/٢)

and and and and contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th

الودرات الم كثير المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المح

ای پرفرهایا که اگر خدا تعالی شمین داو راست پرلانے کی ذمه داری نه لیتا تو بین بیال سے اٹھنے سے پہلے تمہارے عقائد کا ایک ایک جمول بیان کردیتا خواب سے بیدار ہوئے تو معنز لانه خیالات سے نفرت تھی اور مقائد اہل سنت والجماعت پرشرح مدر۔ حسن اتفاق اس دوز جمعہ تھا، جامع مسجد میں منبر پر چر سے اور معنز له کے فکر ونظر کے ایک سقم کو بیان کیا پھر تو اہل سنت والجماعت کے وہ بلند حوصل ترجمان سے کہ اعتزال کی محردان کے لیے شمشیر کران ہو محتے۔ فالحمد الله علی ذلك:

۳-صوفیاء: کا ہے جو محقق ہوں اور اہل سنت والجماعت سے متعلق ہوں، بتلائے خرافات نہ ہوں محدثین پر سمعیات کا غلبہ ہے، متکلمین ماتریدی ہوں یا اشعری سمعیات وعقلیات دونوں سے کام لیتے ہیں یعنی عقائد کوعقلی دلائل سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ جو شبہات عقل کے پیدا کردہ ہوں، ان کا از الدم کم نظر بنائے ثابت کرتے ہیں۔ جو شبہات عقل کے پیدا کردہ ہوں، ان کا از الدم کم نظر بنائے

منة: ٣٢٣ء- ٩٣٦م قبل بلغت مصنفاته ثلاثة مائة كتاب، منها "إمامة الصديق" و "الرد على المجسمة" و "مقالات الإسلاميين" (الاعلام : ٢٦٣/٤)

"الجبائي ولد سنة ع٣٥ د - ٩ ٨٩ وتوفى سنة ٣٠ ٢ ه - ٩ ٩ ٩ م محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي ابوعلى: من أنعة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في مصره، وإليه نسبة العائفة "الجبائية" له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب ، نسبته إلى جبي (من قرى البصرة) اشتهرفي البصرة، ودفن بجبي ـ له "تفسير " حافل مطول، ود عليه الاشعرى ـ (الإعلام:٢٥٦/١)

مرقل نے تو خودامام بخاری کی روایت کے مطابق یہاں تک کہا کہ 'اگر میں محمد مطابق یہاں تک کہا کہ 'اگر میں محمد محمد مطابق یہ تک بھی جا کہ ان اساق میں یہ بھی ہے کہ اس نے بعض زعمائے نصاری کے سامنے کہا تھا کہ جمعے یقین ہے کہ محمد مطابق ہی مرسل ہیں ،اس کے بعد آپ کواور کیا چا ہے؟ تقد بق بھی ہے، اشرار بھی ۔ کویا کہ ایمان کے لیے جو پچھ مطلوب ہے ، وہ سب پچھ موجود، لیکن ہے ، اثر اربھی ۔ کویا کہ ایمان کے لیے جو پچھ مطلوب ہے ، وہ سب پچھ موجود، لیکن اس کے باوجود اسے کا فر قرار دیا گیا۔ مرکزی انظہ کے تقرر وقیمن میں قبل وقال تو بہت ہے کہ انتزام طاعت اور اسلام کے سواتمام ادیان سے بہت ہے کہ انتزام طاعت اور اسلام کے سواتمام ادیان سے بہت کے تقریر کی انتظام کے سواتمام ادیان سے بہت کے تعلق بلکہ بے ذاری پرایمان و کفرکا فیصلہ ہوگا۔

ابوطالب نے اقرار تو کیا، لیکن الترام طاعت ان کے یہاں نہیں۔ یہی حال
ہرقل کا ہے اور یہی ان کنار کا، جن کی معرفت کا اعلان خود قرآن نے کیا ہے؛ اس
لیے میں ''ایمان' کا ترجمہ ' جاننا' 'نہیں کرتا بلکہ '' ماننا' 'کرتا ہوں اردوداں دونو ی
ترجموں کا فرق محسوں کریں گے۔ حافظ ابن تیمیہ نے بھی ''الترام طاعت' کوایمان
کا جزلا نیفک قرار دیا ہے اس وضاحت کے بعد فقہاء کے یہاں اقرار کی ضرورت
صرف اقرار بالشہاد تین نہیں ہے، بلکہ الترام طاعت ہی پیش نظر ہے۔ امام اعظم میں منقول ہے کہ ایمان معرفت سے حضرات

اردات الم المراس كو المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس ا

اہل سنت والجماعت ان ممراہ فرتوں سے مث كر بچے فكر ونظر كے حال اور ایمان کی تشریح میں سب سے جدا، اہل سنت والجماعت ہیں۔ بیہ کہتے ہیں کہ جب کے تقدیق واقرار ہے اور کوئی ایساعمل بھی سرز دنہیں ہوا، جوتقدیق کے فوت ہونے پر دلالت کرے، جیسا کہ بنوں کو بحدہ کرنا، قرآن کریم کو گندگی میں ڈال دینا، پیغبرصاحب کی شان میں گستاخی۔ بیاعمال تصدیق کے فوت ہونے کی وکیل ہیں- ایباطخص کا فر ہوگا۔اہل سنت سے بھی نہیں سکتے کہ معصیت قطعاً مصرنہیں ۔وو ارتكاب معصيت يرسزائ جنم كے قائل بيں اور سزا بھلننے كے بعد دخول جنت كا عقيده ركھتے ہيں اس حد تک تو اہل سنت دالجماعت ميں باہمی کوئی اختلاف نہيں۔ تمر پھراییا ہوا کہ بعض کا سابقہ معتزلہ ہے ہوا تو تر دیدِ اعتزال میں ان کی تعبیرات کچھ بدلیں بعض کے دور میں خوارج کا زورتھا تو تر دید خار جیت میں ان کی تعبیرات کچھ اورسامنے ائیں۔ درانحالیکہ بنیادیں کیسال تھیں اوراساس امور میں کو کی اختلاف نہ تخا۔ یہ بڑی نلطی ہوئی کہ اس بس منظر سے نظر کر کے سی کومر جی کہددیا تو جوابا ورس كومعتزل كها كيا مثناً الم ابوحنيفة عمل كوايمان كاجزنبيس كهتي توافعيس مرجى كهدو الا، حالان كه مرجيه معصيت كمعنزيين مانة ، جبكه ابوحنفية معصيت كي معنرت کے قائل ہیں۔ایسے ہی محدثین نے جو اعمال برزور دیا تو انھیں معتزلی بتادیا گیا، حالاں کہ ان کے اور معتز لہ کے فکر ونظر میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ تعبیرات کے  १० व्यक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष

میں کہتا ہوں کہ بات تو برسی نرائی کہی مگر سے عطف کی صورت میں تو چل جائے گی۔ لیکن اس آیت میں ابن تیمید کیا کریں گے "مَنْ عَمِلُ صَالِحًا مَنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُوْمِنَ "اس مِس اعمال كوايمان كے ليے شرط بنايا" عطف" تنہیں۔ یہاں ابن تیمیدے وفور ذہانت کے باوجود کوئی جواب میں برا۔ الههه المان كمين مسليم كرچكامول كه حديث من اطلاق ايمان ماعمال برية واعمال كا جرمان والمسل كمت بي كرياز فبيل اطلاق كل على المجزء بكرايمان كل اور مل جر میں کہتا ہوں کہ یوں بھی تو ہوسکتا ہے کہ بیدا زقبیل اطلاق میداً علی الاثر ہو کہ مبدأا بمان اور عمل اس كا اثر \_ دوسرى الهم بات بيه يه كر آن دحديث مين تعارض ہو گیا تو جائے کہ قرآن کی اتباع کی جائے اور صدیث میں تاویل کی جائے اور کہا جاسكتا ہے كەقرآن نے حقیقت كا ظهار كيا اور حدیث مصالح پر جلی ۔ و بی بات ابن تیمیدی میں دہراتا ہوں کہ احادیث نے اعمال کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ؛ تا کہ عوامی ذہن صرف عقیدہ پراکتفاء کر کے ترک عمل میں مبتلانہ ہو۔احادیث کا زُخ اکثر وبیشتر ای طرف رہتا ہے کہ جو چیز قرآن میں رہ جاتی یا قرآن کے اجمال سے جو اشكالات كمر \_ عهول وان كالزالد كياجائے-

﴿ ۵۲ ﴾ فرمایا: که کیاا عمال ، ایمان کا جزاء ہیں؟ میراخیال ہے کہ بیصرف ایک فکرونظر کا اختلاف تھا، جب کہ اسے عقیدہ بنالیا گیا۔ خوب بچھ ایما کہ اگر چہ ایمان بول کرا عمال مراد لیے گئے ہیں اوراس سلط کی بہت کی احادیث ہیں، لیکن قرآن کرتا ہے . کہ بیانات اس کے مؤیز ہیں۔ قرآن مجید صرف تقد ہی پرائیان کا اطلاق کرتا ہے دعمل" کا پیونداس کے ساتھ نہیں لگا تا ۔ بیاس لیے کہ قرآن ایمان کی اضافت، ملب کی جانب کرتا ہے اور قلب کا فعل صرف تقد ہی ہے۔ خدا تعالی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرتا ہے اور قلب کا فعل صرف تقد ہی ہوتا، مستقلاً عمل کے ذکر کی ساتھ عمل سے ذکر کی فرون نہیں کیا اگر اعمال کا اور وہ بھی عطف کے ساتھ۔ نیز ایمان کو ان موشین سے جدا نہیں کیا ضرورت نہیں اور وہ بھی عطف کے ساتھ ۔ نیز ایمان کو ان موشین سے جدا نہیں کیا گیا، جنہوں ۔ نے معاص کا ارتکاب کیا، حیسا کہ فرمایا: ''وَاِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ اِفْتَلُوْا'۔

مومنین کا با ہمی قال ، شدید معصیت ہے ، پھر بھی قرآن انھیں مومنین قرار دے رہے ہے۔ اگر طاعت بعنی اعمال ، داخل ایمان ہوتے تو معصیت ، طاعت کے مخالف ہے پھر بید دونوں کیسے بیجا ہوسکتے ہیں۔

﴿ ۵۵ ﴾ فرمایا: که این تیمیدرئیس الاذکیاء بین، انہوں نے ایسے مواقع بر'واؤ''
عاطفہ مانے سے انکار کردیا اور لکھا کہ اعمال ، ایمان میں اگر چہ داخل ہیں، لیکن
مستنل ان کا ذکر اس لیے ہے کہ اعمال کا اہتمام کیا جائے ، خفلت نہ برتی جائے۔
جب کہ عام جواب ید دیا جاتا ہے کہ' عطف خاص علی العام'' ہے۔ مگر ابن تیمیہ نے
ذہانت سے کام لے کر تعبیر بدل ڈالی .

نوادرات الم المبرا المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ال

میں کہتا ہوں کہ دیجے نہیں۔ البتہ حدیث میں معتدنیں ہیں، کیوں کہائ فن میں وہ حافق نہیں۔ میں نے فقد اکبر کے گئی شنخ دیکھے، سب کے مضامین ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ "کتاب العالم و المتعلم "ومسط صغیر وسیط حدید وسیط سیسی "کہیں"، یہی امام صاحب کی تصانیف نہیں۔

ابن تیمید نے زیادتی وکی کی بات امام صاحب کی طرف منسوب کی ہے، گر سب جانتے ہیں کہ ابن تیمید اعتدال پرنہیں دہتے ، کی کو اٹھاتے ہیں تو اس کی کروریوں پرنظر نہیں رہتی ، کی ہے بگر تے ہیں تو کوئی رعایت نہیں ہرتے ۔ ایسے کی تقریحات کیسے قابل قبول ہو گئی ہیں حالا نکہ بین ان کے بچر علمی کا قائل ہوں شرح عقیدة الطحاوی ہیں بسند ابو مطبع بلخی ہے حدیث ہے کہ ۔۔۔۔۔ 'آلایمان لایزید و لا یہ ایک ہوں شرح یہ اس کے تمام راویوں کو مجروح قرار دیا اور قبی نے میزان یہ فقص '' این کیر ان نے اس کے تمام راویوں کو مجروح قرار دیا اور قبی نے میزان یالحکم بن عدن ابن عون و مشام بنحان وروی عنه احمد بن منبع و خلاف بن اسلم الصفار و جماعة تفقه به اهل لك الديار و كان بصیراً بالرای، علامة كبیر الشان ولكنه واہ فی ضبط الارقال ابن معین لیس بشیئ وقال مرة ضعیف، وقال البخاری منعیف صاحب رای (لسان الدیاری الارقال ابن معین لیس بشیئ وقال مرة ضعیف، وقال البخاری منعیف صاحب رای (لسان الدیان نا ۱۳۷۶)

البن كثير ولد سنة: الاستان المستان 
AH RECEDENCE CONTRACTOR CONTRACTOR SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY SECONDARY S منتقل ہوں مے۔اس سے میں سمجھا کہ اعمال ایمان سے علیحہ و چیز ہے۔آس حضور مَيْنَ إِلَيْ الْمُعْدِينَ مُعْدِينَ المِمَانَا وحكمة "السيمعلوم بوتا مي كرسينة مبارك النان وحكت سي لبريز الماحميا تفائدا عمال صرف اس كمثرات بي يادر كمناكه " حَرَّتُ الْعُلَامِينَ بِ، وه الك عليحده چيز بهال! الكروايت مرسل جوفارة ي ہے، ان میں ہے کہایمان قیامت کے دن آئے گا اور خدا تعالی ہے عرض کر ۔ برگا كر" تو مؤمن ب " (امن دين والا) " من ايمان بول ، تواس كو بخش و ي جس نے بھے بنایا تھا''ایسے بی اسلام آ کرعرض کرے گاتو سلامتی بخش ہے اور میں اسلام برن راس سنت معلوم بوا كهايمان اوراسلام دونون عليحده عليحده بين ورشا لگ الگ كيوں بارگاه رب العزت ميں آتے اور اس مرسل روايت ميں ايمان كي شكل متعين تہبس کی گئی۔مزید کہتا ہوا کد دخول جنت کا مدار ایمان ہے اور سیرسب کے بیہاں سطے اور ریہ بھی مسلم ہے کہ تفرجہتم میں لے جائے گا۔ رہے اعمال تو وہ جنت میں دخول اولی کا سبب بنیں سے اور جہتم سے بچاؤ کا ذریعداس سے بھی معلوم ہوا کہ ا ئال اورايمان دونليمده چيزي بين، حاسية آپ يول كهديج كدايك ايمان دنيا میں احکام کے نفاذ کامدار ہے، وہ سرف عقیدہ ہے اور ایک آخرت میں نجات کا باعث ہے، اس میں اعمال واخلاق سب آتے ہیں۔

غزالی لکھے ہیں کہ سلسلہ محقا کد میں جس ایمان کا ذکر آتا ہے، وہ نہ کم ہوتا ہے نہ بروھتا ہے؛ اس لیے تقدیق کنندہ کا اسلام معتبر ہے، اگر چہ وہ تارکہ اعمال ہو! نہ اے کا فرکہیں گے اور نہ مر تداور وہ ایمان جس سے حدیث بحث کرتی ہے، اس میں اضافہ؛ کی طے ہے۔ توجویہ کہتے ہیں کہ صرف لفظی جھڑا ہے، یہ غلط ہے۔ اسے جلیل القدرائم لفظی مناقشات میں کسے مبتلا ہوں گے، جب کہ وہ تحقیق ایمان میں معروف القدرائم لفظی مناقشات میں کسے مبتلا ہوں گے، جب کہ وہ تحقیق ایمان میں معروف ہیں کہ آیا صرف تقد ایمان میں معروف ہیں کہ آیا صرف تقد این ایمان ہے۔ یہ تو مدتقد این عمل ایمان ہے۔ یہ توان کا ایسا اختلاف ہے کہ نماز ارکان و آبواب کے مجموعہ کا نام ہے یا صرف ارکان کا۔ اگر اے اختلاف ہے کہ نماز ارکان و آبواب کے مجموعہ کا نام ہے یا صرف ارکان کا۔ اگر اے کہ نماز ان کا نوی کا کا کہ کا نام ہے یا صرف ارکان کا۔ اگر اے کہ نماز ان کا نام کا نام ہے یا صرف ان کا نام کا نام کے نام کا نام کے نام کا نام کے نام کا نام کے نام کا نام کے نام کا نام کے نام کا نام کا نام کے نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام ک

تسلمها كہوہ ايمان ميں عدم زيادتي وكمي كے قائل يتصاور بيابوعمر دفقل ميں بڑے معتبر میں بر رو کر چرا بھن میں بڑھیا کمکن ہام اعظم اینے استاذ کے ہم خیال ہوں، حالال كدحنفيد كعقائد كم باب يس عقيدة طحاوى متند ذخيره بها موصوف في وضاحت كى ہےكم المول نے اپن تاليف من ابوطنيف وابو يوسف كے عقائد لكھے ہيں عقیدہ طحاوی کی بہترین شرح قونوی نے کی ہے۔ بیقونوی ابن کشرے شاگرد ہیں مگر حنى بير \_ان كى تصريحات \_ معلوم بوتا هے كمام صاحب مطلقالفى ، زيادتى وكى كى منہیں کرتے بلکہ تقیدیق میں ایک خاص درجہ میں پہنچ کرزیادتی وکمی کا انکار کرتے ہیں۔ تا ہم میں اب بیت کیم کرکے کے عدم زیادتی و کمی کا قول ابوصنیفہ کا ہے، تقصیل کرتا ہوں۔ المام صاحب كى اس تحقيق كے جارمعاتی ہوسكتے بين (١) ايمان ميں زيادتی وكى (٣) تقديق مين زيادتى وكمي (٣) ايمان مين تقيديق كے اعتبار سے زيادتى و کی اس معنی کر کہ خود تقدیق میں تو کوئی زیادتی و کی تبیس کین اس حیثیت سے کہ تقدیق میں انشراح سلیم کیا جائے اور ظاہرے کہ تقدیق کا انشراح تقدیق سے علیحدہ چیز ہے( س) صورت ایمانیہ میں زیادتی وکمی، جواس کلمہ ایمانی میں زیادتی وکمی ہے۔اسے تو امام صاحب مجھی تشکیم کرتے ہیں، جیسے 'الصلواۃ'' میں کی وزیادتی چنانچدابو داؤد جلد: ۱، ص: ۱۵ اله پر عمار ابن یاس کی حدیث ہے کہ: آل حضور مَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا رَبِرُ هِ كُرُلُونَا هِ مِنْ مَا زَكَا نُوال حصد ، آخوال ، ساتوان، چھٹا، یا نمچوان، چوتھائی، تہائی بعضوں کا آدھا قابل قبول ہوتا ہے توجس طرح نماز میں کمی وبیشی چل رہی ہے، اگرایمان میں بھی ای طرح کی کمی وزیادتی مراد ہے توامام صاحب اس کے منکر تہیں۔ رہاایمان میں بااعتبار تصدیق کمی وزیادتی الشخ ابوالعهاس احمد بن مسعود بن عبدالرحل تونوى منتى -ائمة كبارواعيان فقها محدثين سے منے - ومثل ميسكونت کی جامع کبیری شرح "التر مر" چارجلدوں میں معمی ، تا ممل ری جس کوآب کے مساجز اوے ابوالحاس محمود تو نوی في من كمل كيار عقيد وطحاويد كى بهي شرح كى - آب في علوم كالتعييل في جاال الدين عرفبازى ( عميذ في العزيز 

نوادرات الم تشرن اس حدیث کوسا قط بتایا طبقات حنفیدتای کماب میں ہے کہ ابرائیم
الاعتدال میں اس حدیث کوسا قط بتایا طبقات حنفیدتای کماب میں ہے کہ ابرائیم
ابن یوسف تیلی جو قاضی ابو یوسف تیلی کے شاگرد ہیں اور ایسے ہی احمہ بن عمران تیلی دونوں ایمان میں زیادتی وکی کے قائل تصید دونوں جلیل القدر حنفی ہیں ان کے قول کو دکھی کر میں مجر جتال کے شک ہوگیا کہ عدم زیادتی وکی کی بات جوامام اعظم کی طرف منسوب ہے مجمعے ہے یا غلط؟

عالانکه مین مستعد بوگیا تھا کہ امام اعظم کی جانب اس قول کی نبیت کو لغوقر اردول کی بین ابوعمروالمالکی نے شرح موطاً میں امام اعظم کے استاذ تماد کے متعلق وتوفی بدمشق، تناقل الناس تصانیفه فی حیاته ، من کتبه "البدایة والنهایة" ۱۱، مجلداً فی التاریخ ، وشوح صحیح البخاری (لم یکمله) وتفسیر القرآن الکریم. (الاعلام: /۳۲۰/)

البراهيم بن يوسف بن ميمون، ابواسحاق الباهلي الفقية عرف بالماكياتي الامام المشهور، كبير المحل عند اصحاب ابي حنيفة وشيخ بلخ وعالمها في زمانه لزم ابا يوسف حتى برع وروى عن سفيان بن عيينة وحماد بن زيد وروى عن مالك بن انس حديثاً واحدًا من نافع عن ابن عمر "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. (الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ا/١٤١) ابن عمر "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وتوفي سنة: ١٨٥ه-١٩٩٨م. يعقوب بن ابراهيم بن المام ابويوسف ولد سنة: ١٢٥ ١٩١٩م وتوفي سنة: ١٨٥ه-١٩٩٨م. يعقوب بن ابراهيم بن شرمذهبه كان فقيها علامة ، من حفاظ الحديث، ولد بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه "الرأى" وولى القضاء ببغداد أيام المهدى والهادى والرشيد وفات في خلافته ببغداد . وهو على القضاء وهو اوّل من دعى "قاضى القضاة" ويقال له: قاضى قضاة الدنيا، واوّل من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وكان واسع المعلم بالتفسير والمغازى وأيام العرب، من كتبه: الخراج والاثار (وهو مسئد ابي حنيفة) وادب القاضي وغيرهم (الاعلام: ١٩٧٨م)

ساحمد بن عمران ابوجعفر الليموسكى الاستر آباذى، الفقيه المحدث الصحاب ابى حنفية وي عن الحسن بن سلام وابى بكر محمد بن احمد وغيرهما سمع منه ابوجعفر المستغفرى في سنة احدى وثلاثين وثلاث مائة ومات في هذه السنة ذكره الحافظ ابوسعد الادريسي في تاريخ استواباز وقال كان ثقة في الحديث من اصحاب الراى شديد المذهب. والجواهر المضية في طبقات الحنفية: ١/٤/٢) المضية في طبقات الحنفية: ١/٤٢٤)

وادرات الم المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المر

يادر كهناكه جب سيابى ممل ختم بوتوسفيدى كاتحقق بوكارا يسيدى نفعد يق كليتًا خم مونوشك محقق موكا إل استسليم كيا جاسكتا بك تقديق جز جز كركم موتى جائے تو ایک وقت ایبا آئے گا کہ تقیدیق کا نام ونشان ندر ہے گا ازراس کی جگہ کھر آجائے گا۔ یہ طے کرکے بتانامشکل ہے۔اجمالاً اتنا کہد سکتے ہیں کدایک وقت ایبا آئے گا کہ تقدیق کلیت ختم ہوجائے کی اوراے اب موس تبیں کہا جائے گا، حالال كه مين ابتداء مين كهد چكا بول كدمتفتر مين مسائل شرعيد كواس طرح طل بين كرتے تصے۔سابق میں میراخیال بیہ بی تھا اورا کٹر شارعین کا بھی میں رجحان ہے۔ کیکن پھر مين في افظ ابوالقاسم مبة الله لا لكانى كى كمّاب "مشرح اصول اعقار الله السنّب والجماعت 'میں دیکھا کہ ملف کہتے ہیں کہ ایمان طاعت سے بڑھتا ہے اور معسیت ے محتاہاں تحقیق کے بعدتو سابقہ تمام تخیلات ختم ہو گئے۔اب معلوم ہوا کہ ساف می وزیادتی ، تقدیق باطنی میں مان رہے ہیں نہ کہ ایمان مرکب میں۔ ان کی عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ اعمال ، زیادتی و کی میں چھوٹل رکھتے ہیں اور اعمال كوتقىد يق ايمان كي نشو ونما ميس مؤثر مانة بير، ايمان كے اجر المبيس مانة \_

وضاحت اس کی بیہ کہ ایمانہیں جیسا کہ درخت کی شاخیں فاٹ کی جا کیں اور ٹھڈ باتی رہ جائے اور تیجہ میں وہ خشک ہوجائے ، ان دونوں باتوں میں زمین وا سان کا فرق ہے اور اس غلط نہی کا منشاء یہ ہے کہ بخاری نے سلف کے مقولہ کو اتنا مجمل وہم نقل کیا، جس سے سلف کی مراد واضح نہ ہو تکی۔ پہلی شرح کے اعتبار سے اعمال ایسے منتے ، جسے ہاتھ کی انگلیاں۔اوراس شرح سے اعمال ، اسباب کے درجہ اعمال اسباب کے درجہ اعمال اسباب کے درجہ اعمال اسباب کے درجہ اعمال اسباب کے درجہ اعمال اسباب کے درجہ اعمال اسباب کے درجہ اعمال اسباب کے درجہ اعمال اعمال کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کے تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کی تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمید کا تعمی

الرائ الم المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المنا

میں کہتا ہوں کہ ایمان کے مسئے میں مناطقہ کے ولائل تا یک ہوت سے زیادہ کرور ہیں اوران قوانین سے استفادہ باعث عار ہے جھے تو شخ ابن ہما م پر جرت ہے کہ انھوں نے کیسے اس شرگ مسئلہ میں منطق قوانین سے فائدہ اٹھانا چاہا، حالاں کہ مناطقہ میں جو مخت ہیں۔ وہ ماہیت میں تشکیک کو شلیم کرتے ہیں۔ برالعلوم بھی انھیں میں سے ہیں اگر ہم اس نظر ہے کو تسلیم کرلیں قو ''الصلوف '' بھی ایک ماہیت ہے، اس میں بھی کی زیادتی کا سوال نہیں، حالاں کہ حدیث محالات میں کی وزیادتی اس میں بھی کی زیادتی کا سوال نہیں، حالاں کہ حدیث محالات میں کی وزیادتی فابت ہو چگی۔ نیز مناطقہ کہتے ہیں کہ اگر تقدیق میں تشکیک شلیم کرلی گئ تو تقدیق وشک دونوں جمع ہو جا کیں گے۔ چوں کہ جنتی تقدیق میں کمی آئے گی ، اس مقدار میں اس کی جگہ شک آ جائے گا اور جب تقدیق کم ہوگی تو وہ ذریعہ نہات نہیں ہوگ میں اس کی جگہ شک آ جائے گا اور جب تقدیق کم ہوگی تو وہ ذریعہ نہات نہیں ہوگ بلہ ایمان بھی نہیں ہوگ چوں کہ وسیلہ نجات تو ایمان ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بات بہلی بلکہ ایمان بھی نہیں ہوگی چوں کہ وسیلہ نجات تو ایمان ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بات بہلی

البربكر بافلاتي ولد سنة ٣٣٨هـ - ٩٥٠م وتوفي سنة ٢٠١٠ - ١٩٠١م. محمد بن طيب بن محمد، بن جعفر، ابوبكرا قاض ، من كبار علماء الكلام ، انتهت اليه الرياسة في مذهب الاشاعرة، ولد في البصرة، وسكن بغداد، فتوفي فيها ،كان جيد الاستنباط سريع الجواب من كنه، "اعجاز القرآن، الانصاف، مناقب الائمة وغيرهم. (الاغلام: ٢٠/١)

كنبه، "اعجاز القرآن، الانصاف، مناقب الائمة وغيرهم. (الاغلام: ٢٠/١)

والتقى ومخالفة الهوى، و ملازمة الاولى"-

غور میجے! طحاوی ایمان کو بنیاد قراردے رہے ہیں اور اس ایمان کے حامل مؤمن میں کوئی فرق نہیں کرتے۔اس میں ذرای بھی کمی ہوگی تو ایمان جائے گا، کفر م ير كاكمي وزيادتي كوانهول نے متعلقات ايمان ميں ڈالاليعني خشيت وغيره ان متعلقات میں می وزیادتی کوشکیم کیا اب آپ سمجھے ہوں کے کہ فقیماء کا اختلاف لفظی جھڑانہیں۔ حالان کہ محققین مجتمدین تفظی بحثوں میں نہیں الجھتے، بلکہ بےنظر وفکر کا اختلاف ہے، جس کا مطلب ریہ وا کہ مدار نجات سانے ہوتو ریکہنا سیحے کہ ایمان گھنتا برهتانبين متعلقات ايمان پيش نظر ہول تو يقيناز اندو تم ہوتا ہے توبيعی سيح وہ بھی سيحے۔ ﴿ ٢٢﴾ فربایا: که ابوحنیفه کواس بحث کی کیول ضرورت پیش آئی اور مرتبه بخفوظ پر ایمان کا اطلاق کیوں کیا؟ میں کہتا ہوں کہ سلف کے مقولہ سے مکنہ بیدا ہونے والی فلط بہیوں کے ارالہ کے لیے بیا ہتمام کیا گیا ہے چوں کہ سلف جمجوعہ کو ایمان کہتے درانحالیکه وه مدارِ خبات تهین تو ضرورت تھی کہاس اساسی نقطہ کو متعین کیا جائے، جس پرنجات کا دارد مدار ہے اور بیرواضح کیا جائے کہ مجموعہ، مدارِنجات تہیں ، بلکہ مجموعہ، نجات وڈ لی کا ذریعہ ہے۔انسوس کہ! امام صاحب کے اس احسان کو نکتہ چینیوں کے لیے مشغلہ بنالیا گیا۔

ابن تيميدكو جب واقعى اعتراض كاكوتى موقعدند ملاتو بولےكم" ابوحنيف" نے تعبير كيول بدلى ؟ يُويا كه نقط فظرت مرتعبير كي جدت وندرت ناپينديده ـ

سبحان الله! مجمی ' ککیر کا نقیر' ہونے پر اعتراض اور بھی وہ تعبیرات بھی گوارہ الميس جوحقا أق كا انكشاف كرتى بين فاللي الله المشتكى ـ

﴿ ٢٩٣﴾ فرمایا: كدز مخشر كيافية و مشاف " بين امام برام كالسلسان و تى وكمى خود

الزمخشري ولد منة١٩٧٧ه-١٠٧٥م وتوفي سنة ٩٣٥-١١٤٤م .محمودين عمر بن احمدالخوارزمي الزمخشري جاز الله ، ابوالقاسم، من ائمة العلم بالدين والتفسير واللغة 

س دے۔ یایوں کیے کہ پہل شرح کیت میں اختلاف کی طرف لے جاتی تھی جر كددوسرى شرح معلوم مواكدا ختلاف كيفيت مي مواتو دوسرى شرح يرايمان میں زیادتی وی کا امام اعظم جمی انکارنہ کریں گے۔

چونکدانفساح وانشراح یقینا کم دبیش موتار متاہے۔اب جتنی آیات بخاری نے استدلال من پیش کیس ان میں خورتقدیق کی کی وزیادتی زیر بحث نہیں ، بلکہ تقدیق کے انفساح وانشرائ کی کمی وزیادتی ملحوظ ہے اور قرآن ای سے بحث کرتا ہے تو امام صاحب ایک ایسے مرتبہ محفوظ میں گفتگو کررہے ہیں، جو مداینجات ہے اوراس سے ذرا بھی کم ہواتو کفرے۔غزالی نے لکھا ہے کہ ایمان کا اطلاق یقین پر بھی ہوتا ہے جس کا مطلب سيب كريقين كالقيض منتفى موتى باوربهى ايمان كااطلاق اس يقين يرجونا ہے جوقلب پر غالب ہواورتمام جوارح اس کے تابع ہوتے ہیں یقین کا پیمطلب جو ا غزالی نے متعین کیا،اس میں یقینا فرق ہوتا ہے۔غزالی کی اس تحقیق مے معلوم ہوا کہ ایمان کے دونوں معنی میں لیعنی ایبالیقین جس کی نقیض منتفی ہواور وہ لیقین جو قلب أيرغالب موتواكر غزالى كالحقيق كمطابق تعدداطلاق مان لياجائة كهاجاسكتاب كمابوحنيف كانظراس ايمان يرب جس سے خلود جنت مراد ب جومدار نجات باور فقباء کی نظرای پر ہوئی ہے، اور محدثین کے خیال میں نجات کامل، اول ہے، جس کے ساتھا عمال صالح کاجوز ضروری ہے۔ اتن ی بات تھی، جے اختلافات کا بہاڑ بنادیا گیا۔ طحاوی نے اس فرق کو بیش نظرر کھ کر مطے کردیا کہ امام اعظم کے سامنے مرتبہ محفوظہ ہے اور میں کہہ چکا ہوں کہ امام کے عقائدوا فکار کے سلسلہ میں متند ماخذ "عقيدة طحاوي" ہے۔

﴿ ٢١﴾ فرمایا: كه میں نے توجہ دلائی كه امام بخاری نے سلف كے تول متعلقه ايمان كو مختفر كرديا، جس كے نتیجہ میں آو برشوں كا درواز وكھل گیا۔طحاوی كی عبارت و ليکھئے۔

الإيمان واحِدٌ واهلهُ في اصله سواءً، والتفاضل فِي الخشية، الإيمان واحِدٌ واهلهُ في اصله سواءً، والتفاضل فِي الخشية، القين العشية، القين المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المع

اردات الم الله الله المراس مجموعه كا جزبناد يا كيا تو ايمان كى فضيلت دوسر الجزاء سے كيا ربى؟ اولى اور اعلى يا اصل اور فرع يا ايسے بى تابع اور متبوع كيجا كرديئ جائيں تو اعلى اور اصل كى اہميت كم ہوجاتى ہے؛ اس ليےضرورى ہے كہ مہلا ايمان كاسب سے فائق مقام متعين كيا جائے، چر دوسر سے اجزاء پر بحث ہواور بہلا ايمان كاسب سے فائق مقام متعين كيا جائے، چر دوسر سے اجزاء پر بحث ہواور ان كى حيثيت نماياں كى جائے۔

جب ہم اس نقطہ نظر سے غور کریں ادر ایمان کو اعمال سے جدا کریں تو بالیقین وہ بسیط ہوگا، نہ کہ مرکب تو امام صاحب نے اگر بسیط قرار دیا تو اس میں کیا قباحت ہے۔ وہ تو ایمان کو اس کا اصل مقام دینا چاہتے ہیں اور اعمال کو ان کی حیثیت میں ہما منے لانا چاہتے ہیں۔

﴿ ٢٥﴾ ﴾ قرمایا: كدايك برى علطى جس كى وجدے مباحث كے دروازے كل صحيح، وہ بیمجھ لیا گیا کہ فقہاء ومحد تین عقیدہ کی بحث چھیٹرر ہے ہیں ۔ابیانہیں ، بلکہ ہرایک ابيغ دورك فتنول كوسا منفركة كرمصروف تفتكو بمحدثين كاسابقه مرجيه سي تضاجو ایمان کی حقیقت صرف تقدیق کہتے اور بیاکہ کوئی معصیت ایمان کے لیے معزمیں ان کے نظریات میں عمل کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہاسے تا قابل التفات چیز سمجھ کر نظرانداز کردیا گیا۔ کتنا براجهل تفاءسلف انہی کے افکارے متصادم ہوئے اور عمل کو اس کی واقعی حیثیت وینا جا ہی۔سب جانتے ہیں کہر دیدوتا ئید کے جب جھڑے شروع ہوتے ہیں تو سیجھ نہ چھ ناو ہوجاتا ہے۔ابیا ہی بیبان ہوا۔مرجیہ نے ممل کو گھٹایا،مقابلہ آرائی ہوئی اور محدثین کے اندازے ظاہر ہور ہاہے کہ وہ اعمال کوایمان کا جزیتارے ہیں،ایہا جز کہذراتھی ممل گیا توانیان جا تار ہااور زیادتی وکمی کانظریہ، خودا بمان میں زیادتی وکمی کی شکل میں سامنے آیا۔حالاں کہوہ صرف اتنا جا ہے ہتھے مرجیہکے افکار کے دباؤ میں کہیں اہتمام عمل میں عوام کوتا ہی نہ کرنے لگیں۔ بات تو مُعلك تقى اورمقصد بحى تيج تقاءليكن عمل براتنا زور ديا كيا كه ابل سنت بات تو مُعلك تقى اورمقصد بحى تيج تقاءليكن عمل براتنا زور ديا كيا كه ابل سنت تقديمة تقديمة تقديمة تقديمة تقديمة تقديمة تقديمة تقديمة تقديمة تقديمة تقديمة تقديمة تقديمة تقديمة تقديمة تقديمة نوادرات الم منقول ميد جواب لكما ب كدجن آيات سن زيادني وكى كا اظمار مو، وه آل حضور مِنْ لَيْنَا لِيَكِيمُ كَے زمانے میں مضامین ایمان (مؤمن بہ) ہے متعلق ہیں۔ چول کہ شريعت آربي هي، اضاف چل رب تصور برخ آف والدامر شريعت يرايمان بره حدم القاراور جب كه شريعت بممل بوقع تواب ايمان ميس من كي وبيشي كام كان بين \_ امام كى اس وضاحت ہے میں نے سمجھا كدا يمان كى حقیقت ان کے يہاں رسول اكرم مِنْ تَنْتَيَيْكُمْ كَى لا فى مونى شريعت كى بحربدراطاعت بهاس الترام طاعت میں ہر ہر جز داخل ہوگا ایسانہیں کہ شریعت کے پچھا جزاءکو ما نیں اور پچھکونہ ما نیں۔ اب بات صاف ہوگی کہ کی وزیادتی کاانکار مؤمن بہ منتظل ہےنہ کہ ایمان سے تو محدثین کے تول 'یزیدوینقص '' میں ایمان پیش نظر ہے اور امام صاحب کی محقیق لا یزیدو لاینقص میں مؤمن برسامنے ہاں فرق کے پیش نظر حضرت ابو بكرصد ين اورا يك اونى مؤمن ك ايمان ميس كونى فرق تبيس جن مضامين برايمان ابو بكاير كي تا الحين برايك اد في مؤمن بهي ركستاي،

ہاں متعلقات ایمان یعی خشیت وغیرہ پیش نظر ہوتو ابو برگا ایمان تمام موشین کے ایمان پر بھاری ہوگا۔ام نے ای حقیقت کو ایمانی کا یمان جبو فیل " ہوائی کرنا پاہاتواس پر بھی اختلا فات کا طومار کھڑ اکر دیا گیا۔ فلا حول و لا قوق الاباللہ۔ باہاتو اس پر بھی اختلا ف نظری ہوگیا کہ بحد ثین وفقہاء میں اختلاف نظری ہے تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ کس کی رائے سے جے بیس کہتا ہوں کہ ایمان اگر مجموعہ کا نام ہے تو اعمال پر ایمان کی فضیلت کھلے گی نہیں۔ حالاس کہ ایمان سب سے افضل ہے۔ایمان آئر افرودائیان ایک ہی درجہ کے ہوں۔ ایمان تو افضل ہے۔ایمان آئر میں مقصد ہے،اس سے فائق کوئی چیز نہیں، یہ بنیاد ہے اور باتی تمام اعمال سب سے اعلی مقصد ہے،اس سے فائق کوئی چیز نہیں، یہ بنیاد ہے اور باتی تمام اعمال

سجاد الله. وتنقل في البلدان ثم عادالي الجرجانيه (من قرى خوارزم) فتوفى فيها. اشهر

نوادرات الم النيران بين داخل نبيس ما تا ليكن " ننجات " بين دخيل ما تا ، آپ ايران كو" ذى اجراء " نبيس ما ننج بين الله جو بجها س حضور مين النيران كو" في اجراء " نبيس ما ننج بلك جو بجها س حضور مين النيران كو" في المراء " نبيس ما ننج ، بلك جو بجها س حضور مين النيران كي شريعت هاس برجم بوريقين كو ايمان قر اردية بين اورايسه بي جوزيادتي وكي كو قائل بين ، ان كے پيش نظر مومن كائل و تاقع تقابات بجه بردى نه تقي ليكن اختلاف كم شائعين نے برد هادى \_ كائل و تاقع تقاب كائل كائل كو تاكم شائعين نے برد هادى \_ منعلق كما كيان كامل كيا ہے؟ امام شائعين تحق بين اور امام ما حب كے متعلق كما كيا كو و " د ماغ" كوكل ايران كيتے بين \_ جمع البحار ميں ما حب متعلق كما كيا كہ و و " د ماغ" كوكل ايران كيتے بين \_ جمع البحار ميں ما حب سے متعلق كما كيا كہ و و " د ماغ" كوكل ايران كيتے بين \_ جمع البحار ميں

میں کہتا ہوں کہ' مجمع البحار''کی بیت قریح قطعاً نا قابل التفات ہے۔ میں نے قدیم ذخیرہ جھان کر رکھ دیا مجھے کہیں بہیں ملا کہ امام صاحب محل ایمان، دماغ کو کہتے ہیں۔ بلکہ ہداید کی' کتاب البحائز'' میں ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے والامیت کے سینے کے محاذ میں کھڑا ہو۔ دلیل صاحب ہدایہ نے بیدی کم کل ایمان، قلب ہے؟ اس لیے ای کے محاذ میں کھڑا ہونا چاہیے، لیجے اس وضاحت نے صاف کر دیا کہ احتاف بحی کل ایمان، قلب کو مائے ہیں۔

أبي وضاحت ہے۔

مزیدیہ کہ اطباء کے یہاں علوم کا مخزن، دہاغ ہے اور آیات قرآئی مرچشہ کا ایمان، قلب ہے لیکن اس کا ظبور دہاغ ایمان، قلب ہے لیکن اس کا ظبور دہاغ میں ہوگا ۔ جیسا کہ ''سونج آن' کیا جائے تو روشی بلب میں پہنچ گی ۔ اگر چہیں نے اطباء اور فقہاء کی تحقیقات کو قریب کردیا تاہم جو چیزیں قرآن مجید سے واضح ہوتی ہیں، میرا ذوق یہ ہے کہ ان کوان کے ظاہر پرد کھنا چاہیے۔

الکی اعدائے جم اس کی فروع ہیں۔ قلب علوم ومعارف کا معدن اور اخلاق و ملکات کا باقی اعدائے میں ہے کہ قلب اصل باقی اعدائے واجب ماس کی فروع ہیں۔ قلب علوم ومعارف کا معدن اور اخلاق و ملکات کا مرچشمہ ہے، جس میں ہے کہ قلب مرجشمہ ہے۔

بادشاد عدادر "ميمق" مين مي كدكان، قلب كي قيف بن خارجي مسموعات كان، على خارجي مسموعات كان، على عند ادر "ميمقي تن تنظيم المناسك تناسك والجماعت كا اسے امتیاز بناكر چھوڑا۔ جس نے ذرا سا بھی اختلاف كیا، اسے

در الجماعت كا اسے امتیاز بناكر چھوڑا۔ جس نے ذرا سا بھی اختلاف كیا، اسے

مر در تا تعبیر بدل تھی ۔ مر مرجیہ کے تالفین تعبیری نوعیت بدلنے کو بھی گوارہ نہ کرتے

مر در تا تعبیر بدل تھی ۔ مر مرجیہ کے تالفین تعبیری نوعیت بدلنے کو بھی گوارہ نہ کرتے

اور جو ممل کے باب بیں ان کے نظریات سے اور ان کی شدت پندی سے ذرا بھی

اختلاف کرتا، بلاتا مل اسے نصرف مرجیہ کا مددگار بلکہ "مری" کہتے۔ یہی ظلم امام

ہمام ابو حقیقہ کے ساتھ بھی کیا گیا اور اس تاریخی پی منظر کو لمحوظ نہ رکھا گیا کہ امام

ماحب تے دور میں معزلہ کا عروج تھا، جو مرتکب بیرہ کو بمیشہ کے لیے جہتی

بنار ہے تھے، امام صاحب کو ان بی کی تر دید کرناتھی۔ اگر امام صاحب اس نازک

وقت میں محد ثین کی اصطلاحات ونظریات کی اشاعت کرتے تو یہ معزلہ کے

خیالات کی کھلی تا تدیہوتی۔

إ ﴿٢٦﴾ إِيكِ جليل القدرامام من جسے فكر ونظر كى مجر بورصلاحبيتي نصيب تحيي اور جوز مانه كى نبض براين انكلى الحي موئے تھا ،اس نے اسنے دور میں معتزلد كے الجتے ہوئے فتنوں کارد کرنے کے لیے جبیر بدلی اور فرمایا کیمل ائیان میں نہابیا مقام رکھتا ہے کہ ورااور کچی نیچ ہوتو ایمان جاتار ہے، ندائی گئی گذری چیز جس کی جانب النفات ہی نہ ہو۔ نقطہ کنظر سے سیجے اکہ ایمان کا مقام بیہ ہے کہ مدت العمر کوئی نیکی نہ کرے سیکن أس كاخاتمه اس عقيده يرجوجس كاترجمان لاالله الاالله حيتووه بهرحال جنت مين جائے گا۔اییانہیں جیبا کہ معتز لہ کہتے ہیں کہ کتنا ہی مضبوط ایمان کیوں نہ ہو ممرکوئی تجیرہ سرز دہوگیاتو مغفرت جہیں ہوگی۔امام صاحب نے بالغ النظری سے کام لے كرايينے دور كے فتنه كامقابله كيا، جب كه مل كو بى سب مجھ بتايا جارہا تھا اورتس ایمان کوپس بشت ڈالا جار ہا تھا تو میان کے دور کی ضرورت تھی، جیسا کے محد تین کو ا ہے وقت میں پیش آئی بگر میظم ہے کہ محدثین کی ضرورت تسلیم کرلی می اورامام صاحب كى اين دوركى مجوريون كو بجيف كى كوشش ندكى كى بلكرآب كا كمال توبيت كد ها هندى هندى هندى هندى مندى كوشش ندكى كى بلكرآب كا كمال توبيت كد

ooks.wordpress.com

واك فرمایا: كه قلب علوى چيز باس ليے كه جمله نبا تات كود يكھوده ينج سے او يركو جاربی ہیں۔حیوانات مستوی ہیں کہان کا پرخ نداو پر،ندینجے۔ کیکن انسان کی ساخت انحد اری طرح ہے، سراد پرسے نیچے کی طرف ہے چہرہ اور دار حی بھی ہاتھ یاؤں اور بال بھی اورخود قلب بھی جوانسان کبیر میں انسان صغیر کی حیثیت سے ہے، بیانسان کا اد برے ینچی جانب میلان بتاتا ہے کہ پیکلوق او برے ینچ آئی ہے جب بیکلوق علوی بهوتى تواس كي قوجهات النفل مين تبيس بلكه اعلى مين مونى جايسياور يبيمي يادر كهيوكهاس قلب كى بادشامت دامنى جانب مىس مطلوب بيداى كياس كوبائي جانب ميس ركها ﴿ ٢٢ ﴾ فرمایا: كدروح كى تين تسميس بين طبعي حيواني ،نفساني طبعي كالحل عكر ب اوراس کا کام تغذیہ ہے اور حیوانی کا مقام قلب ہے حیات یہیں سے چلتی ہے۔ نفسانی کامقام دماغ ہے ص وحرکت کاتعلق اس سے ہے۔ میں روح کوایک ہی مانتا ہوں اس کے مختلف نام مختلف مقامات کی وجہ سے ہو گئے۔

﴿ ١٠٠٠ ﴾ فرمایا: كهاطباء نے جسم انسانی میں دس ہزار (۱۰۰۰۰) حکمتیں انھی ہیں، حمر رین تحکست زیر بحث ان کے بہال نہیں آئی کہ قلب الٹا کیوں ہے؟ میں نے اس کی تحكمت واضح كى كه قلب كے متعلق بيبتا ناتھا كدوه علوى چيز ہے۔

﴿ ١٧ ﴾ فرمایا: كه به بھى بحث ہوئى ہے كه اسلام اور ايمان ميں نسبت كيا ہے؟ غزالی حیارنسبتوں میں ہے سوائے عام وخاص من وجہ کے باقی تتیوں نسبتیں، اسلام وايمان مين ممكن مانت بين دوّاني البهى اسلام كى حقيقت ظاهرى انقياد ليعني تلفظ شہادتین اورا قرار جوشہادتین کاثمرہ ہے قرار دیتے ہیں اسلام کال سیحے ایمان ہے ہاں

كالدواني ولد مسنة ٨٣٠ه- ١٣٢٤م وتونى سنة ١٩١٨ هـ ١٥١١م مجربن اسعد الصديقي الدواني جايل الدين قاض، ومجاحث ،يعدُّ من الفلاسفة، ولد في دوان (من بلاد كازرون) وسكن شيراز وولى قضاء قارس وتوفي بها له "انموذج العلوم، اثبات الراجب وحاشية على شرح القوشجي لتجريد الكلام وغيرهم (الاعلام:٣/٦)

वं वित्राचार ने वें कुर के का का का का का का का का का का का का के वित्राचार का का का का का का का का का का का का قلب کو پہنچاتے ہیں۔ دونوں آئکھیں اس کے دوہتھیار ہیں، جس سے دہ تجر کی عمر ے بیاد کرتے ہیں دونوں ہاتھ بازو،دونوں یاون سواری، جگر رحمت، لی مخک، بصير مانس لين كاذر بعد إكربياث مي مانس المناء في اس کی کوئی وجربیں مکسی محرمبراخیال ہے کہ حک کاسبب پھیپھڑوں کاسمنتاو بھیلنا ہے۔ قلبتمام لطائف كي أصل ب باستناءروح كدروح "خارجي چيز باور تغس کی جگہ جگر ہے؛ جولذات و مجبوات کی طلب کرتا ہے اور قلب کونفس اس وقت سكت بي، جب وه لذات وشهوات نفساني مين مستغرق موتاب مسلاح وفلاح كا مدار قلب پر ہے، جو انوار الہید کامبط ، اسرار خداوندی کامخزن ہے۔ حدیث میں ہے كرجب خداتعالى في حضرت آدم عليه السلام كالمنال تياركيا توشيطان في اس مي تھس كرديكھا كەبہت سے سوراخ بيں بولا بيالى كلوق ہوگى، جوخود پرقابوياب نە ہوگی۔ پھر پہلنے کے ایک گوشے میں جھوٹی سی کوٹھری بندد یکھی تو سینے لگا کہاس کوٹھری میں کیا ہے کھ پہتہیں چلا۔ حالاں کہ یمی قلب تھااس سے میں نے سمجھا چوں کہ قلب تجلیات ربانی کامظبرے!اس لیےاس کوٹھوس کردیااوراس میں کوئی سوراخ بھی مہیں،اب وہ گنبدی طرح ہے جوہر جانب سے بندہے جس میں کوئی کھڑی ودر بچہ بھی ہیں ایسی بند جگہ جوراز ہوگا ،اے خدائے علیم وجبیر کے سواکون سمجھ سکتا ہے۔ ﴿ ٢٩﴾ إلى الجن وبها إلى المن الله الله الله المن وبهاب كى طرح ہے، جس سے جزوی کام دابستہ کردیئے گئے۔لطیفہ قلب بقول صوفیاء جہان دراز ہے۔ میں اس کو اعلی ترین لطیفہ سمجھتا ہوں۔ اگر اس کو کوئی ہیں سال میں بھی <u>طے کر لے تو میں اس کو نا مراد نبیں کہتا۔</u>

﴿ ٤ ﴾ ﴿ وَما ما الله مير \_ إن ديك اصل لطا كف تين بين : روح ، قلب بفس ، جس كا منبع حَكَر ہے اور ہاتی لطا نَف جیسا كەسرى تفقى ،احقی جومجد دصاحبٌ وغیرہ نے بتائے ، وه سب اعتباری بی \_قلب، برزخ ہے ادکاوروحال کے درمیان \_ کا استاری بین ۔ قلب، برزخ ہے ادکاوروحال کے درمیان \_ کا انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انتقادی میں انت

以以以及以及以及以及以及以及之人的人。

بھی۔ تاہم اتناسب جانے ہیں کہ بیدہ پی امور ہیں۔ یہاں اس غلطہ کی کا زالہ بھی مزوری ہوتا ہوں کہ ان کے ضروری ہونے کا مطلب زیم کی لا نائیس ہے۔ بیاس لیے کہتا ہوں کہ کی چیز کا مباح یاستحب ہونا ضروریات میں سے ہے ادراس کی اباحت واستحب کا انکار کفر ہے حالاں کہ اس بڑمل واجب ٹیس۔ جیسا کہ سواک، کہ اس کا استحب اوراس کی استحب مشکر کا فرہوگالین کوئی عمر بھر مسواک نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ تو ضروری ہونے کا مطلب اس بڑمل ہونا ضروری نہیں، بلکہ صرف اتنا ہے کہ آں حضور شائن تیکی ہے۔ اس کا جوت اوراس کا امروی نہون معلوم کرنا مورک ہی جو بتو اتر خابت ہے کہتا ہوں کو جانا غیر ضروری۔ میں مشکل ہے بحرو عذاب قبر پرایمان ضروری مگراس کی کیفیت کو جانا غیر ضروری۔ میس مشکل ہے بحرو عذاب قبر پرایمان ضروری مگراس کی کیفیت کو جانا غیر ضروری۔ میں مشرورت کی تعریف میں اورخوداس مضرورت کی تعریف میں '' تو اتر'' بھی آتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا تو اتر سے خابت مروراس لیے تو اتر کو بھی جانا جا ہے۔

## اتواتر کی حارشمیں ہیں

ا- توات اسنا د: جی کوعد ثین ای طرح بیان کرتے ہیں کہ کی حدیث کی ازاؤل تا آخر وایت کرنے والے استے ہوں جنکاعقلاً وعادتاً جموث پراجتماع محال ہو، جیسا کہ حدیث من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعدہ من النار "جو مجھ پرجان بوچھ کرجموٹ با ندھوہ گرم گرم جگہ (جہنم) جانے کی تیاری کر لے۔ ۲-توات طبقہ: یہ ہے کہ محدثین کے انداز پرکی ایک حدیث کی بہت ک سند کی لانا و تو کی کمکن ہوتا، ایک سند بھی لانا و شوار ہو، گراز اول تا آخر طبقے سے طبقہ اسے نقل کرتا چلا آیا ہو۔ اب وہ سندا تو متواتر نہیں، گر باعتبار طبقات متواتر ہے۔ جیسا کرتر آن مجید۔ جوآج ہمارے پاس موجود ہے اور قیا مت تک محفوظ رہے گا (انشاء کرتر آن مجید۔ جوآج ہمارے پاس موجود ہے اور قیا مت تک محفوظ رہے گا (انشاء کرتر آن مجید۔ جوآج ہمارے پاس موجود ہے اور قیا مت تک محفوظ رہے گا (انشاء کرتر آن مجید۔ جوآج ہمارے پاس موجود ہے اور قیا مت تک محفوظ رہے گا (انشاء کرتر آن مجید۔ جوآج ہمارے پاس موجود ہے اور قیا مت تک محفوظ رہے گا (انشاء کرتر آن مجید۔ جوآج ہمارے پاس موجود ہے اور قیا مت تک محفوظ رہے گا (انشاء کرتر آن مجید۔ جوآج ہمارے پاس موجود ہے اور قیا مت تک محفوظ رہے گا (انشاء کرتر آن مجید۔ جوآج ہمارے پاس موجود ہے اور قیا مت تک محفوظ رہے گا (انشاء کرتر آن مجید۔ جوآج ہمارے پاس موجود ہے اور قیا مت تک محفوظ رہے گا (انشاء کرتر آن کی تھیں تک محفوظ رہے گا (انشاء کرتر آن کی تھیں تک محفوظ رہے گا (انشاء کرتر آن کی تو تک محفوظ رہے گا (انشاء کرتر آن کی تو تر ترکر کی تھیں تھی تک محفوظ رہے گا (انشاء کرتر آن کی تو ترکر کرتا ہمارے پاس موجود ہے اور قیا مت تک محفوظ رہے گا در ترکر کرتا ہمارے پاس موجود ہے اور تیا مت تک محفوظ رہے گا در ترکر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر ترکر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کرتا ہمارے پر کر

نوادرات الم تشرن المن المان من المان جدا موجاتا هم المن الملام على جوفداتعالى كريان قبول هم المان جدا موجاتا م المنام على جوفداتعالى كريان قبول م المنان جدا موتا -

میں کہتا ہوں کہ ایمان قلب سے پھوٹ کراعضاء پرآتا ہے اور اسلام پہلے ظاہر
پرآ بڑگا، پھر باطن تک پنچے گاتو مسافت ایک بی ہے، ایمان اگر اعضاء پر تمایاں ہو
اور اسلام دل میں جاگزیں ہوتو ایمان واسلام میں کوئی فرق نہیں اور اگر ایمان صرف
دل میں ہواور اس کے آتار اعضاء پر نمایاں نہ ہوں اور اسلام ظاہر تک محدود ہوگر رہ
جاتے ، باطن پر اثر انداز نہ ہو، ایسی صورت میں دونوں ایک دوسرے کے غیر ہوں گے۔
یاد ہوگا کہ میں نے ایمان سے متعلق گفتگو میں ضروریات دین اور تو اتر کا ذکر
کیا تھا اب میں اس کی بچھ تفصیل کرتا ہوں۔

﴿ ٤٠ ﴾ فرمایا: كهضروریات وه امورین، جن كا اسلام سے تعلق بلادلیل معلوم ہو۔جس کی صورت بیہ وگی کہاس امر کا دین سے متعلق ہوناعوام دخواص سب جانتے ہوں، بشرطیکہ دین کی بنیادی چیز ول کاعلم حاصل ہو۔ اگر کسی بدنصیب نے دین کی طرف توجه ندكی اوراست أمور دین كاعلم نبیس توبیاور بات به كیکن عوام جنبول نے دین کویژهایاس سنا کراس برمطلع بو سیئے که بیاموردین سے متعلق ہیں ،تو پھرا کر پچھے اليه مجمى مسلمان بي جودين سے بے رغبتی كى بناء يران امور كو جانے نہيں اس سے کوئی نقصان جیس پہنچا۔ وہ بہر حال ضرور یات دین میں سے ہوں کے اوران کی وہی تعریف ہوگی جومیں نے کی۔ خدا تعالی کی وحدانیت، نبوت جمم نبوت اس تقصیل سے کہ ہرمم کی نبوت ورسالت آب پرحتم ہوگئ اوراب کوئی نبی ورسول آنے والانهين \_ عذاب قبر، حشرونشر، جنت وجهنم وغيره بيه مب ضروريات كي فهرست بين آتے ہیں۔ کیونکہ ہرمسلمان جانتا ہے کہ انکانعلق براوراست دین سے ہے، اگر جہ ان کی تفصیلات غور وفکر بر مبنی ہوں اور شوت کے لیے دلائل کی ضرورت پیش آئے 

کفرجمود: ول سے بانتا ہوکہ بین ہے، لیکن زبانی مقرنہ ہو۔ جیسے شیطان کا کفر۔

کفر معاندت: دل سے جاتا ہوکہ بیت ہے، اس کے قل ہونے کا زبان سے بھی اقر ارکرتا ہو، کیکن نہاں کو قبول کرتا اور نہاں کو اپنا دین بناتا ہے۔ جیسا کہ ابوطا لب کا کفر کہ سب بچور تھا، بگر نہ اسلام قبول کیا، نہ ایمانی تقاضوں بھل کیا۔

کفر نفاق: دل ایمان سے خالی، کیکن زبانی جمع خرج، جیسا کہ عہد نبوت کے منافقین۔

اللوادري: ترتى سنة ١٩٧٨ و-١٠٧٦م على بن احمد بن محمد بن على بن متوية ابوالحسن الواحدى، مفسر ،عالم بالادب، نعته الذهبي بامام علماء الناويل ، كان من . اولاد النجار، اصله من ساوة (بين الرى وهمدان) ومولده ووفاته بنيسا بور، له "البسيط والوسيط، والوجيز، كلها في النفسير وشرح "ديوان المتنبي، واسباب النزول، وغيرهم -(الاعلام ٢٥٥/٣)

الله المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المنسبة د دمخالفت اس مشاہرہ کا انکار کرتا ہے تو اس احمق سے گفتگو برکارہے۔

"- قواقد عمل: اس میں بھی محدثین کے طرز پر بکٹرت سندات نہیں ہلتیں،

الیکن کوئی ایساعمل جس پرعہد نبوی مطابقہ ہے اس وقت تک اتن کٹرت سے آوی

عمل کرتے رہے، جن کا کسی غلط چیز پڑھل عقلاً محال ہو۔ گویا کہ تواتر اسناد میں غلط

گوئی پراجماع ناممکن تھا اور یہاں غلط عمل پراجماع ناممکن ہے مثلاً مسواک، نماز،
دوزہ وغیرہ۔

۳- توقد قدد مشتوک : واقعات ای میں بہت ہوتے ہیں اور ایک ووسرے کے مؤید۔ سب کا حاصل ایک خاص بات جا کرنگلتی ہے، جے"قدر مشترک' کہتے ہیں۔ مثلاً حاتم کی شخاوت ، رستم کی شجاعت بہت سوں نے ان کے متعلق واقعات و دکایات بیان کیں۔ واقعات بھی متعدداور بیان کرنے والے بھی کمثرت ، مگرسب واقعات کالب لباب حاتم کی شخاوت نگلی یارستم کی شجاعت۔

معجزات نبوی مَالنَّیَا ای قبیل سے ہیں۔ شاید ہی کوئی معجز و اصطلاحی تواتر کے تحت آئے ، مگراس کثرت سے آپ مَالنَّیَا کے معجزات ہیں، جن سے یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ آپ مِلاَیْ ہِی کے خوارق عادات صادر ہوئے جو معجز و ہیں۔ کرامات اولیا یہی ای فہرست میں آئیں گی۔

یہ جاروں سم کے تو اتر یقین کا فائدہ دیتے ہیں،ان سے منکر کوکا فرکہا جائے گا۔ سرف تو اتر عمل میں ابن رشد مالکی نے اس کی قطعیت پر بچھ گفتگو کی ہے۔اس گفتگو کے بعد صرف تو اتر عمل کے منکر کا کفرقطعی نہ رہا، تا ہم اس کے علاوہ ہاتی تین کفتگو کے بعد صرف تو اتر عمل کے منکر کا کفرقطعی نہ رہا، تا ہم اس کے علاوہ ہاتی تین إلى المان يا كفر 'فريق في الجنة و فريق في السعير ''-

دوم کے فرمایا: کہ ''حب الرسول من الایمان'' میں بیناویؒ نے حب عقل طبع میں تقلیم کی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ جے نہیں۔ بیناویؒ نے رحمت کے متعلق بھی کہد دیا کہ اس کی نبیت خداکی جانب مجازاً ہے۔ میں نے کہا کہ سجان اللہ! اگر رحمت کی نبیت خداکی جانب مجازاً ہوگی تو حقیقاً کس کی طرف ہوگی؟

 ﴿ ك ك ﴾ فرمايا: كر الحياء شعبة من الايمان "ك تحت حياء كي وتتميل كي بيل (۱) مشرعی (۲) عدهنی-برے زویک بیٹیم جی نہیں حیاتو ایک ہی ہے جے ہمدوقت خدا کے علم وخرکا یقین ہوگا، وہ منہیات کے ارتکاب سے رکے گا اور جس عافل پرصرف دنیا کے کہنے سننے سے خدا کا خوف مسلط ہوگا، دو برائیوں کوعلانیہ كرف ي المريز كر مع الميكن اين تنهائي من برمكر كا مرتكب بوكا توحياء ايك اى چیزے،اس کاتعلق سے ہے؟ نتائج ای کےمطابق سامنے آئیں مے۔ یہی يا در کهنا كه بعض اخلاق حسنه خود ايمان كامبداً بين ، ايمان پرمقدم بين ، ان پرايمان كا رنگ يرهتا ب- جيما كرامانت، آن حضور مَنْ النَّيْنَ إلى ايمان لمن لا امانة للدراس ارشاد سے معلوم ہوا کہ امانت ایمان سے بھی ملے آئی ہے اس کی حقیقت وثوق واعتاد ہے قرب قیامت میں یہی سب سے پہلے اٹھے گی،جس کے ستنج میں کوئی کسی پراعتاد ہیں کرے گااور ایمان میں بھی وثوق ہے جو پچھ شریعت سے تا بت ہے اس پروٹو ق واعماد ہی ایمان ہے تو امانت وایمان دونوں میں وثو ق ہے۔ اليے بى ميرى راے ہے كہ حياان اخلاق حسنه ميں ہے، جوايمان سے يہلے آئى ہے۔ ر ہا بیمسئلہ کہ پھرحدیث میں حیا کوالمان کا تشعبہ کیوں بتایا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے كدايمان يہلے،حيابعدين؟ تويادركھناكداس صديث كاميمطلب تبيس كدحيا تابع ب اورایمان متبوع۔ بیتو صرف تعبیر کے لیے پیراب ہے، درنہ بات وہی ہے کہ حیامقدم

﴿ ٨ ﴾ ﴾ فرمایا: کرسلف کی تحقیق پر تین صور تین نگلیس گی (۱) اسلام (۲) کفر (۳)
تیسری الیی صورت کر کفر کے ساتھ کچھ صفات ایمان اور ایمان کے ساتھ کچھ کفر ک
با تیس جمع ہوجا کیں۔ یہ ثلاثی تقسیم اس وجہ ہے کہ سلف ایمان کو مرکب مانے
ایس ۔ امام اعظم کے خیال کے مطابق چوں کہ ایمان بسیط ہے، صرف دوصور تیس
ایام اعظم کے خیال کے مطابق چوں کہ ایمان بسیط ہے، صرف دوصور تیس
ایام اعظم کے خیال کے مطابق چوں کہ ایمان بسیط ہے، صرف دوصور تیس

## باب حلاوة الايمان

ا ٨ ﴾ فرمایا: كدامام بخاري اس باب مس طاوت كوايمان كاثمره بتانا جائية بير معلوم ہے کہ غلبہ معفرا کی صورت میں ہر چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے تا آئکہ شہد بھی ، تدرست بى شهدكا يح لطف الها مك كا محمد بن الى جمرة في في المعاب كه حلاوت كى تعیراس کیا اختیار کی می که خدا تعالی نے ایمان کو تجره سے تعیدی ہے جیا کہ ارثاد ، من من كلمة طيبة كشجرة طيبة "كلمية مرادكلم اخلاص إدر مجرہ ایمان سے اتباع امراور منکرات سے پر ہیز اس کی شاخیں ہیں اور مومن جو بملائیوں کا ارادہ کرتا ہے، وہ اس کے بیتے ہیں اور طاعات کی بجا آوری پھل اور محولوں کا مشاس ، مجاوں کا چنتا ہے اور کمال ایمان ادھ کے مجاوں سے بچاہے۔ **یوں ایمان کی حلاوت نمایاں ہوگی۔** 

میں کہنا ہوں کہ حلاوت کی تعبیراس لیے اختیاری می کیموام اپنی عام تفتیکو میں محبت کو ندوقات میں سے بیجھتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ''محبت کا مزہ چکھ لیا'' توعوامی محادرہ کے مطابق حلاوت کی تعبیرا ختیار کی گئی۔

﴿٨٢﴾ فرمايا: كه قرآن ف أيك موقعه يرارشاد فرمايا: "فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ ا من الديم مبدالله بن سعد بن الي جريمتوني ١٩٨٠ ه اسيغ وقت كارفين واكابراوليا ويس سه ما حب كرابات يزرك تع ـ آپ كى يرى كرامت بياب جس كوخودى بيان فرمايا كدخدا كاشكر يم من ف الله تعالى كى بعى نافرمانى میں کی۔آب کی مماب:" بہت النوں" مختمر شروح بخاری میں متازے جس میں آب نے بخاری شریف سے تعریباً موا مادیث کا انتخاب کر کے ان کی شرح کی ہے۔ اور مجرے علوم ومعارف وحمّائق خفید ورج سے ہیں۔ آپ كارشد المذوص سے ابوعبداللہ بن الحجان إلى جوغرب مالكى كى مشہور كاب المدفل كے مصنف بين انحوں من آب ك والات وكرامات كالمجموع بمل الف كياب رحمه الفرتعالى \_

سوچوكدىيەحب شرى تقى جس كامظا برەمحابەكرد بے تصاباحب طبعى؟ بين توكبتا بول كه شرى حب كى متم پيدا كركے امحاب النبي مَيْنَ يَكِينَا كَلَ جال شارى كو بے وزن

﴿ ٨ ﴾ فرمایا: كه یا در كهنا كه آل حضور مَنْكَانْتَالِمْ كى ذات مبارك محبوب مونى عاہے۔اس وجہ سے آپ سے محبت نہ ہوکہ آپ ہادی ہیں، آپ محسن ہیں وغیرہ۔ بلكمش آب مالنيكي كن دات مباركه عدي ذابالله الرآب مالنيكي بدايت نه فرماتے آب کے احسانات ندہونے پھر بھی آپ محبوب تھے۔ تو ذات اقدس محبوب ہور حقیقی عشق یہی ہے نہ کہ آپ کے اوصاف کی بنا پر آپ سے محبت ہو۔ ہاں ذات التدس اصل محبوب موكر پھر آپ كے اوصاف حسنه زيادتی محبت كا موجب مول تو كونى مضا كقتريس\_

الرارات المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق می کفاره کوساتر بتایا اور کفاره وحدود ایک بی چیز بین بدائع منائع کے تعزیرات والے باب میں حدود کو گفارہ بی کہا حمیاطحاوی مشکل الآثار میں اور عیتی اس مسئلہ میں احتاف وشواقع كاكوكي اختلاف ذكرتبيس كرتي ،اس وجهه ي مهم كهما مول كهاحناف ی جانب بینست که صدو د کو کفارات نہیں مانے ،قرین محقیق نہیں۔ ا ٨٥٨ النا كراي كراس مسئله من سب سه يراني تحقيق "طبقات شافعية" مين ب اس میں طالقانی احتی اور ابوطیت کا ایک مناظر و مفصل دیا تمیاہے ،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدود کفارات ہیں۔طالقائی چوتی صدی کے عالم ہیں اور قد وری کے شاکروہیں۔ ﴿٨٢﴾ فرمایا: كه برزمانه كا ایك ذوق موتا به اور اس ذوق كى تفكيل ميس بادشاہوں اور علماء کا خصوصی حصہ ہوتا ہے تاریخ میں ہے کہ عمر ابن عبد العزیز<sup>ت</sup> اميرالمؤمنين كعهدمبارك مين خيركا ايبا غلبه تفاكه عوامي مجالس كاموضوع ايك إعمر بن على بن الحسين بن احمد بن محمد ابن ابي ذرالطالقائي (بسكون اللام) المحمودي ابوسعد. والد القاضي الحميد- قال السمعاني ،كان فاضلاً، كثيرالعبادة وكان فقيها فاضلا. ولمد سنة مبيع وخمسين وأزبع مائة ومات في رمضان سنة ست وازبعين وخمس مائة(الجواهر أ المصينة في طبقات الحنفية: ٢ / ٥٥/٧)

عطاهر بن عبدالله بن طاهر الطبرى، أبو الطيب قاض، من أعيان الشافعية، ولد في آمل طبرستان واستوطن بغداد، وولى القضاء بربع الكرخ، وتوفى ببغداد له "شرح مختصر المونى" وجواب في السماع والغناء، و 'التعليقة الكبرى، في فروع الشافعية ١٣٨٨ و١٥٠٠ (الاعلام: ٢٢٧/٣)

"عمر بن عبدالعزيز ولد سنة: ١٩٥١ م و توفى سنة ١٨١ه - ٢٧م. عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الاموى القرشي ابو حفص ، الخليفة الصالح والملك العادل وربما قبل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيهاً له بهم، وهو من ملكوك الدولة المروانية الأموية بالشام. ولد ونشأ بالمدينة وولى امارتها للوليد، ثم استوزره سليمان ابن عبدالملك بالشام، وولى الخلافة بعهد من سليمان منية ٩٩٠، فبريع في مسجد دمشق وسكن الناس في ايامه، فمنعُ سبّ على بعهد من سليمان من تقدمه من الأموين يسبونهُ على المنابر) ولم تطل مدته. ومدة بحلافته سنتان ونصف . وأخبارة في علله وحسن سيامته كثيرة (الاعلام: ٥/٠٥)

الْجُوع وَالْمَعُوفِ" ـ اس آيت كي تغير بين برساشكالات بي كدلباس لمبومات ے ہے، نہ کہ فدوقات سے محر خداتعالی نے اسے فدوقات میں کیے شار کیا؟ کوئی اس كاشانى جواب ندد ے سكا۔ ميں نے اسيخ دسكول ميں اس كا جواب ديا ہے، تفصیل تو و بی ملے کی لیکن مختصر سے کمیں اسے بھی محاور است سے محصا ہوں۔ إلى ١٩٨٨ كارمايا: كم علامة الايمان كي بعد بخاري في ايك باب قائم كيابين إس كے ساتھ عنوان كوئى نہيں۔ ميں كہتا ہوں كه بير يہلے باب كاتنمه باوراس ميں بير إنانامقصود بكرانصاركوانصاركيون كهاجاتاب وجدلقب امورايمان سيتبين ؛ إلى ليے بخاري نے عنوان ذكرتبيں كيا اس ميں حديث بيعت عقبدلائے ہيں جس مِنْ أَيْنَ أَيْدِيْهِنْ وَأَرْجُلِهِنَّ "مِهِ طَالال كُرُنْفَتْكُوم وول مَعْلَق مِخْطَالِيَّ فَيَ ا بیان کیا کدروبرو جھوٹ نہ بولومراد ہے جیسے اردووا کے منددرمنہ کہتے ہیں میں کہتا مول كربيابيااضا فدي، جياردوواكي كمت بيل كردون دباز ساوث ليا"-﴿ ٨٨ ﴾ فرمایا: كه كیا صدود كفارات بن؟ جواس كے قائل تبين دو "فعوقب في الدنيا فهو كفارة له"سے استدلال كرتے ہوئے كہتے ہيں كہ جب حد جارى ہوگئ تو بہ آخرت کے لیے کفارہ بن کئی اور'' اخروی'' عذاب بھی ختم ہوا۔حنفیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ حدو د کوصر ف تنبیدوا نتباہ کا درجہ دیتے ہیں۔ مين كهتا مول كداس سلسله مين اجناف كي تحقيق واضح نهين عبارات الجهي مولى إ

میں کہتا ہوں کہ اسلط میں اجناف کی تحقیق واضح نہیں، عبارات الجھی ہوئی
ہیں۔ چنانچہ درمخار میں ہے کہ صدود، کفارہ نہیں اور درخار میں جہاں تح کی جنایات
کا تذکرہ ہے فاوئ نے فل کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے تج میں کوئی جنایت کی اور جزاادا
کردی اور آئندہ اس جنایت کا ارتکاب نہ کیا تو گناہ ساقط ہوگیا، اگر پھرارتکاب کیا
تو گناہ باقی رہا، دونوں عبارتوں میں تصناد ہے در مخار کی وضاحت تھی کہ گناہ ساقط نہ
ہوگا اور روّائح ار میں، بشرط عدم اعادہ گناہ، گناہ کو ساقط تراد دیا گیا ہے نئی نے
دستیس کی میں بھی روّائح ارکی بات دہرائی ہے صاحب ہدایہ نے "باب الصبام"
میں بھی روّائح ارکی بات دہرائی ہے صاحب ہدایہ نے "باب الصبام"
میں بھی روّائح ارکی بات دہرائی ہے صاحب ہدایہ نے "باب الصبام"

ے آیا، اس کیے سکے کی اصل نوعیت پر میں کھے بیان کرتا ہوں۔

بخارى شريف كى ال حديث ين الله علوم موتا يك كه حدود كفارات بي، مین متدرک حامم کی ایک روایت جس کی انہوں نے صحیح بھی کی ہے، بخاری کی اس روایت کےمعارض ہے حاکم کی روایت میں ہے کہ آن حضور میان ایک اس سوال مے جواب میں کہ کیا صدود کفارات ہیں؟ فرمایا میں نہیں جانا۔

ابن جرنے حاکم کی روایت کومقدم قرار دیا کہاس وقت حضور میں ایک کوحدود کے کفارات ہونے کاعلم ہیں تھا اور بخاری شریف کی روایت اس وقت کی ہے جب آب مَالَيْ عَلِيمُ مُ وحدود ك كفارات مون كاعلم ديا كيا عيني كهت بيل كه حديث عبادة مقدم ہے، چوں کہ اس کا تعلق بیعت عقبہ سے ہے جو قبل ابحرت مکہ میں ہوئی اور ابوہریرہ کی حدیث مؤخر ہے۔ ابو ہریرہ کے میں بعد البحر ت ایمان لائے اور اسینے ا ساع کی تصریح بھی کرر ہے ہیں تو یقینا ابو ہر رہ اگی حدیث بعد کی ہے، جس سے معلوم موتا ہے کہ آل حضور میں اللہ کی اور دور کے کفارات ہونے کاعلم بعد میں بھی نہیں تھا۔ حافظ نے جواباد عوی کیا کہ عبارہ جس بیعت کا ذکر کررہے ہیں ، وہ فتح کمہے ا بعد ہے۔ کیوں کہ بیعت دومرتبہ ہوئی : بل البحر ت اور سلح حدیبیہ کے بعد۔ عبادہ کی روایت میں جس بیعت کاذکر ہے، وہ عدیبیے بعدوالی ہے، ندکہ بجرت سے پہلے ا اورالتباس اس وجهه على مواكه عبادةٌ دونول ببعث ميس شريك بين "بيعت عقبه "جون كه تاریخی چیز ہے،اس کیے عبادیؓ اپنے قدیم الاسلام ہونے کا اظہار کرنے کے لیے، نیزاس بیعت کے مثالی ہونے کی بناء پر جب بیرحدیث بیان کرتے ، تو اس بیعت کا تذکرہ کرتے اس کے مکن ہے کہ حدیث ابو ہر ریوہ مقدم ہوا در عبادة والی حدیث بعد کی ہو۔ حانظ ابن حجر کی اس گفتگو کا جواب عبنی نے دیتے ہوئے لکھا کہ بیہ بیعت مکہ ا والی ہے، کیوں کہاس میں لفظ عصابہ آرہاہے، جس کا اطلاق جالیس سے چھزا کدیر 

دوسرے سے بیسوال ہوتا کہتم نے رائت میں سنی نوافل پڑھیں کتنی تلاوت کی اور تبیجات کاعدد کیا ہے؟ ایسے بی علائے رہائی جب اپی علمی وروحانی تو تول سے ز مانے پر چھاتے ہیں توعوام کا بھی علمی نداق بن جاتا ہے۔

چنانچه میمی مناظره جوابوطبیب طبری اور طالقانی میں ہوا، اس کا بس منظریہ ہے کہ بیہ دونوں ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ مذفین میں انجمی دیریھی، جنازے کے شرکاء نے علی بحث سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان دونوں سے مسی اہم علمی موضوع برگفتگوى درخواست كى ،اتفاق كهدونول كے استاذ بھى جمع ميں موجود تھے بین قد وری ادر ابواسحاق شافعی مان دونوں نے اسپنے دو تلاندہ کومباحثے کی اجازت دی۔ میں تو طبقات میں اس مناظرے کی تفصیل پڑھ کر جیرت زوہ ہول کہ سابق ہے کسی موضوع کی تعیین اور اطلاع کے بغیر دونوں نے علوم کا انبار لگا دیا ، نقول بكثرت بيش كيس اورائي علمي درافشاني كي ، جوب مثال ہے۔

﴿ ٨٨ ﴾ فرمایا: كه حدود كفارات میں یانہیں؟ احناف وشواقع كا اس میں فكرونظر كا اختلاف ہے، بنیادی اختلاف نہیں۔ حنفیہ کے خیال کے مطابق حدود اصلاً زاجریں ذیلاً ستر کا بھی فائدہ حاصل ہوتو حنفیہ کواس سے انکار نہیں۔ شواقع کا خیال اس کے برس ہے۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ اگر بیاختلاف نظری ہے تو احناف ہی کا خیال تھے ہے، قرآن واحادیث سے بی مؤید ہوتا ہے۔

ابن حجرو بدرمینی نے جو چھاس موضوع پر لکھا، وہ علمی حقیق سے دائر ہے میں آتا ہے، این نقبی مسلک کی نصرت نہیں۔ پھرندا بانے اسے اختلاف کا رنگ ميون دے ديا گياتا آنكه اصول نقد ميں اس مسكے كاذكراختلافی مسكے كى ہى حيثيت الحمد بن محمدابن ابراهيم ابواسحاق النيسابوري الثعلبي صاحب 'التفسير" كان أو حدزمانه في علم القرآن وله كتاب "العرائس، في قصص الانبياء عليهم السلام، زوى عن ابي طاهر محمد بن الفضل بن خزيمه وابئ محمد المخلدى وجماعة وعنه اخذ ابوالحسن أ الواحدي. توفي في المحرم سنة مبع وعشرين واربع مائة . (طبقات الثانعية :٥٨/٣)

·森敦教教教教教教教教教教会中国市了市门市的教教教教教教教教教教

।।। अवकाष्ट्रवाक्षावाक्षावाक्षावाक्षावाक्षावाक्षावाक्षावाक्षावाक्षावाक्षावाक्षावाक्षावाक्षावाक्षावाक्षावाक्षाव ا ہے جی مناہوں کی معانی کا ذریعہ بنادیتے ہیں۔ بیمی عقیدہ سفارینی ص:۳۲۰، جلداوّل سے پیش کرتا ہول اور ردح العانی ملدہ، من: ۱۳۸، میں بی تصریح ہے کہ امت مے متندعلا متنق میں کہ بیاریال مناہول کا کفارہ ہوتی میں بلکہ بظاہرا مادیث ہے توریمعلوم ہوتا ہے کہ بیار یوں سے کبائر بھی معاف ہوجا تیں مے۔ تو بدر عینی نے عنوبات کوعام کرکے حدیث کومعروف جھکڑے سے نکالنا جاہا ہے۔ کیکن حافظ نے جواب دیا که مصائب میں ستر کو کوئی وظل نہیں۔ اگر مصائب مراد لیے جائیں تو أ آن صنور مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله الله "كاكيا مطلب هـ كيول كرمها تب توانسان کا ذائی معاملہ ہے بدر مینی سکے بہال اس کا جواب تبیس میں کہتا ہوں کہض مصائب دنیا میں رسوائی کا موجب ہوتے ہیں۔ آدمی ایسے مصائب کو چھیانا جا ہتا بينورسول اكرم سَالِنْ عَلَيْ كاارشاد كرائ "مم ستره الله "بالكل تعيك شاك تاجم كنز العمال ميں ہے۔ ايك حديث ميں جوعبداللدابن عمروابن العاص سے مروى ہے اور جس كالفاظ يه بين فاقيم الحد فهو كفارة له "اس معلوم بوتا بكه حدود مرادین، نه که د نیاوی مصبعتیں الیکن محدثین کواس کی سند میں تر دد ہے۔ این عرى نے اس سندكوسا قطقر ارديا۔

 نوادرات الم النبي المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المرفح مكم العراب المرفح مكم المرفح مكم العراب المرفق مكم المرفح مكم العرائل الموقى قو اس من بزارول كى شركت ب- اس وقت اسلام بيمل چكا تمار بيرقرائل المين، جن سے معین كيا جاسكتا ہے كہ بيرفح مكم سے پہلے والى بيعت بندكہ بعدوالى المربينى كى اس محقين كيا جاسكتا ہے كہ بيرفتى مكم المربينى كى اس محقيق سے حديث الب فلام ربروہتى ہا ورائن جم كى المربينى كہ اور مضبوط، براتا كه بيعت كا تذكره تعارف كے ليے ہے ليكن حافظ نے ايك اور مضبوط، استدلال الب نظر يه بريدكيا كه بيعت والى حديث، محقد كى ان آيات كے بعد التراك مونى الله النبي اذا جآء ك المؤمنات يبايعنك الله "د

عینی نے اس کا جواب بیردیا کہ روایات اور آیات میں لفظوں کا اشتراک ہرگز اس کی دلیل نہیں کہ بیعت سور ہمتحنہ کے نزول کے بعد ہوئی۔

المنوايرة ومن ينمل مِثْمَال خَرْةٍ شَرًا يُرَهُ" اس جواب من شراب كاعام علم تو موجود ہے، لیکن خصوص علم کے معلوم ہونے کا انکار ہے۔ایے بی بہال کہتا ہوں کہ مدیث عبادة میں عام علم ہے اور ابو ہر بر فاوالی صدیث میں فاص علم بیان کرنے ہے ونف ہے۔متدرک مام میں بیمی ہے کہ تبع " کے بارے میں مجمع معلوم ہیں كدوه مومن من عن يا نبيل \_اورايسے بى خفتر كے سلسلے ميں ، ميں ان كے نبي ہونے نه مونے کاکوئی فیصلہ بیس کرسکتا حالاں کدامت کاعقیدہ ہے اورخود آل حضور میلی بیکی کا وعوى ہےكہ آپكوسب چيزوں كاعلم تفا بحربھى بعض سوالات كے جواب ميس آپ أ قرآن شریف كی طرف متوجه مواتود يكها كه قرآن حدود كاذ كركرتا به اليكن ال ك كفاره مونے سے كوئى بحث تہيں۔ايے بى تبع وخصر كامعاملہ ہے۔ان كے ايمان ونبوت کے بارے میں کوئی گفتگونہیں کی گئی تو پیغیبرصاحب میلائی تی جہال قرآن نے ا سكوت كيا خود بھى سكوت فرماتے ہيں۔ كويا كم تفصيل ميں جانے سے منكر ہيں۔اس طرح دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے مطابق ہوجا کیں گی اوران میں کوئی تعارض ندرے گا کہ عام معلومات کا اظہار ہے لیکن خاص طور پر ان کے بارے میں کوئی تفصيل مجھےمعلوم ہیں۔

 نواورات الم المرى في دنا يا پنورى كى دىناف مصائب كان كا تمام تركان معائب كان كا تمام تركان ما الله تعلق ما وى اسباب كواس مين دخل نيس است يول جميئ كم

تعلق اوی اسباب سے خاہری اسباب واس میں دخل نیس اسے یوں بھے کہ اگر کسی نے جرم کاارتکاب کیا اور بطور سرااس پر حد جاری ہوئی تو وہ یہ کہنے کا مجاز نہیں کہ جھے کیوں رجم کیا گیا یا ہے ۔ ہاتھ کیوں کائے محیے؟ لیکن اگر آپ بیار ہو گئے یا کسی تا گہائی عادثے کا شکار، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خدا جانے یہ مصیبت مجھ پر کسوں آئی مزید وضاحت کے لیے کہتا ہوں کہ غلام نے کوئی نازیبا حرکت نہیں گ ۔ کیوں آئی مزید وضاحت کے لیے کہتا ہوں کہ غلام نے کوئی نازیبا حرکت نہیں گ ۔ لیکن اس کا آ قاا جا تک اسے مارنے گئے تو سوال ہوتا ہے کہ بلاد جہ کیوں مارا جارہا ہے تو جب مصائب، اسباب سادی کا نتیجہ ہیں تو جتلا کے سوال کی مخبائش ہے ۔ خدا تعالی نے اس مصیبت کوبطور رحمت واحمان کفارہ بنادیا ۔ یہ ہے فرق حدود و مصائب کا ۔ خدرت شخ البندا می بات کوا کے دوسر سے انداز میں فرماتے ہیں کہ دمصیبتیں حضرت شخ البندا می بات کوا کے دوسر سے انداز میں فرماتے ہیں کہ دمصیبتیں

کفارہ ہیں، مگران میں معصیت متعین نہیں ہوتی۔ جبکہ حدود متعین جرائم کی کفارہ ہیں، مگران میں معصیت متعین نہیں ہوتی۔ جبکہ حدود متعین جرائم کی کفارہ ہوتی ہیں' اس کے علاوہ میں حدیث عبادہ وابو ہریرہ میں ایک اورا نداز سے طبیق دیتا ہوں جس کے بعد آپ وحسوس ہوگا کہ دونوں حدیثیں سیح ہیں، ان میں سے کسی کو منسوں جنسیں مانٹارٹر سے گا۔

مری تحقیق یہ ہے کہ رسول اگرم میلی تیاتی مدود کا تھم عام حیثیت میں جائے
سے ، کین اس بار ہے میں کوئی خاص چیز آپ پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ چوں کہ اتنا
آپ کو معلوم تھا کہ مصائب گنا ہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اور حدود بھی بظاہر مصائب
ہیں تو انھیں بھی کفارہ ہونا جا ہے۔ لیکن چوں کہ خاص حدے سلسلے میں قرآن پاک
نے آپ کوکوئی روشن نہیں دی تھی ، اس لیے آپ حدود کو کفارہ قرارد ہے ہے رکے
رے 'لا ادری الحدود کفارات ام لا''ای زمانے کا ارشاد ہے۔ جیسا کہ
آپ سِنا اُنہیں ہوا، سوائے اس قانون عام کے''فَمَنُ یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَةِ

نوادرات الم المشيرال المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

سیمعلوم کرنامشکل ہوجاتا ہے کہ آیا الفاظ آل حضور یکا الفاظ آل حضور یکا الفاظ آل حضور یکا الفاظ آل حضور یکا الفاظ آل حضور یکا الفاظ آل حضور یک الفاظ آل حضور یک الفاظ آل حضور یک الفاظ آل حضور یک الفاظ آل حضور یک الفاظ آل حضور یک الفاظ آل حضور یک الفاظ آل حضور یک الفاظ آل الم مجموم نے محمول کا المب المب المب المب حص حد کفارہ بن جائے گا۔ اب بھی حد کفارہ بن جائے گا۔ اب بھی حد کفارہ بن جائے گا۔ اب بھی حد کفارہ بن جائے گا۔ اب بھی حد کفارہ بن جائے گا۔ اب بھی حد کفارہ بن جائے گا۔ اب بھی حد کفارہ بن جائے گا۔ اب بھی حد کفارہ بن جائے گا۔ اب بھی حد کفارہ بن کفارہ بنیں بن جائے ہیں ہوگا اور المراب کا باعظ چوں کہ نفاذ سرا کے وقت میں جماؤ نہیں دکھا سکے تو آپ یکا اور اگر ایسا اخلاص اور جناز ہیں پڑھی گویا کہ معالمہ اسلام کا سا ہے کہ کفر کے دور میں جنے گناہ کئے تھے، ان جناز ہیں تو بر سے بی تو بر سے بہادر بعد کے سب گناہوں کا موا خذہ ہوگا۔ صادتی تو بہیں تو اسلام سے بہاداد بعد کے سب گناہوں کا موا خذہ ہوگا۔

 استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ میں کہتا ہوں کہ بیکارآ مرتبیں۔ چول کہ آپ کے اس ارشادكه اتوبركو على دداخال بن اولاً سيكم سيموجوده حالت سي توبدكرار ي میں تا کہ صد، گناہ کا کفارہ بن جائے تو حنفیہ کا استدلال سیح ہوگا کہ حد، خود کفارہ ہیں، ا بلکہ توبہ کی ضرورت ہے اور اگر آسینفتل میں ارتکاب جرم سے توبہ کرار ہے ہیں، جيها كه بچوں كو مارتے ہوئے كہتے ہيں كا انوبه كرو، توبه كرؤ العنى آئندہ يه برى حركت ندكرنا ،توبيصرف انداز دُانث دُيث كاب - اليي صورت ميں بيحديث حنفيه کے کیے کارآمد ندہوگی۔ یا در کھنا جاہیے کہ بحث ومباحث میں دلیل قاطع پیش کرتا ع ہے،جس میں دوسر ااخمال ہواس کے استعال سے گریز کرنا جاہے۔ ﴿ ٨٩﴾ فرمایا: كدابن حجرنے حنفیہ كے مسلك براعتراض كرتے ہوئے كہا كدحد کے ساتھ تو برکا اضافہ معنزلہ کا ند ہب ہے، اہل سنت والجماعت کانہیں۔حاصل ہے کہ احناف اس مسئله میں معتزلہ کی روش اختیار کررہے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ بیتے نہیں۔ تو بہ کے بغیر جرم کی معافی خدا کی مشیت پرموتو نہ ہے۔ جا ہے معاف کریں یانہ کریں اور بعد تو بہ گناہ کی معافی کا وعدہ ہے تو احناف نے معتزلہ کا مسلک اختیار نہیں کیا۔

﴿ ٩٠﴾ ﴾ فرمایا: که بغوی ٔ باوجود یکه شافعی ہیں، مکروہ بھی صدود کو بشرط تو بہ سواتر کہتے ہیں اور یہی حنفیہ کا خیال ہے۔

﴿ 91 ﴾ فرمایا: کرقرآن کے مطالع کے بعدیہ بات کھلی کمٹے چیز کسی کے پاس نہیں۔
کوئی قرآن سے حدود کے زواجر کا نظریہ نکال رہا ہے تو کوئی سوائز کا ، غالبا یہی وجہ ہے کہ
اس مسئلے پرجانبین سے گفتگو علمی انداز کی ہے ، نہ کہ اپنا موقف بنا کراس کی نصرت۔

www besturdubb

نوادرات الم مرس الم مرس الم من المنظره كا ارتكاب موسكنا هے؟ ابوائح اسفرائی اور قاضی المنان بعد المنو قسموا صغیرہ كا ارتكاب موسكنا ہے؟ ابوائح اسفرائی اور قاضی میاض انكار كرتے ہیں۔ تقی الدین بنی امكان مانے ہیں تفتاز انی نے لکھا كہ ب مسئلہ تفصیل طلب ہے۔ كفر ہے قبل نبوت اور نبوت كے بعد سموا واراد تا ہر طرح محفوظ ہیں، ليكن ماتر يديه اس كے قائل نبیس۔

میں کہتا ہوں کہ آیت میں جس ' ذنب' کا ذکر ہے، اس ہمصیت مراد

نہیں مصیت عدول کئی، عدم اطاعت اور حکم کی تخالفت ہے۔ اے آپ نافر مان

ہیے یہ بہت خطرناک ہے، خطاصواب کے مقابل ہے، اے ہم نادرست کہ سکتے

ہیں۔ رہ گیا ذنب تو وہ سب سے بلکی چیز ہے، جے آپ عیب کہ سکتے ہیں، البذا جو

ہیٹ یہاں صغائز و کہائز کی چھڑگئی، وہ بحل ہے۔ آیت میں نہ معصیت کاذکر ہے،

نہ خطاکا؛ بلکہ ذنب کا تذکرہ آیا ہے نظیف الطبع اپنے پاکیزہ لباس پر بلکا سا دھ یہ بھی

ہرداشت نہیں کر پاتا۔ انبیاء خصوصاً رسول آکرم میٹل ہے دامن عبدیت پر بلکا سا

عیب بھی برداشت نہیں فرمار ہے ہیں۔ تو مطلب سے ہوا کہ نہ تو آپ میٹل ہی تھا کے مطلف میں مورکو آپ اپنی رفیع شان کے خلاف

معصیت سرزد ہوئی، نہ خطاکا ارتکاب بلکہ جن امورکو آپ اپنی رفیع شان کے خلاف

معصیت سرزد ہوئی، نہ خطاکا ارتکاب بلکہ جن امورکو آپ اپنی رفیع شان کے خلاف

معصیت سرزد ہوئی، نہ خطاکا ارتکاب بلکہ جن امورکو آپ اپنی رفیع شان کے خلاف

اللاسفرائيني تولى مستة: ١٠١٨ و- ١٠١٧م. ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران ابواسحاق عالم بالفقه والاصول، كان يلقب بركن الدين، قالى ابن تغرى بردى، وهو ازّل من لقب من الفقهاء، نشأ في اسفرايين (بين نيسابود وجرجان) ثم خرج الى نيسابود وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيها ورحل الى خراسان وبعض أنحاء العراق ، فاشتهر له كتاب "الجامع" في اصول الدين و"رسالة" في اصول الفقه. وكان ثنة في دواية الحديث. مات في نيسابود ودفن في اسفرايين. (الاعلام: ١/١٢)

المناب وبغية الطالب وغيره هين وحمد الله وحمة واسعة من من من من المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب ا

منعلق ہوجائیں کی اس لیے میں کہتا ہوں کہ طعی فیصلہ کرنے سے پہلے احوال وظروف وکردو پیش پرتام نظر ہونی چاہیے۔ ﴿ ٩٣٣ کھ فرمایا: کہ نتنا صطلاحاً اس صورت وحال کو کہتے ہیں، جس میں جن ویاطل کی

﴿ ۱۹۳﴾ فرمایا: که نتنه اصطلاحاً اس صورت حال کو کہتے ہیں، جس میں حق و باطل کی تمیز باقی ندر ہے۔ ابتدائے فتنه میں انجام بد کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب حقیقت کھلتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ فتنہ تھا۔

غزائی نے احیاء العلوم میں گوشہ کیری اور اختلاط بین الناس پر بحث کرتے ہوئے سے نیملہ اور اختلاط بین الناس پر بحث کرتے ہوئے سے نیملہ مشکل ہے؛ میں کہتا ہوں کہ یہ نیملہ مشکل ہے؛ کیوں کہ کسی وقت اور کسی زمانے میں یکسوئی ضروری ہوتی ہے، تو گاہے اصلاح معاشرہ، تربیت اخلاق بتعلیم وتبلیغ ،اصلاح وہدایت کے لیے منظر عام پر آنا بڑتا ہے۔ ہاں حدیث سے اتنا ضرور معلوم ہوتا کہ جب فتنے وین کومتا تر کررہے ،وں تو اس وات کوشتہ الی بہر حال بہتر ہے۔

﴿ 90 ﴾ فرمایا: که خداتعانی نے رسول الله مِنْ الله عِنْ اطب فرما کرار شاوفر مایا "فَدُ غَفَرَ الله لَكُ" اس پرایک بحث چھڑگئ که صغائر و کبائر کا انبیاء سے صدور قبل المنہ و سہوآیا عمداً ممکن ہے کہ نہیں؟ حافظ زین الدین العراقی اندیکھا کہ انبیاء بیم السلام نبوت کے بعداراد تا کبائر کے ارتکاب سے محفوظ ہیں اور بیا جماعی مسئلہ ہے۔

إذبن اللين عراقى توفى سنة ع ١٤٠٩ عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن ابوالفضل وزين اللين المعروف بالحافظ العراقي، بحالة، من كبار حفاظ الحديث، اصله من الكرد، ومولده في راؤنان (من أعمال إدبل) تحول صغيراً مع ابيه الى مصر، فتعلم ونبغ فيها، وقام برحلة الى الحجاز والمشام وفلسطين، وعاد الى مصر فتوفى في القاهره، من كتبه، المغنى عن حمل الاسفار في الأسفار الالفيار الالفية، في مصطلح الحدرث، وشرحها "فتح المغيث وغيرهم. (الاعلام: ١٩٨٣/٣)

44 ﴾ فرمایا: که تجربه شام بے کہ علم کی زیادتی کے بنتیج میں عنداللہ ببندیدہ عیادت کی تو فیق خوب بروتی ہے اور بیاس لیے کہ عبادت کی حقیقت مطاع کی رضا مے مطابق عبدیت کامظاہرہ ہےتو جومطاع کی رضایر جس قدرمطلع ہوگا،اتی ہی اس کی عبادت الضل ہوگی۔ تقرب البی اس چیز پر موتوف ہے۔ عالم خوب جاتا ہے كه عيادت بلاوجه مشقةول كوانكيز كرنے كانام نہيں۔اس كى عباوت ميں زمان ومكان كى رعايت خوب موتى ہے۔ وہ اسے جانتا ہے كدايك چيز ايك كے ليے پنديده موتی ہے، وہی دوسرے کے لیے تابیندیدہ۔ بھی دل جا ہتا ہے کہ کوئی ہمارا جلیس ہوادرگاہے ہدم سے بھی طبیعت ممرانی ہے۔ سحت میں بہت ی مرغوب چیزیں بیاری میں غیر مرغوب ہوجاتی ہیں۔ نماز کود کیھئے کتنی او تجی عبادت ہے اور کس قدر مطلوب ومحمود اليكن يبي طلوع وغروب كے دفت ممنوع ہے۔ تاقص العلم بير بيجيتے ہيں كمشقتول مين عبادت ہے ديکھوبعض اولياء كى كثرت عبادت ، انبياء سے بھى براھ می الدعاء اذا انتبه من الليل" ماجاء في الدعاء اذا انتبه من الليل" ك تحت لکھا ہے کہ عمرا بن ہانی ایک ہزار رکعت بومیہ اور ایک لا کھ بہتے پر ھتے ہتے، قاضی ابو یوسف چیف جسٹس ہونے کی مصروفیات کے باوجود، دوسونوافل روزانہ پڑھتے، کین میں کہتا ہوں کہ اولیاء کنرت عبادات میں تو بڑھ جائیں سے ،کین ان کی عبادات میں وہ کیفیت قیامت تک پیدا نہ ہوگی، جوانبیاء کی مختصر عبادت میں ہے۔اس لیے تو أنى صاحب مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّ الْمُ اعلمكم بالله واتفكم " يهال تقوى كا مطلب بديه كمنى صاحب مَالِينيكام جس قدرممنوعات وشعبات سے بيخة اور رضائے البی کے طالب رہتے ،اس قدر کسی اور کی قسمت میں بیحصہ بین لگا۔ ا ﴿ ٩٨ ﴾ فرمایا: كدمیں يہلے بناچكا بول كد بخارى كے تراجم ابواب بہت وشوار ہیں أ ادر اكثر مواقع بران كم تقديد عن نقاب كشاكي اب تكتبيس موكى "تفاصل اها

کے کیے اطلاع ہے کہ ہم نے اٹھیں بھی معاف کیا۔ ﴿91﴾ فرمایا: كهربيه وال باتى رہتا ہے كدا نبياء عليهم السلام توسب بى مغفور ہيں، پھر مغفرت كى اطلاع صرف آپ كوكيوں دى كئى؟ دوسراا شكال بيه ہے كم مغفرت، ذيب كاوجود يهلي حيامتى بيك يهليكونى ذنب بهوجهجى تومغفرت بهوكى يهليا شكال كاحل یہ ہے کے معفور تو تمام انبیاء ہیں، اس میں پیٹیبر صاحب کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اگر ہے تو مغفرت کے اعلان کے سلسلے میں مصلحت اس میں بیہ ہے کہ آپ شفیج الام ہیں، قیامت میں تمام انبیاء اپنی زالات کو یاد کرکے شفاعت ہے کریز کریں مے۔اگر آل حضور مَيْنَ عِينَيْنَ مِمْ عُفرت كى اطلاع نددى جاتى تو آب بھى شفاعت سے كريز فرماتے درال حالیکہ شفاعت کا کام آپ سے لینا ہے اس کیے مغفرت کی آب مینانیکی کواطلاع دی گئی۔ دوسری البھن کے معفرت، ذنب کاارتکاب جا ہتی ہے إِنْ وَاس بِاركِ مِن بِهِ كِهِ اجِائِ كُما مِن مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الرَّ كرتے بھى توود معاف ہے، جس پر ہم مواخذہ بيں كريں مے يھريد بھى تو ہے كہ خدا في تعالى كے علم ميں سب مجھ ہے۔ اس كى معلومات ميں تقدم و تاخر كى بحث غلط ہے۔ تيسرا جواب بيه ہے كەمغفرت كاخصوصى اظہار، عالم آخرت ميں ہوگا اور آخرت میں سب کے دائرہ ماضی میں آئے گاماضی اور مستقبل تو دنیا کی تقتیم ہے۔ آ خرت میں تو مائنی ہی ہے، مستقبل کا کوئی سوال نہیں۔ بیخطرہ ہوسکتا ہے کہ اگر طبیب سمی کوبیایتین ولا دے کہتم بھی بیار نہیں ہوسکتے ،عجب نہیں کہ دہ مطمئن ہو کر مهلك بدير بيزيول بين مبتلا بوجائے۔ايسے بن جب آب كومغفرت كى اطلاع دى م م گاتو کہیں آپ ارتکاب ذنوب میں مصروف نہ ہوجا کیں ۔ بیاندیشہ قطعاً غلط ہے۔ آب کی تورغبت فی الخیراس اعلان کے بعد اور بڑھ گئی، کثرت عبادت پرٹو کئے پر إِ قَرِ ما إِي تَعَا " أَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا" إنبياء كوالي اطلاعات معزبيس بلكه ان و خیر میں منہمک کرویتی ہیں، بدر بین کو یہی اطلاع دی گئی تو وہ مطمئن ہوکر بیٹے 

" لَمْ يَعْمَل خَيْرًا فَطَّ 'اور' بِعَيْرِ عَمَلِ عَملُوهُ وَلَا خَيْرِ فَدَمُوهُ ' نَ مَافَ مَافُوهُ وَلَا خَيْرِ فَدَمُوهُ ' نَ مَقَط مافَ كُرديا كَم كُل بِينَ نَظر ہے، نہ كہ تقد ين قبلى اس ليا اور حديث الوسعيد كوتفاضل في الايمان كے باب ميں ليا، اور حديث الن كا الله البات الشفاعة و اخواج المعو حدين من النار "ميں الله عن عرض كروں گاما لك ميرى امت ميرى امت ' حكم موگا جاؤاور جس سيہ كه: "ميں عرض كروں گاما لك ميرى امت ميرى امت ' حكم موگا جاؤاور جس كيوں يا جوك دانے كه برابر بھى ايمان مو، اس كو تكال لو اس پر دوز ن ميں سيہوں يا جوك دانے كه برابر بھى ايمان مو، اس كو تكال لو اس پر دوز ن ميں سيہ لوگوں كو تكال لوں گا اور پھرا ہے ما لك كے پاس آكروكى دوز ن ميں سے اليے سب لوگوں كو تكال لوں گا اور پھرا ہے ما لك كے پاس آكروكى اور كہي جو كم الله كا يا سات في جائے گی معاظے جو ما نگنا ہے، وہ ملے گا، سفارش آبول ہوگی۔ اسفارش قبول ہوگی۔

रिति विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिय विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिय विक्रिय विक्रिय विक्रिय विक्रिया विक्रिय विक्रिय विक्रिय विक्रिय विक्रिय विक्रिय विक्रिय विक्रिय विक्रिय विक्रिय विक्रिय विक्र الایمان فی الاعمال "كاجوانحول نے ترجمہ قائم كيا ہے، وہ بہت مشكل ہے. میں نے طویل وفت میں اس کوحل کیا، جس کی تفصیل ہدیہ کہ اس سے بعد ' باب زیادة الایمان" قائم كررے بي اوراس كے تحت حديث الس ذكر كى ہے اور یہاں صدیث سعید خدری ۔ امام نے اپنی عادت کے مطابق دونوں صدیثوں کی نقل أ میں اختصار کیا۔ حالال کہ ان کے مقصد کی وضاحت تاو تنتیکہ ہر دوا حادیث مقصل سامنے نہ ہوں بہیں ہوسکتی ۔امام سکم نے دونوں کومفصل ذکر کیا ہے۔ بہلے سلم سے حدیث ابوسعید خدری کی تفصیل سنتے وہ سہ کہ "پھرفتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہتم میں سے کوئی اللہ سے اپناحق کینے کے لیے ان مومنوں سے براه كرجهكرن والانهوكاء جوتيامت كدن الله الناعائيول كيلي جھڑا کریں مے، جوجہنم میں ہوں ہے۔ وہ کہیں مے کہاے رب ہمارے! بیتو بهار ب ساته روز ب رکھتے ، نماز پڑھتے اور جج کرتے تھے۔ توان سے کہا جائے گا، جے پہیانے ہونکال او۔ پھر وہ لوگ بہنوں کونکال لیں مے، اس حال میں کہنفس کو فصف پنڈلی تک اور سی کو گھٹوں تک آگ نے جلادیا ہوگا۔ پھروہ کہیں سے کہانے ہمارے رب! جن کے لیے آپ نے فرمایا تھا، ان میں سے کوئی اب تہیں رہ کمیا۔ پھر الله تعالی فرمائے گا، پھر جاؤجس کے دل میں دینار کے برابرائیان یاؤ،اسے نکال ا لوہتو وہ بہتوں کو تکال لیں مے اور کہیں سے کہاے جارے رسب اجن کوآ سے نے فرمایا تھا،ان میں ہے کسی کوہم نے اس میں نہیں چھوڑا۔اللہ تعالی فرمائے گا پھرجاؤ۔ جس کے دل میں نصف ویزار کے برابرایمان یاؤ واسے تکال لوہ تو وہ بہتوں کو تکال لیں مے۔پھرکہیں مے کہاہے ہمارے رب اجن کوآپ نے فرمایا ان میں سے کسی کو م نتبیں جیوڑا۔ پھراللہ تعالی فرمائے گا۔ جاؤجس کے دل میں ذرہ بھرایمان یاؤ، ات بھی نکال لوہ تو وہ بہتوں کو نکال لیں گے۔ اس کے بعد کہیں مے ہمارے رب! ہم نے کس ایمان دالے کوہیں جھوڑا۔ 

کے ان کی جہم سے رستگاری کاموجب کلم توحیر ہے۔

﴿ • • أَ ﴾ أَهُ فرما يا: كداس طبقے كے ليے جومرف توحيد كاذكر ہے اور ايمان بالرسالت وكوربين اورانيس جنم سےخودارم الراحين نكاليس مے ميرى دائے يہ ب كديہ طبقه مرف امت محدى يَنْ يَنْ يَكِيْمُ سي بيس بوكا بلك بمام امتول سي اس كاتعلق برسوان سے کیے صرف جذبات بندگی مدار نجات میں، امتی ہوتانہیں۔ امت رسولوں سے بنى ہے؛ال کیےان کے ذکر میں تو حید مذکور ہوئی، جو ہردور میں معتر ہے، رسالت كاذكرنبيں جوبدلتى رہتى ہے۔ ميں تو حيد كوكلمة متر رہ كہتا ہوں اور ايمان بالرسالت كو متبدله ۔ بیمھی یا در کھنا جا ہیے کہ تو حید عنوان ہے ایمان بالرسالت اس کے ذیل ہیں چلتی ہے، اس کیے توحید کے ذکر کے بعد ایمان بالرمالت کا صراحتا وکر چندان مروری مبیس رہتا۔

﴿ إِوا \* الْهُ فرما يا: كَهُلُم يُطيب شرك في العباوت في تام نفي كرتا بــــــــ اصلاً شرك ذاتي كي تغی نبیں کرتا۔ چول کہ ربو ہیت کا انکار کرنے والے بہت کم تھے،اینے اسیے تنخیلات کے مطابق رب کا تصور بہر حال موجود تھا، اگر چہ ناقص وادعورا، ہاں شرک نی العبادت عامر ہاہے،اس لیاس کیل کی جڑیں کا شنے کی زیادہ ضرورت تھی۔ ﴿١٠٢﴾ فرمایا: كدا يك كلم كليبه بادر دوسراكلمهُ شبادت ، كلمه طيبه كاجز ماول يعني "لااله الا الله" سيدالاذكار ب، صوفياء اى ليے اس كى تلقين كرتے ہيں اور أيك آدهم تنه بالمتكل محررسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ ال جزءاول بعنی تو حید میں استغراق کی بناء پر کہیں رسالت ہے ذہن غافل نہ ہو، ور نہ اصل مقعودسيدالاذ كاركاورد ب\_يبي سدراز كطے كاس حديث كا، جس كاتعلق، وتتموت سے ہے کین من قال لا الله الا الله دخل الجنة "كمر في والا مومن توب، بيغبر من المينية على المات بين كدر كلمه الرة خريس ال كى زبان يرجوتواس كاحشر ذاكرين ميں ہوگا، جو بہت اونچا مقام ہے۔ چنانچہ میں نے ویکھا كہ جب

ایمان ہو،اے جہتم سے تکال لو۔ میں ایمائی کروں گا اور پھرلوٹ کرائے پروردگار ہے یاس آؤں کا اور ایس ہی تعریف کروں کا اور سجدے میں کر پڑول گا۔ تھم ہوگا

اے محدیثاتی اس کیے ہم سنیں مے ، ما تکتے دیں مے سفارش سیجے، قبول کریں مے، میں عرض کروں گا اے مالک میرے! میری امت میری امت عمم ہوگا جاؤ

اورجس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان مو اس کوجہم سے نکال لو۔ حدیث کے الفاظ برغور سیجے کہ یہاں اعمال زیر بحث نہیں، بلکہ ایمان میں

تفاضل کی مخفتگوہے۔اس ہے محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری کی ذخیرہ احادیث پرنظر سس قدروسيع ہے۔ مردہ بيجھتے ہيں كہ ہر مفض كوان جيسى وقت نظرى حاصل ہے،اى اليصرف اشارات كام ليتيس

﴿99﴾ فرمایا: کدره کیاوه طبقه جن کے پاس ندایمان ، نظمل ، نتمرات ایمان ، ارم أراحمين، ألمين خودجهم سے نكا لے كا، بيكون مول محي؟

شیخ اکبر کی رائے ہے کہ ان کے پاس صرف تو حید ہوگی ، ایمان بالرسالت نہ ہوگا۔ گویا کہ میہ وہ ہیں جن کے دور میں کوئی نبی نبیس آیا۔ان کی نجات کا مدار صرف و حدر ير موكا ميس كهتا مول كمشخ كى رائع مجمح نهيس ابل فطرت كيسليلي ميل حدیث سیح موجود ہے کہ اٹھیں محشر میں قبل وقال کے بعد خود کوجہنم میں ڈالنے کا تھم ا موكا ـ جوهميل كريس مح بنجات يا كيس مح جوهميل نهيس كريس مح، وه ملاك مول مح اور خدا تعالی فرمائے گا کدا کرتمہار ہےدور میں کوئی نبی آتا تو تغیل وعدم تغیل میں وہی مظاہر وكرتے، جوتم نے اس وقت كيا۔اس ليے شخ اكبركابيكها كديدابل فطرت مول مے سیج نہیں۔ایسے ہی جن علاء نے بیکہا کہ بیطبقدان لوگوں کا موگا ، جن کے یاس مرف بول تفااور تصديق كانام ونشان نهقا -

میں کہتا ہوں کہ یہ بھی قطعاً غلط ہے کیوں کہ شریعت میں تول بلا تقدیق قلبی کا کوئی انتہار نہیں صحیح میہ ہے کہ ان کے پاس ایمان ہے، ممل کا نام ونشان نہیں؛ اس

آب عنوان شهادت اختيار كرت بي تو دونول جزم كا ذكر فرمات بي يعني "الشهد ان لااله الا الله "الخ "كويا كه يينوان ايمان بادر يحيل ايمان ايمان بالرسالت

میں کہتا ہوں کہ چوں کہ کلمہ طیبہ کا جزء اول ذکر ہے، یہ جنت میں بھی یاتی رے گا۔ صوبا کہ ذکر کا معاملہ ابدی ہے۔ میکمی یا در کھنا کہ آل حضور میٹی ایکنے کے جناب میں افضل ذکر درود ہے نہ کہ محمد رسول الله ۱۰ ایمان بالرسمالت حیات د نیوی میں مطلے گا، بخلاف ایمان باللہ یعنی تو حید کے، وہ مستقبل میں بھی جاری وساری ہے۔

اس فرق کوخوب یا در کھنا۔ ﴿ ١٠١٠ ﴾ فرما يا: كه آب مَتَالِيَةِ لِمُ كَ خواب مِن جوحضرت عرب وكما يا كما تنالسا كرتا بينے ہوئے ہيں جے اٹھانا پروہا ہے بيدمعاملد خواب كا ہے، اس سےمسكلہ اسبال كاكونى تعلق نبير اوربيمى يادركها كمحديث من جو تاولت " يكمين في خواب کی تعبیر ریدلی۔اس تاویل سے متاخرین کی اصطلاحی تاویل مراونہیں۔ان کے يبان تاويل كامطلب كام كوظا برسے مثانا ہے۔خواب كے ذيل ميں جب تاويل كا الفظام ي جيها كداس مديث من "تاولت "ياسورة يوسف" هلذا تاويل روياي" ہے تو مطلب خواب کی تیج تعبیر معلوم کرنا ہوتی ہے۔ تعبیر کافن بہت مشکل ہے۔ اس فن برلکھی ہوئی کتابوں سے بچھ کلیات معلوم ہوجاتے ہیں کمیکن خواب کے تمام اجزاء ومنطبق كرنا تعبير كفن مصطبعي مناسبت يرموقوف ب معبر ،خواب سن كرسمي خاص جزی بناء پر میمجھ جاتا ہے کہ میخواب ہے، اضغاث اطلام نبیں۔ میہ جوعوام میں مشہور ہے کہ سی کا خواب اس کے پیشے یا روز مرہ کے معمول میتعلق سن کر کہد وية بين كدوى ويكها جومصروفيات بين مين كهتابول كديد يحيح نبين ويجعوا قید خانے میں حضرت بوسف التلین کو دوقید یوں نے خواب سنائے تنص طباخ کا خواب متعلقه طباخی تخااور ساتی کا خواب این شغل کی عکامی حضرت بوسف نے 

ودنون خواب كي تعبير دى عى ماضغاث احلام قرارتيس ديا تقا، چول كرآب خواب س ا مرسمی جزء سے مجھ سے متھے کہ بیدواقعی خواب ہے۔ ابن سیرین کے دور میں ایک ماحب نے خواب دیکھا کہ اک عورت ہے کالی کلوئی، پست قامت، سرکے بال بہت ساہ اور بہت دراز اورخواب میں و مکھنے والا اس سے شادی کرتا جا ہتا ہے۔ ابن سیرین نے س کرکہا کہ فورا شادی کرلوا ورتعبیر میں کہا کہ بیٹورت مالدار ہے۔ کو با کہ بانوں کی نسبائی سے مال مرادلیا اور بست قامتی سے کوتاہ عمری اور سیجی کہا کہ جلد ہی قد من جائے گا لین جلد ہی مرجائے گی اور مال اس کا تمہارے ہاتھ آجائے كالكها ب كدواقعد اليهاى موا-متاخرين من حضرت شاه عبدالعزيز الدبلوي، حضرت نا نوتوی اور حصرت کنگوہی کوتعبیر ہے بڑی مناسبت تھی۔ حضرت عمر کی تمیس ے نبی صاحب میلی این مراد لیا ہے کہ جس طرح قیص سردی سے بیاتی ہے، گرم ہوات حفاظت کرتی ہے نیزلباس تعارف کا ذریعہ ہوتا ہے، ایسے بی دین، ونياادرآ خرت من آبر ومحفوظ ركھنے كاذر بعيہ ہوگا۔

﴿ ١٠ ﴿ إِن مِهِ ما يا: كهما بق مِن بتا چكامول كه حيا اوراما نت ، ايمان ہے بھي پہلے آئی میں۔امانت وصف ہے۔ای وصف پر دوسرے اپنی جان و مال کے بارے میں اطمینان کرتے ہیں۔فقہ میں و د بیت جومفہوم رکھتی ہے،امانت کامفہوم اس ہے جدا ا بارا میں زمین وآسان نے بارامانت اٹھانے سے انکارای وجہ سے کیا کہوہ اس بوجھ کے متمل نہ ہو سکتے ہتھے۔انسان نے اسپے ضعف کے باوجوداس بوجھ کواٹھا الیا۔امانت کا مطلب سے مجھی ہے کہ ہر چیز کا پوراحق ادا کرنا اور امور کوایے محل میں أركهنا۔اس كى مخالف، صفت عش ہے۔جس كا مطلب بيہ ہے كمسى چيز كاحق ادانه كرنا - حديث مين حضرت انس سے منقول ہے كه آل حضور مِنْ يَنْ يَبَيِّم نے ان كوفعيت فرمائی تھی کہ عزیز من! اگر ممکن ہوسکے تو صبح وشام اس طرح کیا کرو کہ تمہارے دل میں کی جانب سے کھوٹ نہ ہو۔

﴿ ١٠١ ﴾ أي فرمايا: كدب بالمم سندمي تضفه منده كاطراف مي قاضى يتهاور حضرت شاہ ولی اللہ اللہ اللہ معاصر الیکن ملاقات کا موقع تبیل ملا۔ تاہم شاہ صاحب سے اجازت مدیث تحریر کاطور پر ماصل کی۔ ناور کتب علی جمع کی تھیں۔ میں نے ان سے کتب خانے کو دیکھا ہے۔ چول کداخلاف میں کوئی ذی علم میں ہوا، اس لیے نوادرات كود يمك حايث كل انا الله واجعون ــ

امام صاحب مح استدلال ابوداؤدشريف من: ٢٠١ ميس بيد روايت بے كه بنو منانہ کے ایک صاحب نے شام میں ایک صاحب کے متعلق سنا کہوہ وتر کوواجب المنتخ الامام جمة الأسلام الشاه وفي النداحم بن الشاء عبد الرجيم الديوى منفي م ١٦٤١هـ

مندوبتان کے مابی تازمشہور ومعروف محدث جلیل ونقیہ جیل جامع معقول ومنقول منے، آپ نے علوم کی محصيل ويحيل اسية والدماجدسك وسرمال كاعمر عن كافيد كاشر والمعنى شروع كى بهوارمال كاعمر عن اكاح كياء ای مریس معفرت والد ماجد سے سلسل نقشوند سی بیعت کی اورعلوم وفنون کی تھیل میں سکے رہے حق کہ ١٥ مرسال كى مرين كمل فراغت مامل كى واثناء تعميل عن اسية زماند كام مديث ين محد العنل سيالكونى كى خدمت مي مجى آتے جاتے رہےاورعلوم مدیث میں ان سے استفاد و کیا ، پھرتقریباً باروسال تک ورس کا مشغلہ رکھا۔

آپ کی تعمانیف جلیلہ تیر بہت ہیں جن عمل سے زیادہ مشہور یہ ہیں: فتع الرحمن فی توجمة القرآن، الزهراوين (تفسير سورته بقره وآل عمران) الفوذ الكبير في اصول التفسير ، تاويل الاحاديث المصفى في شرح الموطأ، المسوى شرح الموطأ، شوح تراجم ابواب البخارى، انسان العبن في مشائخ المعرمين، حجة الله البالغة (اصول دين واسرار شريعت يرب نظير جامع كاب ب اس سے پہلے امام فزان نے احیاء العلوم علی شیخ عز الدین عبد الزمن مقدی نے القواند انکبری، علی شیخ اکبر نے نو مات کید ، الکبریت الاحر ، یمی می صدرالدین قونوی نے اپن تالیف میں سی عمر میرانو باب شعرانی نے المعبؤان، يربعي علم اسرار شريعت اورعلم حماكل ومفارف كاببترين مواوجم كيا قل اذالة العفاء عن علافة الخلفاء (جوائب على بُنظير ب) قرة العينين في تفضيل الشيخين ، الانصاف، في بيان أ اسباب الاختلاف ، عقد المجيد في احكام الاجتهاد والتقليد، البدور البازغه، الطاف القدس، إ القول الجميل، الانتباه في سلاسل اول.ياء الله ، الهمعات ، اللمعات؛ السطعات، الهو امع، شفاء القلوب، الخير الكثير، التفهيمات الالهيه، فيوض الحرمين وغيره. رحمه الله ورحمة 🚪 واسعه (نزهة الخواطر وحدائق)

irrararararara<del>(Deleto</del>prararararari

﴿ ﴿ • • ا ﴾ قرمایا: كه امام بخاري به ذمن تشين كرانا جائية بين كه اعمال ، ايمان كابر ا ہیں۔جس طرح آخرت میں اعمال کے بغیر نجات ممکن نہیں ،ایسے ہی دنیا میں تارک أعال عدمقاتله ضروري ب- أن كعنوان فان تابوا واقاموا الصلوة"كا میں مطلب ہے۔ مالک اور شافعی دونون تارک الصلوٰ ق کے لیے آل جویز کرتے ہیں الكين بطورمزا، اس كيينبين كه ترك صلوة كى بناء بروه كا فرمو كميا - حداور تعزير من فرق ہے۔ اسلامی حدود میں کوئی تصرف نہیں کرسکتا۔ چوں کہ وہ خداتعالی کے حقوق میں، جب کہ تعزیر قاضی کی صواب دیدیر موتوف ہے۔اسے اختیار ہے کہ مز ابڑھا دے یا گھٹادے۔امام احمد ابن طلب تارک صلوۃ کو کفر کا مرتکب مانے ہیں اور اس كَلِينَ كَا عَلَم دية بين إمام اعظم تارك صلوة كوكا فرجعي تبين كهتيه نهاس كولل کے قائل۔وہ کہتے ہیں کداسے تمن روز قید کیا جائے۔نماز کی اہمیت بتائی جائے ،نماز کے اہتمام کے لیے متوجہ کیا جائے۔ اگر میکوشش کا میاب ہوتو سبحان اللہ! ورنہ تو الیں شدید ماردی جانئے جس سے لہولہان ہوجائے۔ فقد تنی میں میجھی تصریح ہے کہ اگر امیر المومنین بطور سز الل کرنا جا ہے تو مخبائش ہے، جبیبا کہ مرتکب بدعت کوئل کر سکتے ہیں۔مخدوم ہاشم سندھی کیے احنا ف کا مسئلہ بتاتے ہوئے میں بھی لکھا کہ تارك صلوة كوتعزيرا فل كيا جاسكما يهد

إُ الشيخ العلامه المحدث محمدهاشم بن عبدالغفور بن عبدالرحمن مندى حُقَّى مُ الماارمُشيور محدث وفتيد وعالم عربيت بتے اول علوم كى تعميل اين وطن من شخ ضيا والدين سندى سے كى - محر جازيني ج وزيارت سة فارخ بوكر يشخ عبدالقادر كلمفتى احناف كم معظم سه حديث ونقدك يحيل كى ادرصاحب كما إستو بابرو: وع مسيد ورس والناء سنجال اورتصانيف تيمركيس فيخ محمين صاحب وراسات سے آپ كے مباحثات ومناظرات رہے ہیں مضبور تصانف یہ ہیں ترتیب سے ابخاری علی ترتیب الصحاب کشف الرین فی مسئلة رفع اليدين، (اس من آب نے ابت كيا كرا واديث منع منبول يح ين) كتاب في فرائض الاسلام، حيات القلوب في زيادة المحبوب،بذل القوة في من النبوة، جنت النعيم في فضائل القرآن الكريم،

www.besturduboks.wordpress.com

جى يرسى اوران كى اقتراء شى تمازى مى اواكيس-

توری نے تارک ملوۃ کے لیے قل کا فیملہ کیا ہے۔ ان کا استدلال ای مدیث ہے، حالال کرمدیث میں قال کالفظ ہے، جس کے مخل شدید جھڑے ہے۔ اس کا لفظ نہیں خود بخاری شریف میں وہ صدیث ہے، جس میں سعد نے بحیل کو تعاون مالی دینے کے لیے بار بار آس صفور سی المیں ترخواست کی، آخصور سی المیں نے آخر میں فرمایا: 'افتالا یاسعد''؟ ایسے بی ترخی میں نمازی کے سامنے ہے گذرنے والے کے لیے ''فلیقاتلہ'' کے الفاظ ہیں۔ نمازی کے سامنے ہے گذرنے والے کے لیے ''فلیقاتلہ'' کے الفاظ ہیں۔ ہردوحدیث میں شدید مراحت مراد ہے نہ کہ آ

٩٠١ ﴾ فرمايا: كه قل الدين ابن دين العيدة محوي مدى كمشبور محق بين خودكو شافعی و ماکلی کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز وہلوی نے بستان الحد ثین میں انکا ذکر کرتے موے الکھا کے سلف وظف میں ان کی نظیر تہیں گذری دان کی مشہور کتاب "المام" ہے، پدرہ جلدوں میں طبع تو نہیں ہو کی لیکن میں نے اسکے مخطوط کا مطالعہ کیا ہے۔ شرح كانام" المام" باحكام الاحكام ابن وقيق العيدى المالى كماب بيامام ذمي جن کی شہرت اس لقب سے نام کے مقابلے میں زیادہ تھی ، نام سس الدین ہے بیابن وقتل العيد ايك بار ملن محكاتو ابن دقيل العيد في جما كدكون بو؟ ال وتتكا ماحول علمی تفار ملاقات برعلمی سوالات جانبین سے موتے تو ذہبی نے اپنا لقب تو نہیں بتایا، کین اپنانام بتادیا۔اس پرابن دقیق العیدنے دریافت کیا کدابومحمدالکا بلی کون ہیں۔ ذہبی نے معاجواب دیا کہ سفیان ابن عینیہ۔ ابن وقیق العید تنجیر ہو مسے اور سمجه مسئة كدكولى رجال برمحققان نظرر كن والأمن ب فرمايا كدكيا فهى مو؟ ابن دقيق العدر ابن تيميه كے معاصر إلى محرميري نظرے كبيل بيس كندرا كدابن تيميدے ان كى ما اقات موكى موحالا نكددونول مصريس ستهـ

الدرات الم المرس الم المرس الم المرس الم المست مل الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس المرس الم المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس الم

امام صاحب اس صدیث کے پیش نظر کہتے ہیں کدا کرتارک ملوۃ کافر ہوتاتو اسخصور یک کی کی اس کے جہنی ہونے کا فیصلہ حتی فرمات ، حالال کدآپ یک کی کی کے اس کے جہنی ہونے کا فیصلہ حتی فرمات ، حالال کدآپ یک کی کی کی کے اوجود اس کا معاملہ مشیت البی پر چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک صلوۃ کے باوجود مسلمان ہے۔

کے ایک فرمایا: کہ اس مسلے میں امام شافق اور امام احمد ابن صنبل کا مناظرہ بھی ہوا۔ امام شافق نے احمد ابن صنبل سے فرمایا کہ بجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ تارک معلوۃ اسے کنر کے قائل ہیں؟
کے کنر کے قائل ہیں؟

احد ہوئے بی ہاں۔امام شافعی نے فرمایا کہ جب وہ کافر ہواتو اب اس کے اسلام کی کیاصورت ہے؟ احمد ابن ضبل نے فرمایا کہ اس کے اسلام کی بیصورت ہے اسلام کی کیاصورت ہے کہ وہ نماز بڑھ لے۔

اس پرشافی نے فرمایا کہ بحالت کفرکیا نماز قبول ہے؟ لکھا ہے کہ احمہ بن طنبل الاجواب ہوئے۔ کہ احمہ بن طنبل الاجواب ہوئے۔ کیکن اپنا مسلک نہیں جھوڑا۔

﴿ ١٠٠ ﴾ إِنَّهُ أَمَا يَا كَهُ سَلْفُ تَرْكُ صَلَّوْةً بِرِكُفُرِ كَا اطْلَاقَ كُرتِ بِينَ مِينَ بَعِمَتًا موں كه سلف كے پیش نظر كفر كى متعددا قسام بیں بعض خوفنا كے بعض بلكى ۔ امام بخارئ نے اى كوواضح كرنے كے ليے 'سكفر دو ن كفر" كاعنوان اختيار كيا۔ بيدواضح ہے كہ سلف نے ظلم پیشہ كورنروں اوراميروں جن كوووفاسق سجھتے ، ان كے جنازے كى نماز سلف نے قلم پیشہ كورنروں اوراميروں جن كوووفاسق سجھتے ، ان كے جنازے كى نماز

علا ہے؛ حدیث الباب كالل سے كوئى تعلق نيس، جب كرنووى ان مسائل سے لل بى ا المام المام المام المام

ااا کفرمایا: کدامام محرف نفت مجود نے اور ترکب اذان پر قال کا فتو ک دیا ہے۔ اس سے بعض میں بھتے ہیں کہ اذان واجب ہے، حالان کہ ایسانیس امام محد شعار اسلامی کے ترک پرفتو کی دےدے ہیں اورا ذان وختنددونوں شعارا سلام ہیں۔اس انوے کی بنیاد پراذان وختنه کا واجب مونا ثابت تبیس مونا۔ بہرطال جب ترک ختنه واذان برحنديس سامام محركا فتوى قال كابت توترك ملؤة كامعالم تواس

﴿١١٢﴾ فرمایا: كديهال ايك بزااشكال بيهيش آئے كا كه حضرت ابوبكر مانعين ركوة من قال كرنا جائة ، ليكن حضرت عمران كيهم خيال تبين متع - حالال كه بيه حدیث صراحنا ابو بر کے موقف کی تائید کرتی ہے۔ میں نے اس کاحل اپن تعنیف "اكفار الملحدين" من تفيلا كياب ميرى دائ بهكيتين من ساختلاف بنیادی سبب کی تنفیح میں تھا۔حصرت ابو بھڑا۔ ارتداد مجھر ہے تھے اور حصرت عمرٌ صرف بغاوت قرار دے رہے تھے۔حصرت ابو بکر ایمان کی حقیقت وین کے جمیع اجزاء يرمل ضروري مجمعة ، وه زكوة اورصلوة من فرق ك تأكل بيس تصاور جوفرق كرتاءان كى رائے ميں وہ مؤمن تبيں۔ حنفيه كائجمى بمي خيال ہے كدالتزام جواممان کی حقیقت ہے، اس میں تشکیک نہیں۔ اگر حضرت عمر اس حقیقت برپینی جاتے جوابو ا كره ركال چى تقى تو يقنيناوه حصرت ابو برا كے مو يد بوتے۔

متدرك مين حضرت عركا ايك تول تقل موا يك "كاش مين يغير ماحب مِعْ الْمُعْنِينَ مِن الْمُعْنِينَ وَمِن الْمُعْنِينَ مَا الْمُعْنِينَ مَا الْمُعْنِينَ مَا الْمُعْنِينَ الْمُ مرخ اونوں سے بھی زیادہ قیمتی مجھتا۔ان میں سے ایک میمی ذکر کی کدان لوگوں 

نوادرات الممشيرك المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المن کیے دونوں میں ملاقات نبیں ہوئی۔ابن دیش العیرصوفی مسافی ہیں بمیراتجربہہے کہ

اسلاف میں جواحسانی کیفیات کے حال تھے، وہ معتدل رہے۔خودابن دیش العیر غیرمتعصب وانصاف پیند ہیں۔ بعض مواقع پران کی نگارشات منند کے لیے بری كارآمديس-احتاف عن مصافظ زيلعي أي شان كي آدي بين ان كي تحرير بروي متين اورمنصفانه بوتى بدومجى روش ميرصوفياء بس بين دابن بهام چون كموفى بحى بين ادر خفی مجمی منفتگونوستین کرتے ہیں، لیکن مجمی اعتدال سے بہ جاتے ہیں۔

ابن جر مدیث میں بہاڑ ہیں، لیکن حقیت سے بیزار۔ اپی تصانفی میں احناف كوذ راسائهي فاكده بين يبنجنے ديئے۔اكران كي تصانيف ميں حنفيہ كو بجھ فائدو بہنچ کیا تو ان کی منشاء کے خلاف ہے، چوں کہ وہ حنیہ کے لیے کارآ مد چیز لکھنے سے

﴿ ١١ ﴾ فرمایا: كماین دقیق العید نے بھی تارك صلوة كے بارے میں تال كا فيصله كياب قل كانبيل - مين كبه جكامول كه نووي صفق نبيل بين مفيدين - اس مسئلے ميں انھوں نے دیت کی بحث چھیڑری اور قال کول کے معنی میں لے محیے، حالاں کہ بیہ

إحافظ عمال الدين ابومم عبدائله بن يوسف بن محربت الوب بن موى زيلى حنل م ١٦ عدر زبلع مبشد كرمامل و ا کے شہرے، اس کی طرف آپ کے فی فرالدین زیلی صاحب مین الحقائق شرح کنزالد قائق (7 رجلدات كبيرد) كى بمى نسبت ب جبال اور بمى بهت يدخل علاء اوسة بيل جن كرواجم فلاكد الخر فى وفيات اعمال الديري يراث في الدين بن نبدكى في إلى تذكرة الحفاظ ذبي ير المعاب كرمان ويلى في نقد م تضمل، معاصرین سے متاز ہوئے تقرومطالع برابر کرتے رہاورطلب مدیث میں بھی ای طرح متبک ہوئے تخ یج ق معظم ہوئے ، تالیفات وجمع مدیث کا اشتقال کیا ، سام مدیث ایک جماعت اسحاب نجیب حرالی إدران کے ا بعد كاكارى مين مدكيا - بحرملانداين فبذي بهت مدين كيام بى كله \_

ين الدين الركرتي في المعات سيد " على الماكر ما فظان في في الما بيب عديث في اور فرزيلى وقامى علاء الدين تركماني وغيره فيعلوم كي تحصيل ويحيل كي مطالع كتب مديث عن يورا انهاك كي ىبانىكىكامادىدىدايادركشانى كافرى كادران كاستيماب، تام، كالكيدردراندورد واسدر

﴿ ١١١ ﴾ فرمايا: كداس معلوم بواكه ماتعين زكوة كود يوب زكوة بيس ترديس تفا \_ تحربية ويل كرت كداس كا وجوب بحيات في يتطفيخ تفا\_آب ك بعدآب کے جاتشین کورینا منروری نہیں۔اگروجوب زکوۃ کے قائل نہ ہوتے تو پر کفرتھا۔ پھر توحفرت عرد كيابو برساختلاف رائ كمحواش فقي ـ

﴿ ١١١ ﴾ زمايا: كه يس خلفاء كم منعب كواجهما وسه فائل اورتشر في كے تحت مان ہوں۔ نی ماحب یا اللہ ان کی افتداء کا امت کو عم دیا ہے۔ ای باب میں حضرت عرض تراوي كوداجب كرنا اور حضرت عنان كااكي اذان كااضافه ب خلفائے راشدین کے اجتمادات کواصولی مسائل کے جمت نہیں لے جاتا جاہیے۔ چونکدریم مجتمدین سے او پره شارع سے بیچے ہیں۔

و ۱۱۵ کا ایم رایا: که بخاری شریف کے عنوان اذالم یکن الامسلام علی الحقيقة النع" كاعام طور ير مطلب مديران كياميا كريخارى الامام ايدايكال كو حل كردب بي كدآب اسلام أورايمان كوايك كيت بين معالال كدبهت ى قرآنى آیات واحادیث معلوم موتائے کہ بیدونوں ایک دوسرے کے مفائر ہیں۔امام كا حاصل جواب بيه ب كداسلام كى دوصورتين بين: أيك اسلام حقيقى وشرى اوروه عندالله معتر ہے۔اس اسلام وابمان میں کوئی فرق تیس، دونوں ایک ہیں۔دوسرا اسلام لغوى بعن اظبراراطاعت، ندكه اطاعت كالمده بيمعترعند الشرع بين اورابيت ترآن ولين فولوا أسلمنا" من يي اسلام يعن صرف زباني اطاعت مراد ہے۔ چوں کہ بہآیت امام بخاری کے خیال کے مطابق منافقین کے بارے میں تازل ہوئی، کتاب النفیر میں وہ اس کی وضاحت مجمی کررہے ہیں۔

الحاصل جس اسلام وايمان كوابك قرار ديية بين، ان مين كوئي فرق تبين اور جن میں تغارکے قائل ہیں وہ قطعاً دوسرے ہیں۔عقیدہ سفار بی صفحہ ۱۲۳ جلد: ا میں لکھاہے کہ بخاری اس اسلام کومعتر قرار نبیس دینے ، جوخوف کل کی بناء پرمرف

من مجمعتا مول كرسفار في كار فيعلم الم كالعنوان سے ماخوذ ب يادعام فارس کی تقریر ہے۔ لین میں کہنا ہوں کہ امام می افتال کا طربیس کردے ہیں، نہ الميخ تخيلات برواردكى الجمن كاجواب وسمديه بكده معتراور فيرمعتراسلام كافرق والمح كرر بي سي مطلب بيب كرقلب مل ايمان كانام ونثان نه مور مرف زباني اسلام کا دعوی بیمورت غیرمعتر بھی ہے اور اس پرنجات محی مرتب نہ ہوگی اور بھی اسلام دل کی ممرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ نبیت صادق موتی ہے وہ معتبر عنداللہ مجی ہے اورباعث بجات بمي آيت "ان الدين عند الله الاسلام "على بي اسلام مرادي-میں کہتا ہوں کہاب چندمور تیں ہوں گی۔

(۱) زبانی اسلام، لیکن ول میں اسلام سے نفرست کامل۔ اس کے کفر ہونے مى كوئى شبيس-

(۲) اسلام کومن جمله اوراد بان ایک دین مجد کر قول کیا۔ اس کی حقانیت کا قال بين اسيمي كفري-

(m) شروع میں اسلام دلی تا کواری کے ساتھ قبول کیا، لیکن مجراسلام کی مقانیت کا تدریجا قائل ہوگیا۔ بدیقینا موس ہے۔اس تیسری صورت سے متعلق۔ ميكمنا كر بخاري اے محميح قراريس ديے ، ظلم ہے۔

بخارى كى عبارت "أو كان على الاستسلام" خوب محدليا كهيداده كى چر کوز بردی قبول کرنے کامفہوم اداکرتا ہے۔علائے مرف نے خواص ابواب میں اکر چداس کی تضریح تبیں کی ، تا ہم بہت سے مواقع پر میں نے اس باب میں میں خاميت باتى يعنى زبردى كامغهوم چنانچه آيت اناانزلناالتوراةالنع "ميل بما استحفظوا" من استفاظ ال مفهوم كوادا كرر بايك كديبود ونصاري آساني كتاب ير مل کے لیے قطعاً تیار نہ تھے۔جو بھے مظاہرہ تیاری کا ان کی جانب سے ہوا، وہ زبردى قا"استاسر" يخاسية آب كوزبردى قيدى بنايايا"ان البغاث بارضنا

१४८ व्यक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष

وكمادانه وكادياء الانصاف من نفسك كاسطلب بيه بكرانساف على وكمادانه وكادياء كريوكياء

راا کافر مایا: که امام بخاری کامنوان ایم ب کفران العشیر النع "اسے بھی مشکل ترین عنوان جمتا ہوں۔ یہاں "دون" ہے۔ حافظ نے اقرب کے متی بیل ہے اور دون کو بمعنی غیر مرجوح قرار دیا ہے۔ بیل کہتا ہوں کہ حافظ کے یہاں جومر جورح تر اردیا ہے۔ بیل کہتا ہوں کہ حافظ کے یہاں جومر جورح ہے۔ اس موقع پر ابن تیمید کی تحقیق بہت و قیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایمان مرکب ہواتو ممکن ہے کہ صاحب ایمان میں میکھ کفرید خصائل ہوں جیسا کہ "کبر" خصلت کفر ہے، محر بد تمتی سے بعض مسلمانوں میں ہوتی ہاوریہ ممکن ہے کہ کا فریمی بعض ایمانی خصلت موجود ہوں۔ جیسا کہ "حیا" کہ اوصاف ایمان سے کہ کا فریمی بعض کفار میں پائی جاتی ہے۔ تو بقول ابن شہید اسلام کا دامن و سے تر ہے۔ سب سے اونچا مرتبہ "لاالله الا الله" کا اور ادنی تیمید اسلام کا دامن و سے مثادینا۔ ایمانی کفر کا پھیلا ؤ ہے۔

یہ تحقیق اطباء کی تحقیق ہے کمتی ہے کہ ایک تندرست میں بعض بیار یاں
ہوسکتی ہیں اور مریض میں تندری کی شعاعیں موجود ہوسکتی ہیں۔ اتنا میں ضرور کہوں گا
کہ ابن تیمیہ کی یہ تحقیق محدثین و مفسرین کے ذوق کے مطابق ہے لیکن فقہاء
و شکلمین اسے قبول نہ کریں گے؛ کیوں کہ وہ آلا ایمان و کفر کے درمیان کسی فقطہ القسال کے قائل بیس ہیں۔ اسے اس طرح سجھنے کہ جالینوس تین صورتوں کے قائل
ہیں (۱) تندرست (۲) قطعاً بیار (۳) نہ تندرست، نہ بیار۔ شخ الرئیس بوعلی سینا
صرف و وصورتیں مانے ہیں (۱) صحت مند (۲) بیار۔ "نا بینا" بخیال جالینوس شدرست بھی نہیں، چوں کہ بینائی سے محروم ہے اور بیار بھی نہیں، چوں کہ بینائی سے محروم ہے اور بیار بھی نہیں، چوں کہ باتی تمام
اعضاء درست ہیں۔ ابن سینا، تا بینا کو ہر حال میں مریض کہیں گے۔

 نوادرات الم مشيرك المناسم المناسم المناسم المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المنا

﴿ ١١٤ الهِ فرمایا: كَهْ تَعْمِ مال كِمُوتَع بِرِحْعَرْت سعدٌ بن مفلوك الحال محاني كے ليے بار باررسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن اوسنچے درسیے کے محالی ہیں ، ابوذر غفاری سے ردایت ہے کہ ایک بار آس حضور يَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على على الله على كي بار على تنهارا كيا خيال هي؟ من نے عرض کیا عام آ دی ہیں ،کوئی خصوصیت تیں۔ پھرآ ب نے ایک اور صاحب کے بارے میں جھے سے دریافت کیا۔ میں نے عرض کیا کہان کا کیا کہناوہ تو سرواروں من سے ایک بیں۔اس یرآپ مین اللہ کا ارشاد موارابوزر اجمیل کا کات میں منفرد بیں۔اب رہی میہ بات کہ پیغیبرصاحب صلافیکی نے جوسعد کو تنبیہ فرمائی وواس ا بناء برتھی کہ آپ سِلانگینی کی موجود کی میں کسی کے ایمان کافطعی فیصلہ؟ درانحالیکہ ايمان كاتعلق قلب سے ہے اور عالم السرائر والضمائر مرف خدانعالی ہیں۔ بیالی منبيه تحى جيدا كرآب في حضرت عائش كواس وقت فرماني تحى، جب كه وه ايك انصار کے کم من سیح کی وفات پرفرمار ہی تھیں کہ بینو جنت کی چریوں میں سے ایک چریا ہے۔ بعض ظالم شراح نے لکھ دیا کہ وہ سی منافق کا بچہ تھا، بیقطعاً غلط ہے ، مخلص محانی کا بیرتنا اور جو کھواختلاف جنت میں بچوں کے جانے میں ہے وہ اولارِ مشركين ميں ہے، ربى اولا يسلمين توسطے ہے كدوہ جنت ميں جائيں مے بجرحصرت عائشة كواس انتباه كامتصديمي تفاكه امورغيب ميس رائة زنى ندكري خصوصا بموجود كي تينبر صاحب مِثَاثِيَاتِينِ۔

﴿ الهُ فرمایا: که جب بعیل علم وظیل القدر محالی ہیں، پر آل حضور مین الفید محالی ہیں، پر آل حضور مین الفید میں ا فرح الله کوان کے مومن کہنے ہے کیوں منع کیا؟ جواب یکی ہے کدان امور میں خصوصاً غیب سے متعلق امور میں ذاتی رائے پراصرار، خصوصاً جناب ہی میں الفید کی موجودگی میں بہند ید وہیں۔

وستخفردون محفو" كا تكافه به كهم يحكم بيره يراطلال كغر بوستط اكرجه اصطلاحى كغركا اطلاق نديوتا بم مكك كغركا اطلاق كريكة بي- چان كريخاري ايان کی طرح کنریس مجی درجات کے قائل ہیں بھن میکے بھن شدید۔ لین امام ک جانب سے جواب بیموسکا ہے کدہ وہیں کی کے عزکا فیملے کریں کے جال قرآن وحدیث دونوں نے اطلاق کفرکیا ہے ورنہ تو کفرے اطلاق سے روک رہے ہیں ہے بالك ايباب كمثريعت بملعنت كرنے كى ممانعت آسى اس كى كے ليے اس كا جوازمیں کہ کی کے سیافت کرے او یکفر کا مطلب سے ہوا کہ معاصی کے مرتحب يرستعبل مساطلاق كغرست اجتناب كياجائ يشربعت مساطلاق كغركا مطلب مرتکب معاصی کے لیے مامنی میں ہے۔امام بخاری معقبل میں اطلاق کفر ےروک رہے ہیں اور احتیاط کا تفاضہ کی ہے۔ اگر اتی شعبیدر کاوٹ قائم ندکی کی ا تو کفر کے فتوے داشنے میں بے باک ہوجا تیں گے۔ لیکن سے زوا کو میں این میاس کے متعلق تخ تے کی ہے کہ آپ نے چھ چیزوں کو بتایا اور فرمایا کہ ان کے تارک نے کفر کیا، لیکن اسے کافر نہ کہیں سے حضرت علی سے بھی ایک رواعت ميرے ياس الى ہے، مراس من ايب راوى كذاب ہے۔ دارى ك بحى ايب رداعت ای معمون کی ہے۔سب کا عاصل کا فرکنے سے روکنا ہے۔

اِحافظ ابوالحسن نود اللهن على بن ابى بكر بن صليمان الهيشمى شافعي م: عدهد مغيور طافظ مديث، مافظ مين الراق كري من الرواكد في الفواكد ( الموادم المور ) آپ كى بهت علول واقع من الله عندا من الراق مندال المورد مند بنار اور مندالي يعلى كوجع كرويا واقع تاليف عبدالى يمن آپ نے زواكد معاجم الله يول المورائي المندالي المندالي المورد الله يعلى كوجع كرويا عبدالمانيد مذف كردك يورد في تم تات المن مهان اور فاحت كي كوجع كيا اوران كودون تم مرتب كيا مطير كوابواب يومرتب كيا .

مافقائن جرف کیا کہ یم نے نسف کر یب بھی افردا کد آپ سے چی ہورددمری کا بی ہی مدعث کی چی ہودد دمری کا بی ہی مدعث کی چی ہی دو بر سے ملم مدید کے نقدم کا اظہار قربا یا کرتے تے جزامان فی فیرا ریس نے جمع الودا کہ سکادیام ایک کتاب یم ای نے شروع کے نتے ہم بجے معلوم ہوا کہ یہ بات آپ کو تا گوار ہے تھیں نے اس کو آپ کی دھا ہے سے ترک کردیا۔ دیمی اللہ تعالی (شارمات الذہب)

نوادرات الم مشرى المصلواة فقد كفر "اس كى تاويل مى بعض علماء كتبة بيس كر كاارشاد"من توك المصلواة فقد كفر"اس كى تاويل مى بعض علماء كتبة بيس كر ارشادكا عاصل فى الغور كفر كانتم لكانبيس، بلكرآب كا مطلب بير به كرتادك مسلوة كفرسة قريب بوكميا-

میں کہتا ہوں کہ بیتوجیہ بیکا دھن ہے۔ چوں کہ پیغیر معاحب شکھی ہوجودہ حالت برتھم فرمارہے ہیں، نہ کہ مستقبل میں ترکب معلوق سے قریب بکفر ہونے کی اطلاع دے دہے ہیں۔

(۲) اس تاویل کا حاصل سے ہے کہ جس نے ترکی صلوۃ کو جائز بھے کرکیا، وہ کافر ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ بیتا ویل لغو ہے۔ چوں کہ ہرطلال کو حرام بھتا اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے بیمسئلم مرف نمازے بارے میں نہیں۔

(٣) تركم الوة كفريدا عمال من سے ہے۔ بيتاويل في الجملة قول موسكتى ہے۔ (٣) ابن تيميد كالحقيق برترك ملوة الفريب اليكن ايدا كفريس مساء أعذاب جبنم كالمستخل مور بلكة ارك ملوة في اسين اسلام كوكفرس داغدار كرابيا اورحس اسلام جاتار ہا۔ یہ بہترین توجیہ ہے۔ ندمرف اس صدیث میں کارآ مد، بلکہ جیا کد کہتے کا ہوں بہت سے ان مواقع برکام دے گی، جہال کفر کا اطلاق کیا حمیا ہے۔ البت ابن تیریہ کے خیال میں معاصی براطلاق کفر ہوسکتا ہے۔لیکن میں کہتا ہوں کہ اطلاق کفر ے بینا جانیے ورنہ بہت سے مفاسد سامنے آئیں مے۔ آج کتنی اکثریت مسلمانوں میں ہے جونماز کا اجتمام بیس کرتی ،ان سب کو کافر بنانا آسان کام بیس۔ والا الهفرمایا: كدامام بخارى في معاصى كوامور جابليت سے يتايا۔ ياور كمنا كد معاصی سے مراد کبائر ہیں۔مغائر کا معاملہ بلکا ہے۔ خداتعالی ای رحمت سے حسنات كوسعيات كاكفاره فرمادي مي اوربيجوامام بخاري فرماياكم الايكفو صاحبھا" كەكمار كى مرتكب كى تىفىرندى جائے كى، يەجهوركا مىلك ہے۔ معزله اس كاخلاف كرتے بيں۔ ان كاخيال ہے كہ كيره كاارتكاب كرنے والأنه موس رہا، نداسے کا فرکہا جاسکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کدامام بخاری کے عنوان

میں کہتا ہوں کہ قرآن عمو آ اسباب سے بحث کرتا ہے، خود کی خاص شے

ے بحث نہیں کرتا۔ چوں کہ شرک ، کفر کا سبب ہے؛ اس لیے شرک کو زیر گفتگو

لایا گیا، نہ کہ کفر کو۔ یہ بھی یا در کھنا کہ کا فر غیر مشرک کی عدم مغفرت قلعی ہے؛ چوں کہ

اس نے خدا تعالی کے وجود کا انکار کیا، یارسول کا انکار کیا۔ اسے یوں بچھنے کہ حکومت

کے قاصد یاسفیر کے ماتھ عداوت خود حکومت سے عداوت بھی جاتی ہے تو انبیاء سے

بغاوت حقیقتا خدا تعالی سے بغاوت ہے، باغی کی مزااس کا ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ی

لیکناس کی ذات وصفات میں کی کوشر یک مانتا ہے۔ کیااس کی بھی مغفرت ہوگی؟
میں کہتا ہوں کہ اس کا معاملہ بھی عدم مغفرت کا مطے شدہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تغییر عزیز کی میں اس سے بحث کی ہے، لیکن جمعے اطمینان نہیں کہ وہ شاہ ماحب کی نگارش ہو۔ جمعے معلوم ہوا کہ تغییر عزیز کی کا کوئی نسخہ حیدر آباد سے ہاتھ نگاتھا، اس کو جوں کا توں چھاپ دیا گیا۔ اب خدا جانے یہ نسخہ تھایا غلط اور اس میں الحاق تو نہیں ہوا؟ اس لیے تغییر عزیز کی سے محاط انداز میں اخذ وا قتباس ہونا چاہیے۔ حالا نکہ شاہ صاحب، شامی کے معاصر ہیں۔ لیکن میں شاہ صاحب کوشامی سے زیادہ فقیہ مجھتا ہوں۔

﴿ ١٢٥ ﴾ قرمایا: كدايك الجمن باتى رہے كى كدكوئى خدا تعالى كے وجود كا اقر اركرتا ہے،

﴿ ۱۲۲ ﴾ فرمایا: که حضرت ابوذر آلیک خاص مزاج اور ذوق کے محابی ہیں۔ زیر

بحث عنوان میں حضرت ابوذر کا واقعہ جس میں انہوں نے عماراین یاسر کو ان کی ماں

کی طرف ہے مطعون کیا تھا، حالا نکہ وہ حقیقتا با ندی نہمیں، بلکہ انھیں زبردی با ندی

بنایا ممیا تھا۔ حافظ کی رائے ہے کہ بیدرشت موئی بحق بلال ہوئی تھی، بہر حال آل

حضور مسال تی تھا ہے جواس موقع پر ابوذر کو تنبیہ کی تھی اور غلاموں ہے حسن سلوک کا

عنور مسال تی تھی تھی تھی بر ابوذر کو تنبیہ کی تھی اور غلاموں ہے حسن سلوک کا

عنور مسال تی تھی تھی تھی تھی تو تھی بر ابوذر کو تنبیہ کی تھی اور غلاموں ہے حسن سلوک کا

الادرات الم المرايا: كدوارى طبقات بخارى على سے ين الكي فر ملى بخارى سے بين الكي فر ملى بخارى سے بين الكي فر ملى بخارى سے بين الكي فر ملى بخارى سے بين الكي فر ملى بخارى سے بنارى سے ديا دہ يين المام بخارى تھے۔ بى وجہ ہے كدوارى كے پاس خلا ثيات، بخارى سے زيادہ يين المام بخارى شعر كينے سے پر بييز كرتے ، ليكن دارى كى وقات پروروناك مر شدكھا۔ امام محد كي الله على الله على منائيات كورت كيا الى كا الله في بين ۔ شمير كے ايك عالم نے امام محد كے ثنائيات كورت كيا الى كا الكي نسخ مير سے پاس موجود ہے۔ الكي نسخ مير سے پاس موجود ہے۔

﴿ ۱۲۲ ﴾ فرمایا: که کافر کئے ہے بھی دوکا جارہا ہے۔ بیاس کے کھرف میں اگر کی ہے۔ کوئی ایک آدھ بار کام سرزد ہواتو اس کے لیے اسم فاعل کا میخد استعال نہیں کرتے۔ مثلاً کسی نے ایک آدھ سرتبہ چوری کی یا زنا کا ارتکاب کیا، اسے چوریا زنا کارنیں کہا جاتا۔ بیادی مجرم کے لیے جوام استعال کرتے ہیں۔ ایے بی کافر کا اطلاق چا ہتا ہے کہ اس کو کافر کسی، جس سے اعمال کفر بکثرت سرز د ہوں۔ بیٹوظ رے کہ میری بیہ بات چیت جوائی لب و لیجے پر موقوف ہے۔ اگر چدار باب لفت اطلاق میں کثرت وقلت کافر آئی ہیں گے، اطلاق میں کثرت وقلت کافر آئیس کے، اطلاق میں کثرت وقلت کافر آئیس کے، اس کے اس کافر شام کافر آئی کہیں گے، دو تو اس کو بھی چوراور زانی کہیں گے، جس سے ان شنج جرائم کاارتکاب ایک آدھ بار ہوا ہویا بکثرت۔

و ۱۲۳ فه فرمایا: کرایک اشکال موسکتا ہے کہ قرآن مجید نے اس قبیل کے اشخاص پر کفرکا اطلاق نہیں کیا، بلکہ لفظ کا فراستعال کیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے 'وَ مَنْ لَمْ يَحْحَمُ بمَا أَنْوَلَ اللهُ فَأُولِنِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ''۔

جواب بيب كرقر آن كاروئ فن جماعت كى جانب به كى فاص خصيت كى جانب بيس ماعت سينيس و كل جانب بيس و جمب كه بهارى مفتلو خصى كردار سے به كى جماعت سينيس و كي جانب بيس و يكف لعنة الله على الكافيين كها فيك بها تعلي كها جائز بيس و كي لعنة الله عليك كها جائز بيس و في الكافيين كها في لي الكافيين كيا أي المن يُسَاء المن "بي آيت المل سنت والجماعت كافكاركى تا تدكرتى بيد.

 ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ قاتل ومقتول دونوں جہتم میں ہوں کے اور عذاب میں فرق بینی ہوگا۔ چول کہ ایک طرف سے اقدام آل ہے( قاتل سے ) اور دومری جانب اقدام بیں ہے (معول سے) یہ می کہتا ہوں کہ اس مدیث کا ایک دوسری مج مديث "السيف محاء لللنوب" مع كولى تعارض فيس، يول كد دومرى مدیث کا تعلق اس معتول سے ہے، جس نے اسینے قائل کوئل کرنے کا کوئی ادادہ بیس كيا\_ بخلاف بهل صديث كي يعن "كلاهما في النار" والى كداس مسمعول محى اسيخ قائل كااراده لل كرتا تعاربياور بات بكرقائل غالب الميااور بيمظوب موكيا كريم ميں بائل كا اسے بعائى قائل سے بيكنا كه انى ادید أن تبوا بالمى واثمك فتكون من اصحاب النار"كي شرح بمي معلوم موكل حالال كه بظاہر ہائیل کا بیقول قرآن کے بیان کردہ عمومی قانون 'لاکورو اور ق وز ر أخرى"ك فلاف ب-مطلب بيب كدقائيل في الين بمائي كل كالمناوكيا اوربیہ یاب ای پرر ہااورمقول بھائی ہابیل کے مناموں کوائی تکوارے مظادیا۔ بیہ مطلب نہیں ہے کہ مقتول ہمائی کے یاب کا بوجھ قائل ہمائی اٹھائے گا۔اسے خوب سجه ليها! مديث برقل ك تحت بحل وعليك اثم اليريسين " يرمل في سنبكيا تفاكدايمان ندلانے كامكناه يريسين يريزے كاندكم برقل يرالبت برقل راه ياب ہوکران کی بھی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا تھا، کیکن نہیں بنا۔ بیکناو ہرقل کا ہے، اس کی

پاداش میں پکراجائے گا۔ دین فرق ہے، خوب کوظار کھنا۔

でにしまりしてい ながはなななななななななななななななない。 عم ديا تما-آب "موامات" وإست تعد حفرت الاور في اس" مادات" برخول كيا ـ سيابودر كخصوص حراج كالتيب -﴿ ١٤٤ ﴾ فرمايا: كدمد عث شريف عي الاؤرِّ كالقاظ "مساببتُ رجلًا" بير. اس کا ترجمہ برا بملاکیا ، گالم گوئی، ترجمہ کے تیس رحفرات محابراس سے بہت ارتع سي كدان كى زبان يركاليان آخيى -

بين كبنا مول كرم في كا اردو ش ترجمه بعض اوقات بهت ك غلوفهمال بيدا كرتاب داردد دال تراجم كويد مدكر بحك جاسة بي اور يولل مصة كدرجمد فلط كيا ميا ہے۔ پہلے كه چكا مول كرقرآن وحديث كرتے على بهت اجتياط ك مرورت ہے۔ بعض مختفین نے کہا کہ محاب سے شان میں ممتاخی فسق ہے اور سیخین کو برا بملاكبنا كغرلين بس كبتا مول كركل صحابه يا اكثر صحابه كي شان بس مشاخي كرنا كفر بادرايك دومحاني كى شان مى ناز ياالفاظ كالسنعال أتى بادراكر فودمحاب ايك دوسرے کے بارے میں کوئی اسی تعبیر افتیار کریں ،جس سے سوے ادب جملکا ہو، اے کفرمیں کیا جائے گا، چوں کدان حفرات کے باطن پڑنے فکی تھے، نیت یاک محى،ان كى بالهى تقيد كى خاص سبب كى بناء يرب، داتى يرخاش يا عنين وفضب كى بنا پرئیس ۔اب ان کا قرن ختم ہو چکا۔ مومن میت کے بارے میں بھی بر کوئی سے روك ديا كيا، جدجائ كدحفرات محابث الركوكي ان كحق من بدكوتي كرتا ب خبث باطن مي بتلا \_ امير المونين في الحديث عبد الله اين مبارك فرما يت يتحكه زندیق بی معزات محابدگی شان می مستاخی کا مرتکب الله- شای روافعل کی تغیر نہیں کرتے لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز روافض کے مفرے قائل ہیں۔شاہ صاحب " نے لکھا کہ جنہوں نے روافض کی تھے رہیں گی، ووان کے خبیث انکارومقامد پرمطلع ندہوئے بھران کے کفر مدعقا مرکی تفصیل فرما کرروافض کے کفر کافتوی دیا۔ ﴿ ١٢٨ ﴾ فرمايا: كدآل حضور سَيُحْتَظِمُ كا ارشادُ القاتل والمقتول كلاهما في الناد " اگر چه ظاہر صدیث کا تقاضہ ہے کہ دونوں عذاب جہنم میں برابر سرابرشریک

فادر كارب بيل-ره كيابيسوال كظم كوآل حضور مِنْ المنظم في التي موسئ

مرک کواس کے دائرے میں کیے داخل کیا؟ بعض جواب دیتے ہیں کہ آل حضور المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان

بعض جواب میں ریکتے ہیں کہ التباس، اتحاد کل جاہتا ہے۔ کل بدل جائے تو اک

چے دوسری چیز کے ساتھ مختلط نہیں ہوتی اور بیسابق میں معلوم ہو چکا کہ ل ایمان،

والمسيد المساح والمرك فكوب ايمان معمور متصاور كفركانام ونشان ندتفاتو

بجائے قلب کے دوسرے اعضاء مراد ہوئے۔ دوسرے اعضاء سے معاصی سرزد

ہوتے ہیں اس کیے آپ نے قلب میں ایمان یا کفر بی کا تحقق سمجھا۔ ایک اشکال موسكا بكايان وكفرايك دوسرك كاضدين ان كاكل ايك بوليس سكا اوركبس

کے لیے استحاد کل ضروری تھا اور میموجود تبیں۔ ہارے استاذیشنے البند نے اس کا

جواب اس طرح دیا کمالتباس واختلاط دونوں میں فرق ہے۔اختلاط میں دو چیزیں

زل ما جاتی بین، جب که التباس مین ایسانبین موتا ، التباس مین اجتماع کا وجم موتا ہے لیکن حقیقی اختلاط نبیس ہوتا۔ حضرت استاذ نے بینقر برای ذبانت سے فرمائی تھی،

ليكن "سبكي" في الدرس الافراح" بين بعينه به بات الين والدين لل كي سبحان

الله! بهارے اکا برکے علوم وہمی تھے۔ میں نے سناہے کہ سیحقیق جوحصرت استاذینے النل كى ،اين استاذ حضرت نانوتوى يا سال فرمات سقد مجھے يفين ہے كمروس

الافراح ان کے مطالعہ سے نہیں گذری تھی الین بات یہی ہے کہ ان حضرات کے

علوم وہمی تھے۔ یہ بھی یا در کھنا کہ بعض اوقات آ دمی ایک بات کو بہت پہلے سے جانتا ہے لیکن کسی خاص حال و کیفیت میں اس بات کو دوسرے سے سنتا ہے اور س کراس

كى من دور ہوجاتى ہے تو كہنا ہے كداس بات نے جمع برايا اثر كيا جيسے ميں نے آج

ای سی ہے۔ حصرت ابو بر ابو بر ان صفور میلائیلیا کی وفات پر تقریر کرتے ہوئے جو

آیت پڑھی حضرت عرا کہتے ہیں کہ بچھے انیا محسول ہوا کہ بیابھی نازل ہوئی ہے۔

## باب ظلم دُون ظلم

﴿ ١١٠ ﴾ فرمايا كه اس عنوان كى تشريح، شارمين في اى انداز يركى ب جو '' كفردون كفر'' كيمنى به ' دون' كواقرب كيمنى ميں ليكران كاخيال ہے كھلم میں بھی ایسے بی درجات ہیں،جیسا کہ تفریس، میں کہتا ہوں کہ دون میرے خیال میں یہاں بھی غیر کے معنی میں ہے۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ جب کوئی حدیث ان كى شرائط كےمطابق تبيى ہوتى اوراس سےان كا مقصد مال ہوتا ہے توالي حديث كووه عنوان بنادسية بير، يهال أنعول في أيها بى كيا" أن المشوك لمظلم عظیم" بظاہر سوال کا جواب ہے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ یہ صحابہ کے قول "ايّنا لم يظلم" كا جواب هم حضرت لقمان كامقوله"أن الشوك لظلم عظیم" بہلے نازل ہو چکا تھا اور صحاب اس آیت سے خوب واقف تھے۔ حافظ نے کہا كهية بيت اكرچه بيل نازل مو يكن تحلى الكين آل حضور مَاليَّنْ يَلِيَّا في الله وقت ال ے استشہاد کیا ان سے خیال میں تطبیق کی میں صورت ہے۔ محققین میں میکھی اختلاف ہے کہ سوال وجواب کا حاصل کیا ہے خطابی کہتے ہیں کہ شرک کو صحابہ اتنابرا یاب سیجے کالفظ ماس ک خطرنا کی کی تعبیرے قاصرے، تو اتھوں نے ظلم سے مراد شرك كے علاوہ اور كناه ليے اور البحن ميں ير محتے كم معصيت سے كون محفوظ ہے؟ آ ن حضور مَين مُنايِد من من كيا كمظلم كالطلاق معامى كرماته كفرير بهي ب حافظ كا خیال ہے کہ محابظ کو عام معاصی کے ساتھ خودشرک پر بھی محول کرتے۔ ظلم بکفر ادر شرك ك ليصحاب من متعارف نهما؛ بلكظلم مده ومراد معاصى لينت الحاصل خطابی متعارف پرتشری کررے ہیں۔ جب کدحافظ غیرمتعارف پرای تشریح کی 

نواورات الم النيرا المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل ا

میں کہتا ہوں کہا ہے ہی جب کفرونفاق کی صلتیں چھوٹ میں تووہ ایمان کمل كى طرف لوث آئے گا''اذا حدث كذب ''اس كاتعلق ماضى وحال وونوس سے يهاور وداذا وعدأ خلف "اس كاتعلق صرف تستنتل سيد ميسي يادر كمنا كدوعده خلافی، دروغ کوئی سے علیحدہ چیز ہے حالال کہ عام طور بران دونوں کو ایک مجھا جاتا ہے۔جملہ علامات جوآ س حضور مَالنَّيَا يُلِم نے نفاق كى بيان كيس ال ميس ايك قدر مشترک ہے۔ لیعن ول میں کچھاور ہے اور زبان سے پچھاور بیان کرتا ہے۔ اور میں نفاق ہے، میکی داشے رہے کدوعدہ خلافی کی ایک صورت مکروہ تحریمی میں آئے گی اور دوسری تمروہ تنزیبی، بیتو نوویؓ کی تحقیق ہے۔ کیکن میراخیال ہے،اسے احوال پر تقسيم كرنا جابير (١) جب وعده كرريا تها ادرجهي وعده خلافي ذبن مين تقي توبية مروہ تحریمی ہے (۲) بوقت وعدہ ایفاء کا بھر پورارا دہ تھا، مگر ایفاء سے کوئی مانع پیش آملیا۔ میکروونہیں۔ فجور کا مطلب یہاں بدہے کہ جھٹرے کے وقت اپنے آپ میں مدر ہے اور گالی گلوچ پراتر آوے۔آل حضور میلی آیا کا بیارشاد ہے کہ جس میں ا کی خصلت ہوگی ، ان خصائل نفاق سے تو اس میں ایک خصلت دنفاق ہوگی ، اس ے ابن تیمیدگی تحقیق کی اصابت مجلکتی ہے۔ ریجی یا در کھنا کہ بیضاوی اکثر کشاف

الوادرات الم مشمرك المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهد المناهدي المناهدي المناهدي المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المن تعيك اى طرح محايمًا سي " يت " ان الشوك لظلم عظيم " كويهل ست جاسية يتے،لين پنيبر مِين پنين اس آيت كواستشهاد كردها اور ان كے سب خلجان دور ہو مے توکسی نے کہدیا کویا کہ ابھی نازل ہوئی۔ایسے اقوال کی حقیقت بتا چکا ہول۔ ﴿ اسلاك فرمایا: كه كفريس مختلف صورتيس پيش كرنے كے بعدامام بخارى نفاق ميس بھی بہت ی صورتیں دکھانا جاہتے ہیں۔قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اواکل میں مومنين كاوصاف واعمال كاذكركيا - بجر مصدها تتبين الاشياء "كاصول كے تحت كفار كے احوال اور ان سے متعلقہ تفصيلات ديں۔ ثالثا منافقين سے متعلق منتلکوی۔ بخاری نے بھی میں طرز اختیار کیا۔ ابن تیمیہ کے خیال میں موس میں نفاق کی کوئی صورت متحقق ہوسکتی ہے، بلکہ وہ کفریہ خصلت کے تحقق میں بھی مضا کقہ مبیں سمجھتے۔اس لیے بیعنوان ابن تیمید کی تحقیق کے مطابق پریشان کن مبین، ہاں جمهور کو بریشانی ہوگی۔ چوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس قدر علامات کفرونفاق موجود ہو ں گی ، اسی قدر ایمان اس مومن سے مسلوب ہوگا تو جمہور اس حدیث سے يريشان ہیں۔ بعض نے جوابدی میں کہا کہ یہ نبی صاحب میلی ایک کے عہد کے نفاق کی علامات ہیں۔ میں کہتا ہول کہ علامات وعلت میں فرق ہے۔ علت کسی چیز کے وجود سے سلے آئی ہے۔ میتوعلامات ہیں ،ان کے عقل پرنفاق کا علم لگایا ہیں جاسکتا۔ اے یوں بھے کہ تیامت کی بہت ی علامتیں موجود ہیں بمرمعروف تیامت منوزنبیں ہوئی۔سابق میں بیہ بات گذر چکی کدا گرمبدا قائم ہوتو اہل شخفین تاوقتنیکدوہ عادی مجرم ند ہوں، مشتق کا اس پراطلاق تہیں کرتے تو کفریا نفاق کی ایک آ دھ خصلت کے ہونے برکافرومنافق نہیں کہا جائے گا۔ بیضادی نے نفاق کی ووشمیں كيس: ايك ملى ، دوسرى اعتقادى ادراس حديث مي كلوخلاص كے مليكها كدنفاق عملی مراد ہے نہ کہ تفاق اعتقادی، میں کہتا ہوں کہ بیضاوی کی اس بات سے کوئی فائده نبیں۔نفاق تو ایک ہی چیز ہے خواہ مل مظاف عقیدہ ، ہو یاعقیدہ خلاف ممل

以及这种的现在分词是不是不可以是这种的的。

TA DESCRIPTION DESCRIPTION DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DEL TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DE LA TOPO DEL TOPO DE LA TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL TOPO DEL T ے لیتے ہیں، حالاں کرصاحب کشاف موضوع روایتوں سے بھی نہ ہے۔ واسما كفرمايا: كه حديث من ليلة القدر كماته قيام كالفظ استعال مواريس متردد ہوں کہ آیا بی قیام فی الصلواۃ کے معنی میں ہے، یابی قیام نوم کے مقابل ہے۔اگر قیام للصلواۃ کے معنی میں ہے تو مطلب بیہوگا کہ جولیلۃ القدر میں نماز كاابتمام كرے،اے بياجر ملےكا۔اوراكرية قيام خكور دوسرے معنى ميں ہےتو پھر مطلب يبهوكا كدجس فيللة القدر كااحياه كياخواه نماز يرحتار بإيادوس اذكار میں مشغول رہاسویاتہیں تواس کا اجربہ ہے۔ جیسا کدوتوف عرف میں قیام منروری منبين، بالمستخب ضرور ب-ايها بى ترة د مجهوك في فليل إلا قليلا" مي به تهجد مراديب ياصرف احياءكبل مفسرين قيام صلوة مراديكيتة بين بمس مين قرأت مطلوب بيج جيهاكم "رتل القرآن توتيلا" سواسح باورا ممطلق قيام بيش نظر ہے تومقصود قرآن کی تلاوت ہے خواہ نماز میں ہویا خارج صلوٰ ۃ۔ ابیا ہی تردد مجھ کواس میں ہے کہ سے قیام کا ہوا اور تلاوت قرآن باقی رہی یا طول قیام منسوخ ہوا، محمر مخضرتیام باتی رہا۔

اجروفنیمت میں ہے کوئی ایک چیز ملے گی۔

وبن حاجب ولد سنة ۵۵۰ ۱۱۷۳ م ۱۳۳۹ م ۱۳۳۹ م عثمان بن ابي بكر بن يونس ابوعمرو جمال الدين ابن المحاجب فقيه مالكي، من كبار العلماء بالعربية كردى الاصل ، ولد في المستارمن صعيد مصر) ونشاء في القاهرة،وسكن دمشق ومات بالإسكندرية،وكان أبوه حاجبالمعرف به. من تصانيفه. الكافية "في النحو" و "الشافية" في المصرف و "مختصر الفقه" المستخرجه من ستين كتاباً في فقه المالكية. (الاعلام: ۱۳۱۱/۳)

ع بن برام ترقی ۱۰۲۰ مرد میدالملك بن هشام بن ابوب الحمیری المعافری، ابومحمد بجمال الدین مؤرخ، كان عالماً بالانساب واللغة وأخیار العرب، ولد ونشأ فی البصرة، وتوفی بمصر اشهر كتبه "السيرة النبوية" المعروف بسيرة ابن هشام "القصائد الحميرية" و "التيجان فی ملوك حمير وغیرهم (الطام:۱۲۲۳)

وَيِرْ أَن رَبُهُمَ عَدِينَ الْطَهِينَ بَنْ مَحْمَدُ بِنَ عَبْدَالله، شرف الدين الطبي، من علماء الحديث والنفسير والبيان، من أهل توريز، من عراق العجم ،كانت له ثروة طائلة من الارث والتجارة. فانفقها في وجوه الخير، حتى الحقر في آخر عموه من كتبه :"النبيان في المعانى والبيان" و "شرح مشكاة المصابيح" وغيرهما. (الاعلام:٢٥٦/٢)

قرطی نے جواب میں کہا کہ اصل عہاء ت یوں گی 'من اجو فقط او اجور و غنیمة ''اس میں کرار تھا، اس لیے معطوف میں موجودا جرکو حذف کردیا گیااورا لیے مواقع پرعبارتی اختصار پندیدہ ہے۔ اجرکا ملنا چوں کہ بقی ہے، اس لیے اس کے اس کے اس کے زکر میں کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اس کی نظیروہ حدیث ہے، جوطحاوی میں ان الفاظ کے ماتھ موجود ہے ''اِمّا ان تصلی مقی و اِمّا ان تخفف عن قومك '' اس حدیث میں دو چیز میں ایک دوسرے کے مقابل پیش کی گئیں کہ یا ہے کرویا ہے، حالال حدیث میں دو چیز میں آئیں دوسرے کے مقابل پیش کی گئیں کہ یا ہے کرویا ہے، حالال کر تقابل دونوں میں نہیں۔ اس حدیث پر تو مختلو آئندہ ہوگ۔ کیکن اوپر والی حدیث کے سلط میں، میں کہتا ہوں کہ ''او' صرف دو چیز وں میں تغایر چا ہتا ہے، خواہ وہ خارج میں دونوں جی موجا کیں ''او' کا بیرتفاض نہیں کہ جہاں وہ استعمال ہو خواہ وہ خارج میں خارج میں منافات ہو۔ اس لیے ''او' تابع ومتبوع میں ان دونوں چیز وں میں خارج میں ہیں منافات ہو۔ اس لیے ''او' تابع ومتبوع میں ہیں استعمال ہوتا ہے۔ نئیمت کا مغائر بھی ہوگیا۔ یہی بات میں قرآن مجید کی آیت:

ا حافظ بوسف بن عبدالله بن محربن عبدالبربن عامم فرى قرطبى ماكن ولادت: ٣١٨ عدمتونى: ٣٢٠ مدر

مشہور جلیل القدر عالم وفائنل نے خطیب کے معاصر ہیں گران سے پہلے طلب مدیث جن مشغول ہوئے اور ہو ہم رہ ہونے اور ہو ہم رہ ہونے اور ہو ہم رہ ہم اللہ القدر علی تصنیف ہے اور ہو ہم رہ ہم ہونے ہیں۔ معالی القدر علی تصنیف ہے جس کی چدرہ وبلدیں ہیں۔ معتقین علاء کا فیصلہ ہے کہ آپ کا علمی پار خطیب ہیں اور این حزم ہے کہیں ذیادہ بلندی معدق و یا نت جسن احتقاد البال سنت ونز اہمت لسان کے اعتبارے زمرہ علاء جس آپ کا خاص احماز ہے۔

من كهتا مول كديه معنى حنيف كي حقيقت نبيس كمولها حنيف وه ب، جودين حق كي طرف مائل ہواورا تنامستقیم کہ إدهراُ دهراس کی نظرنہ جائے۔ کو یا کداس کے یہاں یک رقی ہواوراس کے تول ومل میں دوئی کا تصور نہ ہو، پھر بیمی ہے کہ خدا تعالی نے تمام انسانوں كومنيفيت اختياركرنے كاتحكم ديا ہے۔جيسا كدفرمايا: "وَمَاأُعِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفاءً" أَمَلَلَ والتحل نام كتاب من عنيف كو صابی کامقابل قرار دیا ممیا جو که منکر نبوت موتا ہے۔ ابن تیمید سفے صابی برایی تعاديف مين مفتلوى بمركوني شفابخش بات ندكمه سكے بكها كه نمرودكي توم صالي مى ادر فلیفے کے دلدادہ فارائی نے اعمیں سے فلسفہ سیما۔ چوں کرمانی کا حقیقت اعمیں معلوم ندہوسکی ،اس کیے مسابیمن کوبھی مونین میں شار کمیا اور ریجی لکھا کہ جیسا کہ يبود ونصاري اسية عهد من موس تقيء اليه على صالي بهي اسية دور مين موس تقير، حالاں کرمانی بھی ایمان بیس لائے۔ان میں سے پھے فلاسفہ کے باطل افکار کے معتقد تنط جب كريجوستاره برست تنط بلكدان كالك فرقد بت برست تفاء جيها كه روح المعانى اورجصاص نے وضاحت كى ہے۔

یں کہتا ہوں کہ یہودیت ونفرانیت، تبعین تو راق، وانجیل کا لقب ہے اور معلوم ہے کہ ان دونوں کتابوں میں تحریف کرتے ہوئے حرام کو طال اور حلال کو حرام کیا گیا۔ دین فردشی کی راہ اختیار کی گئی تو اب یہودیت ونفرانیت محرف دین ساوی کا لقب ہو گیا۔ قرآن نے اسی وجہ سے فدمت کی اور حنیفیت کو سراہا کو یا کہ غیر محرف تو راق وانجیل سے جو دین ماخوذ تھا، اس کی فدمت نہیں ؛ کہ اشکال ہو، بلکہ محرف تو راق وانجیل سے جو دین ماخوذ تھا، اس کی فدمت نہیں ؛ کہ اشکال ہو، بلکہ محرف تو راق وانجیل سے جو دین ماخوذ تھا، اس کی فدمت نہیں ؛ کہ اشکال ہو، بلکہ محرف ترابوں کے تبعین کی فدمت ہے۔ اور مید بھی یا در کھنا کہ حنیف اصلا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے چوں کہ ان کی بعثت کفار کی جانب ہے، موی وعینی کوئیں کی بعثت بن اسرائیل کے لیے ہے جونسلا مسلم ہیں، حنیف کا لقب موی وعینی کوئیں دیا گیا حالاں کہ وہ دونوں بلا شبہ حنیف ہیں۔

آپ کامعول تھا کہ بر منطق وظ فد کتام دری کمابوں کا دری دیا کرتے ہے لیکن وہ ۱۳ اوے ۱۳۱۱ء

ہی مرف کتب مدیدی کا دری دیا ہے۔ باوشوال سے شعبان تک محاح سے پڑھاتے تھے۔ آپ کا دری مدیث

می نہایت محققات بحد وانہ وقتیبانہ تھا جس کا اندازہ آپ کے دری کی نقار برمطبوں ہے بخو لی ہوجا تا ہے حضرت
علامہ مولا ناجی از رشاہ کشمیری فرما یا کرتے تھے کہ امام رہائی (حضرت کنکوئی) ندمرف ند بسب فلی کے مابر تھے بلکہ
عادوں ند اب کرنے تھے۔ جس نے ان کے مواکسی کوئیں دیکھا جو جا روی ند اب کا ابر ہو"۔ یہ می فرماتے تھے
عادوں ند اب کوئی کوئید ٹی اننس کا مرتب حاصل تھا۔ ماور مضمان کوریا ضاف و طاوحت قرآن مجمعے کے خالی دیکھے
تھے اسا اور کے بعد دری کا مشغلہ بالکل ترک فرماد یا تھا اور پھر آ نو جمر کے مسرف افادات باطنے، تربیت نفوی اور
تھنی توب کی طرف ہوری تو چفر مائی۔ بزاروں خوش نصیب لوگوں نے آپ کے نیش تربیت سے جالا پائی آپ پر کے اجائی خالفاء کے بکی نام تذکرہ الرشید میں شائع ہوئے ہیں۔
کے اجلی خالفاء کے بکی نام تذکرہ الرشید میں شائع ہوئے ہیں۔

آپ کودل بخاری وسلم کابال کوآپ کے میڈ خاص علاسہ مولانا حسین کی صاحب نشبندی قدی مرو اللہ اللہ مجب بھی ہے تھے ، نیز دوی ترخی ی بخاری کے اہال کو آپ کے سید وخادم خاص معزت علاسہ محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا محدث مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا

ID BEST OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICION OF THE PARTICIO " پیغیر کے کیے حنیف کالقب انتخاب کیالیکن بعض یہودونصاری کی تالیفات میں میں في ند يكما كدوه اس كوبدرين لقب بي تحصة بي اوركا بن كوقا بل تعريف كردانة بي، بلكه بعض انبیاء کوکا بن قراردیتے ہیں۔ آل حضور میلی اللہ نے فرمایا جس نے کسی کا بن کی المرف رجوع كيااوراس كالغويات كي تقديق كي تواسف كفركاار تكاب كيا-﴿٢٣١ ﴾ فرمايا: كديد جو مديث من "لن يشاد الدين الغ" بهـ الل مطلب بيه المحدوين مجموعه المعرائم اور خصتول كالدرخصت المعاده كرنا جاہیے۔جو تفوی مجھارے کا اور شریعت کی دی ہوئی رخمتوں سے فائدہ نہیں المحائة كا صرف عزائم برعامل رہے كا تو دين كوتومغلوب ندكر سكے كا،خود بى عاجز بوكربينه رب كالبعض محابد فيعزائم يمل كوابنايا - بهرافسوس سي كبت كدخصتول سے فائدہ ندا تھانے کے نتیج میں ہم مشکلات میں پھنس مجنے ؛ای لیے پیغیرماحب مَالِينَكِيْمُ نِي السلادوا وقاربوا" ارشاد فرمایا ، جس كا حاصل بدے كدمياندروى اختياركرو، بلند بروازى نه دكهاؤر بيغبرصاحب متالفيكيم كابدارشاداز قبل مهلممتنع ہے اس کی بھر پور وضاحت نہیں کی جاستی۔ میں دیکھتا ہول کہ بعض شارعین ان تعبیرات کی تشریح میں الجھ سے اس لیے جو پھھ میں نے مطلب بیان کیا اے فنيمت مجمنا حديث كي آخرى الفاظ "واستعينوا بالغدوة الغ" بيل مي نے سنا ہے کہ حضرت منکوی میں بوقت بیعت ، حدیث کے ان الفاظ کو پڑھتے اور اس ياتظب الارشادامير المونين في الحديث مولا تارشيداحمد الكنكوبي منفي مستساهدة ب كي ولا وست بهما احيض بمقام منكوه بوكي ، ابتدال تعليم منكوه درام بورضلع سهار نبورجي بوكى الاحدين ديلي تشريف في مع مع معزت استاذ الاساتذه موان نامملوك على معاحب وفيروس يحيل كى اورتفير ومديث في الشائخ معزت شاوعبدالني معاحب مجدوى اور حمزت شاہ احرسعید مجدوی سے بڑمی۔ وارسال میں تمام کمالات علوم کا ہری سے کا ال و کمل ہوکر وطن واہی موية اور درس دافاد ومن معروف بوصح -اى زبان من علوم بالمنى وسلوك كى طرف رجوع قربايا جعزمت تطب الاقطاب مائى الداد الله معاحب قدى سراست بيعت موسة بعفرت ماتى معاحب في مرف أيك عى مفتدك  ہے کہ بیت المقدى كى جانب نماز پڑھتے ،ليكن الى احتياط سے كه كعبد كى جانب بيث نه مو، جب كبعض كاخيال ب كرآب بيت المتدس كي جانب رخ كر ي نماز مرجة ، كعيه كاكونى احتياط كوظ ندر تي تيسري جماعت كاخيال هي كدبز مانه قيام كمه متوجها الى الكعبد نمازي يرحى بين مدينة تلى كے بعد بيت المقدس كى جانب رخ فرمایا۔ سیکن سیتیسرا تول ضعیف ہے اس پردومرتبر کے مانتا پڑے گا۔ پہلی بات یعنی رخ بیت المقدس کی جانب رہتا اور کعبے کا احترام بھی محوظ رہتا، زیادہ سے ہے۔ درقاتی نے شرح مواہب میں اس کی کافی تفصیل کی ہے امام بخاری جا ہے ہیں کہ اسے یقین کے ساتھ بیش کریں کہ جوار کعبہ میں رہتے ہوئے آپ بجانب بیت المقدى رخ كرك نماز يرصے -اى ليے بخارى نے عندالبيت كما، بيت المقدى نبیں کہا یہ واضح کرنے کے لیے کہ جب مکہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف تمازي پرهيس مني اوران براجرموعود ملي توجب جوار كعيد مي نديني، بلكه مدينه مين يتصاور رخ بجائب بيت المقدى تفاتحو مل قبله ي يملي تو وه نمازي كيے ضائع ہوں گى؟ ميں كہتا ہوں كه بخارى كے عنوان ميں "عند" زمانيہ ہے اور بیت سے بیت الله مراد ہے اور مطلب بیے کہ جواد کعبی جونمازی بیت المقدس كي جانب پڙهي کئيں ،ان پرجمي اجر ملے گا۔ فرمایا که بدبات باقی رو گئی که بیت المقدس کاجو آب نے استقبال کیا ہے، آیاده آپ کا اجتهادتها یا وی سے آپ میلی تیکی کو مامور کیا حمیا تها،ابن قیم سے الزرقاني ولدسنة: ١٠٥٥هـ-١٢٢٥م ووفي مريم ١١٢١هـ-١٥١٥م محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن احمد بن علوان الزرقاني المصرى الأزهري المالكي ، ابوعبدالله ، خالمة المحدثين بالديار المصرية، مولده ووفاته بالقاهرة ونسبتهُ الى زرقان (من قرى منوف بمصر ) من كتبه "تلخيص المقاصد الحسنة" في الحديث و شرح المواهب الملتية و شرح موطا الامام مالك. (الانتام:١٨٢٧) *حافظ ابن القيم ابوعبدالله شمس الدين محمد* بن ابي بكر بن ايوب بن سعد بن حريز

من شكال بين آيا، جوا يى وفات سے يہلے بيت المقدى كى جانب تماز پر متے رہے۔ بور مي بيت المقدى بحيثيت قبلمنسوخ موكياء اوربيت التدقبل مواتوجب شخ مد يمل منوخ يمل قطعا فميك تعاتوا شكال كى كوكى وجبيس ابن عبال في الكاجواب وياب كاسلام مين بديبلات تفاسابق من كوئي تشخ نبين بوانعا امحاب الني مَنْ الْمُنْ يَنْ اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهِ اللّ اطراف وجوانب يرمطكن ندين ادركن كانوعيت متع نتقى اس ليالجعاؤ بيدا موا دوسرااشکال بیہ کے محابہ کوان تمازوں کے بارے میں کوئی ترددندتھا،جو بجانب بیت الله رخ کر کے پڑھی گئیں، اگرا بھی تقی تو ان تمازوں میں تقی، جو بیت المقدى كى جانب رخ كرك پڑھيں۔ حربخارى نے اسپے عنوان ميں عندالبيت كا اضافه كيا اور البيت عديب اللهمراد موتاب نسائي كي روايت من بيت المقدس كالفاظ بي مجصح خيال مواكر شايد بخارى كي معروف سنخ من "المقدى" كالفظ ترك بوكيا باور بجائ بيت المقدى كي البيت "بوكيا

اكرية تفرف مواتوبات صاف موجائے كى الكين بخارى كے تمام منقول تسخوں میں البیت ' ہے جس سے داشے ہے کہ امام نے قصد آبیلفظ استعال کیا،ای اشکال كابعض علماء نے جواب دیا كه البیت سے بیت المقدى بى مراد ہے اور عند، صار کے معنی میں ہے، تمرید تاویل کا مہیں دے گی اس کیے کہ بیت جب مطلقا استعال موتوبيت اللدمرادموتاب، ندكه بيت المقدى \_

نودی نے کہا کہوہ نماز مرادی، جو مکہ میں اداکی تئیں، بیتو عجیب بات ہے خول كه جو بجهتر دد تقاء وه ان نمازول من نقاء جوستره مهينه مدينه من بجانب بيت المقدس يريعي كنيس كهال مكداوركهال مدينة خداجانفووي في كيابات كهدى ﴿۱۳۸﴾ فرمایا که حافظ ابن جرگی رائے ہے کہ تر اجم سے امام بخاری بعض او قات اہم امور کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ چنال چدعلا کا اختلاف ہے کہ آل حضور مِینَ اللّٰہ کیا کہ معظمہ میں رہتے ہوئے کم جانب درخ فرماتے؟ ابن عباس کی رائے

استهاری فرمایا کراستقبال قبلہ کا مسئلہ معراج سے ملتا جاتا ہے۔معراج کی ابتداء بیت المقدی سے ہوئی، اس طرح الالاقبلہ بیت المقدی تظہرااور پھر بیت اللہ و ہوان خاص کی طرح آپ کہ معراج کامنتہا بیت اللہ ہے، یہ می خوظ رہے کہ بیت اللہ و ہوان خاص کی طرح ہے اور بیت المقدی دیوان خاص، جس میں اجتماع کبھی بھوتا ہے بنیادی حیثیت دیوان خاص کو حاصل ہے۔اس حیثیت سے خور کیا جائے تو کہ معظمہ میں قبلہ بیت اللہ موتا ہے بیت اللہ بیت اللہ بیت المقدی پھر بیت اللہ بیشہ کے لیے قبلہ ہوگیا۔ موتا ہے بعض بیت المقدی کے دیاں کے قرآن مجید میں ایمان سے جوصلو ق مراد لی می ہے، اس سے بعض بیت مراد لی می ہے، اس سے بعض بیت سے کے کہ ایمان کل ہے اور نیاز جزء اور بیاز قبیل اطلاق الکل علی المجزء ہے۔

میں کہتا ہوئی کہ ابن تیم کی ہے تھیں تھے نہیں۔ دہ خور بھی اسے تھام نہیں سکے ( کینی اس تھیں کو دلاکل سے ثابت نہ کر سکے ) حقیقت ہے کہ ذبع دو تیمیں: اسحال جنہیں محضرت ابراہیم نے بیت المقدی میں قربانی کے لیے پیش کیا، بی بنوا سرائیل کا قبلہ ہوا اور اسمعی کو جواد بیت اللہ میں آوان کے بعین کے لیے بیقبلہ ہوا۔ تو دات میں تھری کے کہ حضرت یعقوب نے بیت المقدی میں ایک لکڑی گاڑی اورا بینے خاندان والوں کو وصیت کی کہاس کو قبلہ بنا کمیں، تاوقت کہ شرام نتی ہو۔ حاصل بینکلا کے بلتین تقسیم بلاد کی بنیاد پر ہیں، بیت اللہ حوالی بیت اللہ کے لیے چول کہ بنوا سمائیل کی سکونت و ہیں تھی اور بیت المقدی میں ایک بنوا سرائیل کا ایک حصہ سبیں آباد تھا۔

تى پيدائش ہوكى اور بيد بيت المقدس كى مشرقى جانب ميں ہے۔اب نصارى كے ليے و کوئی نارافعلی کی وجہیں تھی چوں کرتھویل ان کے قبلہ سے تبیں بلکہ یہود کے قبلہ سے موتی۔اس اشکال کا جواب دیا گیا کہ ناراض ہونے والے نصاری بھی متے، چول کہ ا وصنور مَالِنْ عَلِيْكُمْ جب مدينه من ربح موسع بيت المقدى كا استقبال كرت تو بیت اللحم کابھی استقبال ہوجاتا کیوں کہ مدینہ۔۔۔دونوں ایک ہی سمت واقع ہوئے ہیں۔ قبلہ بدلنے کی صورت میں نصاری کا قبلہ بھی چھوٹ کیا بیامران کے لیے شاق تھا يمجى ممكن ہے كرنسارى فى الجمله شريعت موسوى كے قائل تصاوراتباع كے بھى مرعى تو بیت المقدس کوسی درجه میں وہ بھی اپنا قبلہ مانے، اس لیے بھی تحویل ان کے غیظ وغضب كاموجب بولى \_

فرمایا کهروایت مین "فتلوا" ہے بیکون تھ، جوتحویل سے پہلے مقول ہوئے اور جن کی نماز وں کے بارے میں صحابہ کوتشو لیش تھی؟ حافظ نے کہا <u>مجھے</u> صرف زہیر کی روایت ملی ،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحویل سے پہلے وہ آل کے محتے چوں کہ تنحویل ہے بل کوئی مشہور غزوہ ہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ آل کی نفی کلینتہ کرنا سیجے نہیں جمکن ہے کہ بیہ مقتولین ، مکہ کے موں، نہ کہدینہ کے۔ حافظ نے بھی آخر میں اس رائے کو اختیار کیا ہے۔

فرمايا:قال الزهير إلى آخره. كرمانى في الكوتيل كما بين تحيي سيك كتعلق نبيس ب جيسا كدما فظ الدنيا كالجمي خيال ب مشهورتو يمي ب كمحابكوان اوكوں كى نمازوں كے بارے ميں اشكال تفاجوتوبل قبلدے يہلے وفات يا محير يا شہید کردیتے سے محرمیراخیال میہ ہے کہ تر ددنمازوں کے بارے میں نہیں، بلکہ بسلسلہ تدفین تھا۔ چوں کہ وہ بیت المقدس کی جانب رخ کرکے دفن کئے مھے اور اب بعد تحویل ان کے رخ فانہ کعیہ کے جانب مشکل تھے۔ یہ میں اس لیے خیال 

14. MANAMANAMANAMANAMANA جوسلوة كوايمان كاجزه مائة بي اور پراعمال كوايمان كے اجزاء قرار ديتے ہيں، وو بنیاد منبدم ہوگئا۔ رہا بیسکلہ کہ آپ نے کوئی نماز دیندیں بجانب بیت الله رخ كرك برحى؟ بخاري، عمرى كہتے ہيں، جبكدسرت كى عام كتابوں ميں ظهركاذكر ہے۔ حافظ نے تطبیق میں کہا کہ ظہر کی نماز دور کعت آپ پڑھ کیے ہتے کہ تحویل کا تھم آیا اور اس وقت آب مین فیلیم معجد مین من من من اور پوری نماز بیت الله کی طرف عمری پڑھی توجن کی نظر اوّل پر ہے، وہ ظہر قرار دیتے ہیں اور جو کمل نماز پرنظر کے ہوئے ہیں وہ عمر بتاتے ہیں۔

سمبودي المن جرك شامردين اوران كاتحقيقات بسلسله كدومه بندام بن، چوں کہ بیریہاں سکونت کر سے متھے۔ ابن حجر حج کے لیے دوبار آئے ، مرمقیم نہیں موسئ بخلاف ممهودي كے كمانھول نے مقيم ہوكر بيدے يے كا تحقيق كى۔ اين تصنيف "وفاء الوفاء باخبار دور المصطفى مين ين النيكية "مين رقم طرازين كرتحويل قبله كاحكم مسجد نبوى میں ہے نہ کہ معجد بلتین میں روح المعانی میں سیرت کی تحقیقات کو کہ تحویل ظہر میں ہوئی، نہ کہ عصر میں ترجیح دی گئی ہے، سیوقی ایسے مقل تو نہیں جیسا کہ حافظ ہیں، اليكن روح المعاني ميس جوسيوطي كي تحقيق كورجيح وي اس ي مين متر دد موكيا .

فرمایا کر پینی کے خیال میں مسجد مبلتین میں عصر کی نماز میں مسخص نے تویل قبلہ کی اطلاع دی تھی ، اہل قبا کوتھویل کی خبرت کوئی ہے۔ اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ شارحین کواشکال ہے کہ اگرائ سے مرادیبود ہیں تو ان کا ذکر ہوچکا ،نصاری مراد لیے واكيل توان كا قبله بيت المقدل نبيل بلكه بيت اللم بيد يبيل حفرت عيلى عليه السلام

السمهودي ولد سنة: ۱۳۳۰هـ-۱۳۳۰م وتوقی سنة ۱۱۹۵-۱۵۰۹م. علی بن جهدالله بن احمد الحسنى الشافعيء تورالدين ابوالحسن امزرخ المدينة المتورة ومفتيها ولد في سمهود وبصعيد مصرى ونشاء في القاهرة. واستوطن المدينة سنة ١٨٨٣- وتوفي بها. من كتبه "وفاء الوقاء باخبار دار المصطفى، و الغماز على اللماز، و العقد الفريد في احكام التقليد. BERESES COLLEGES BERESES BERESES نوادرات الم المركم الم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المرك

نووی کا خیال ہے کہ اسلام اس طرح قبول کیا جا ۔ برکہ اس کے آثار ظاہر وہا خون دونوں پرنمایاں ہوں اور جس نے اسلام دل سے قبول نیس کیا، بس ظاہر میں اسلام کا اظہار کیا، بقول نی وہ منافق ہے کہ تفریب اینا وامن نہ چیٹر اسکایہ بدنعیب جا بلیت اور ڈھیلے ڈھا لے اسلام کے بعد جملہ معاصی پر ماخوذ ہوگا۔

میں کہتا ہوا کے جن اسلام کا مطلب اسلام کو بھر پور تبول کرنا ، درانحالیکہ جا ہیت
کے معاصی ہے تو ہم بھی کی بواور اسلام لانے کے بعدان گنا ہوں کا ارتکاب ندکیا بولا
ایے خوش نصیب کا معالمہ صاف ہے اور اگر صرف اسلام تبول کیا ، جا ہمیت کے معاصی
ہے تو بنہیں کی اور اسلام کے بعد ان معاصی کا ارتکاب کرتا رہا ، یہ بدنھیب اپنے اسکھلے
ہی کیا ہوں پر ماخوذ ہوگا۔ تو خوب بجھ لوکٹ مری خیال میں سن اسلام کے تحت
جا ہمیت کے معاصی ہے قوبر ضروری ہے اور میں این معود کی صدیث کا ممل یہ بحت ابول
جس نے تو بدند کی ہو لیکن علیم ابن حزام کی ایک اور حدیث مسلم میں ہے جس کا
مضمون میں ہے کہ انھوں نے آل خصور میں گئی ہی اور حدیث مسلم میں ہے جس کا
مضمون میں ہے کہ انھوں نے آل خصور میں گئی گئی ہے عرض کیا کہ یا رمول اللہ
(میں ہے کہ انھوں نے آل خصور میں گئی این پراجر لے گا؟ جوابا فرمایا
کو جو جو جو جو جو جو جو گئی ہی جو جو بھی جو جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو جو بھی جو جو بھی جو جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو جو بھی جو بھی جو جو بھی جو جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی ہو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو

نوددات المراس من زعره اورم ده دونول برابر بن كداكر نماذ بجانب بيت المقدى بردى مولى اكارت كي ودنول كي بن كداكر نماذ بجانب بيت المقدى بردى مولى اكارت كي تو دونول كي كي دعول كي محى اورم دول كي بحى اورم دول كي محمد اوى خاص طور براموات كاذكر كيول كررب بي اي-

نیز این مبال کی د ضاحت ہے معلوم ہوا کہ بیا شکال محابہ کوال لیے چی آیا کہ اسلام جس بیبال نخ تفاظر جھے اس جس بھی تردد ہے۔ آپ اس کواس وجہ سے
پہلا نخ کہ سکتے ہیں کہ یبود ونعماری کی ہنگامہ خیزیوں کی بنا پراس نخ کی شہرت ہوئی، کین بی پہلائے تھا، میرے خیال جس ایسانیس۔

و ۱۹۰۰ کا فرمایا کہ امام بخاری اس سے پہلے اسلام کی تقتیم، یسر و مرکے اعتبار سے
کر میکے۔ اب حسن وغیر حسن سے اعتبار سے کرد ہے ہیں۔ حسن بھی ایمان سے تعلق
ر کھتا ہے، جیبا کہ چبر ہے کا حسن چبر ہے سے متعلق ہے۔

بخاری نے اس منوان کے تحت صدیم کا صرف ایک گرالیا، باتی ماندہ ک تخ تی نو وی نے شرح مسلم میں کی ہے۔ یہ می لکھا کہ اس صدیم کو دار قطنی نے غریب الحدیث مالک میں ذکر کیا ہے اور نواسنا دے تی کی ہے۔ سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کا فراپ اسلام کو تھیک ٹھا کہ کر لے قوجوا تھی چیزاس نے کفر میں کی، بعدا سلام اس کا شارحستات میں ہوگا تو حدیث کا وہ کرا جے امام بخاری نے جووڑ دیا، بعض شارحین کے خیال میں قصداً حذف کیا تھا۔ چوں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کا فرکے حسنات معتبر ہیں حذف کی جو بدوجہ بیان کی می می می میں ہواں باب سے معلوم میں کہتا ہوں کہ یہ محد وف کرا ایوسعید خدری کی روایت میں جوان باب سے میں کہتا ہوں کہ یہ محد وف کھڑا ابوسعید خدری کی روایت میں جواس باب سے میں کہتا ہوں کہ یہ محد وف کھڑا ابوسعید خدری کی روایت میں جواس باب سے میں کہتا ہوں کہ یہ محد وف کھڑا ابوسعید خدری کی روایت میں جواس باب سے

سی ابتا ہوں کہ یہ محذوف عزا ابوسعید خدری فی روایت میں جواس باب سے
تعلق رکھتی ہے موجود نہیں کہ اسلام کے بعد کفر کے زمانہ کی معصیت پر مواخذہ نہ
ہوگا۔ ابو ہریرہ کی حدیث الاسلام بہدم ماکان قبلہ "محدثین کے ضابطوں
کے تحت ابوسعید خدری کی روایت کے مفایر ہے، مگر امکان ہے کہ بخاری کے خیال
میں متحد المعنی ہونے کی بنا پر مفایر نہ نہ چوں کہ یہ محذوف کا اسوائے حدیث ابو

ويسے بھی مشہور ہے كہ قطرہ قطرہ درياميشود، لبنداعمل مختفر ہو، ليكن جميشہ كے لیے ہو۔ فرمایا کہ بخاری نے زکو ہے تحت جووا تعد کھا ہے، وہ صام این تطبہ کے قعے ہے متا جاتا ہے۔ ضام کی آل حضور میل اللے کے بہال حاضری ۵ صفی ہے۔ اس واقعه میں آس حضور میں ایک جواب کوس کر آنے والے نے جو بیکہا ہے۔ "والله لاازید علی هذا ولا انقص" بعض کا خیال ہے کہ بیاکی محاورہ ہے، جس كامطلب بيد بكريس جو بحوس رمامول ياسنا، اس يرجونكاتون على كرون كا-ایک توجیدیکی کی گئی کہ آپ نے جوفرائض بتائے ، نداس میں اضافہ کروں گا اور نہ سمى \_ بية جيدة طعا غلط ہے چوں كەفرائض ميں زيادتى وكى كاكسى كواختيار نېيى اور يول ممی غلظ ہے چوں کہ بخاری کی ایک روایت میں "لا اتطوع" مراحة موجود ہے، ا جس نے بات صاف کردی کہان کا میکہنا صرف نوافل براہ راست مینیے اور آپ أَ مَا لِمُنْ عَلِيْ اللهُ مِن مِن مِن مَ مَا لَب موت مَا مَاللهُ عَلَيْ اللهُ مَا كَلَ وَى مولَى رخصت عام تاعدہ سے استناء ہے، جیسا کہ قربانی کے معاملے میں ایک صاحب کوآب نے رخصت دیتے ہوئے واضح کردیا تھا کہتمہارے علاوہ اور کس کے لیے ہیں اس کیے معلوم ہوا کہ عام قوانین ہے استناء، شارع کاحق ہے۔ طبی نے تقریباً بہی بات تھی ہے مروہ اپنا مطلب واضح نہیں کرسکے زرقانی نے اس حدیث کو استعیل بن جعفر راوی کی وجه معلول قراردیا-

نوادرات الم كثيرى المن المسلفت من خير "الى جواب ست والمح ب كد كفر كزمانه المسلفت على ما المسلفت من خير "الى جواب ست والمح ب كد كفر كزمانه كل حسنات معتبر بيل چول كديد شارهين الل برستلے موسئة بيل كد كافر كى حسنات بزمانه كفر معتبر ندموں ، ادھر مجھے يقين ہے كد كافر كى حسنات يقينا قبول مول كى۔

حدیث ابوسعید خدری سے بھی معلوم ہوا البتہ حسنات کا فرکی دوصور تیں ہیں،
مثلاً وہ جلیم تھا اس نے صلہ رحمی کے جذبہ سے فلاموں کوآزاد کیا، خیرو فیر بات کی ۔ یہ
ساری نیکیاں آخرت میں کارآ مدہوں گی ۔ ہاں بیدواضح ہے کہ یہ نیکیاں نجات کے
لیے کارآ مدنہیں، باعث نجات تو صرف ایمان ہے۔ البتہ یہ نیکیاں تخفیف عذاب
کے لیے کارآ مدہوں گی ۔ امت کا اتفاق ہے کہ جس کا فرحا کم نے انصاف برتا، ظالم
حاکم کے مقابلہ میں اس پر عذاب ہلکا ہوگا۔ یہ بھی شریعت سے معلوم ہوا کہ خود
عذاب میں تقسیم ہے ۔ بعض ملکے ہوں گے، بعض شدید سواگر ملکے عذاب ہیں تو وہ
طاعات ہی کا نتیجہ ہیں ہاں کا فرک عبادات قبول نہیں، ان کے لیے ایمان شرط ہے۔
فودوی نے فقیاء کے قول میں جو تاویل کرتے ہوئے کا فرک عبادت زمانہ
بالمیت کی اسلام لانے کے بعد بھی مفید نہیں کہا کہ فقیاء کا مطلب سے کہ دنیاوی
ادکام کے اعتبار سے معتبر نہیں ۔ رہاان پرآخرت میں ثواب مطے گایا نہیں، اس سے
ادکام کے اعتبار سے معتبر نہیں ۔ رہاان پرآخرت میں ثواب ملے گایا نہیں، اس سے
کوئی بحث نہیں ۔ میں کہتا ہوں کہ نووی کی بیتا ویلی غلط ہے چوں کہ کفار کی عبادت نہ

حاصل بحث پہ ہے کہ کا فر کی طاعات وقر ہات معتبر ہیں، جب کہ عہادات غیر وغیرمغید۔

ونیامیں معتبر اور ندا خرت میں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث علیم ابن حزام میں صرف عتق

کاذکرآیا عبادات مذکورتیس به

اس كے باوجودماحب بدائع اعمالع فے نوافل كاتمام يرجودكيل دى ہوه بہت ماعداد المول نے افری دو تعمیں کی بین ایک تعلی نذر ہے اسے بھی بورا کرنا وابد موكا احتاف عوماً نفل مكافرام كدوجوب يراس آيت ساستدادال كرت جي لا تبطلوا اعمالكم"كم اعمالكا ابطال ندكروتونل كوشروع كركيميور دينا عمل كا ابطال مواء ش كبتامول كريداستدلال فيرمفيد هي جول كرآيت شرحس ابطال سےروکا حمیاء وہ تواب کابطلان ہے، نہ کہ تنہی بطلان بیآ ہے۔ تو بالکل اسی ہے جیا کہ دوسرے موقع پر قرآن مجید ش ہے 'لاتبطلواصلفاتکم بالمن والاذی "بین احمان جلاكرانا اواب مناتع ندكرنا پیش نظر بهر بدكها بول كه ال مدیث سے جومسطے مین وجوب لفل ابتداء کے بعد وفیرہ نکا سے محصے مجمع نہیں چوں کہ مجمع جزیں وہ ہیں، جن کا وجوب وقی سے تابت ہے اور بیمنلمثلال شروع كرنے كے بعد اس كى يحيل واجب بوجاتى ہے، بنده نے اسپے اختيار سے خود مرداجب كيا بي كو كهال وه وجوب جودي سے تابت بوداوركهال بيجوبندے نے خود مرواجب كيا؟ دونول من زمن وآسان كافرق ب\_فرمايا كدوجوب وترجو حنفيه ك يهاں ہاں کے بارے میں مقریزی نے ایک مکایت قال کی ہے کہ ابوطیقہ سے مسى نے يو جمالتى تمازى فرض بى؟

قربایا پایچ \_ بولا که وتر کیال کی؟ پھرسوال کیا ایام صاحب کا جواب کی تھا۔

ہوچنے والا بولا کہتم حساب میں غیر حافق ہو، حالال کہ ایام صاحب کی بات خود دیل سیحدر ہاتھا کیوں کہ وتر مستقل نہیں ہے بلکہ تماز کے تابع ہے۔ صاحب بدائع نے وتر الله تقریزی ولد سنة ۲۶۱۱ مرو توفی سنة ۲۵۱۵ مراسام احمد بن علی بن عبدالما دو المعقریزی ولد سنة ۲۵۱۱ مراس علی بن عبدالما دو المعقریزی ولد سنة العباد المعصوبة، اصله من بعلیك ابولا بعباد المعقریزی، مؤرخ المدیار المعصوبة، اصله من بعلیك، ولد ونشا امات فی المقامرة، من تالیفه ونسین بالم وارت بعلیك فی ایامه ولد ونشا امات فی المقامرة، من تالیفه کتاب "المواعظ والا عبرار بلد کر المعطل والآثار، و "المسلوك فی معرفة دول المنوك" و معرفة دول المنوك" و معرفة دول المنوك" و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك" و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة دول المنوك و معرفة

نوادرات الما المحرك المن بعدي المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المن المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق

بل کہتا ہوں کہ بیوطی کی بید بات قطعاً غلط ہے۔ آپ نے قو عمرین کے دیاں اہتمام پرمتوجہ کیا ہے نہ کہتا ہوں کہ بیم ان کے لیے معاف کردیں۔ دوایت ہے کہ میم وعمری نماز کا اہتمام کرنے والا جہتم بیں نہ جائے گا دوسری حدیث بیں ہے ان دونوں نماز وال کی ادائی پر پابندی ، جنت بیں لے جائے گی تو فضالہ کی حدیث بیں اوران احاد بہت کے مضمون میں کوئی فرق نہیں۔

اس کے فعالہ کو بھی پانچوں نمازوں کی اوا کی کا کھم ہے اور معرین کو اہتمام ہے اوا کرنے کا۔ ایسا نہیں جیسا کہ بیوطی نے کہا کہ تین نمازیں معاف کردیں متعیں۔ فرمایا کہ ایک اشکال ہے کہ آل صفور بیا ہے ہے اللہ اسلام شرا اور زکوۃ کی اوا کی پی فلاح یاب ہونے کے لیے ضروری ہے؟ اوا کی پر فلاح یاب ہونے کے لیے ضروری ہے؟ سارے احکام ہیں، جن سب کی اوا لی ، فلاح یاب ہونے کے لیے ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دومری روایت میں یہ ہے کہ آل صفور بیا ہے ہے ان ان ما میں اور بہت مساحب کو باقی شرائع پر بھی مل کی تاکید کی تھی تو بشارت فلاح ان سب احکام پر عمل مساحب کو باقی شرائع پر بھی مل کی تاکید کی تھی تو بشارت فلاح ان سب احکام پر عمل کرنے پر موقوف ہے۔ فرمایا کہ: "الا ان تعلوع" نی اگرم بیا تھی ان الفاظ کرنے واجب نہ ہونے پر استمدال کیا ہے۔ حالاں کہ یہ بے وذن سے اور حنفید نے اس سے بدول می کہ نوافل کو اگر شروع کیا تو ان کا پورا کرنا واجب ہے احتاف "الا" سے استمتاء کو متصل بائے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ اگر نوافل شروع کے احتاف "الا" سے استمتاء کو متصل بائے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ اگر نوافل شروع کے دری می تو اقداری تا ہی استمتاء کو متصل بائے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ اگر نوافل شروع کے دری می تو اقدام واجب ہے حافظ این جی نے استمتاء کو متصل بائے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ اگر نوافل شروع کے دری می تو اقدام واجب ہے حافظ این جی نے استمتاء منتقطع مانا۔

THE WARD WARD WARD WARD OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE معی کیا ان صاحب نے سنن وستحبات کے ترک پرفتم کھائی تھی اور آل حضور الما المنافية في مناوجود سكوت كيا؟ اے حل کرنے کے لیے پہلے میں مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ جب می امر کے ورك يروعيد جونوابن جام وابن نجيم لحونول كمنت إلى كديدا عداز امرك وجوب كى ما من بالكن الرعمل كو بميشه كرن كى طرف متوجه كيام كيا اورترك بروعيد بين ال مورت بل ابن بهام واجب كيت بي ان كى ديل مواظبت ها ابن يجيم ال صورت مسدت ہونے کے قائل بیں۔ان کا خیال سے کہ ترک بروعید نہیں ہے اور سے علامت ا سنت ہونے کی ہے اور اگر کوئی عمل ایسا ہو جسے بھی کیا اور بھی ہیں توبید دونوں اس امر کوسنت کہتے ہیں۔ان میں بیاختلاف ہے کہ ترک سنت پر عماب ہوگا یا عقاب وعماب کے ماتهمرابهی؟ابن بهام سنت کے ترک پرعماب کہتے ہیں اور ابن جم عقاب۔ میں کہتا ہوں کہ عماب وعقاب کا لفظی جھڑا ہے چوں کہ جس سنت کے مجوڑنے پر ابن جیم عقاب کہدرہے ہیں وہ ابن مام کے خیال میں واجب ک حیثیت میں ہے اور ترک واجب برعقاب سب کے بہال ہے۔ حاصل بيه مواكدابن مهام ترك واجب برعقاب كهدر باور أبن تجيم سنت مؤكده كرر ارجدية فرق باقى را محكاكم ترك واجب كامحناه بمقابل ترك إِلَيْسِيخ زِين العابدين بن ابراهيم بن نجيم مصرى حنفي م: • 20 احد علا سمُثَّقَ ، محدث بيروتقيد سيُظير تجے بناوم ک تخصیل میحیل این زائد کے اکا پر ناما دشیخ شوف الدین بلقینی، شیخ شہاب الدین شعبی شبيخ امين الدين بن عبدالعال ، شبخ ابو الفيض سلمى دفيروس كي اورائن معزات سے درس علوم والله ی اجازت ہے متد بوکرجلدی بوی شہرت مامل کر ل تھی۔ آپ کی تصانیف میں سے الاشاوداتظائر بنظیر كتاب بادر بحوالرائن شرح كنزالد قائق جزئيات فلهدكا سندر باى ليے يددونوں كتابى علاء حنيكا مافذ ومرجع اور ماية نازعلى فزيية بين \_آب كى فقح الغفارشرح المنار بخفرتح بيالاصول مسى بالب الاصول بتعليقات بدايه اور ماشيه جامع المفعولين بجور فرقاوي ماليس رسائل متغرق مسائل من بسب بى نهايت محققاندو مدتكا ندتاليفات ميں \_رحمهاللدرحمة واسعة \_ (حدائق حنفيد فيرو) 以以以及以及以及以及以及人<u>的</u>人人的人。

كوعشاء كى تماز كا تابع نبيل ما تا من كبتا مول كدورٌ عشاء بى كے تابع ہے۔ فرمایا كه اس حدیث میں (داجب) موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نی صاحب مِنْ اللَّهِ اللَّهِ كُنَّم كُمانَى جومنوع بـ شوكانى في اس كاجواب دية بوسة كلماكه بدآل حضور يَتَكُنِّينَا كَيْ رَبِانَى لغرش ٢٠٠٠ من كبتا بول كد (معاذ الله) لهان نبوت برشركيدالفاظ آنبيل كية مزيد برآل جارياجي مواقع براس طرح كاحلف بغيرالله ني صاحب مِن الني المنافقة المنافي المال المنافي العرش كما جائد كا؟ شوكاني كوان توجيهات ين توبدكرني جايد محمى مجماور في جواب ميس كها كماصلا والله تفامسى راوى كالطى سے (وابيه) موكيا۔ بيرجواب بھى مېمل ہے، بعضول كاجواب ييب كراسلام كابتدائى دوريس اسطرح كاحلف جائز تها، بعديس منسوخ جوا میں کہتا ہوں کہ بیجواب بیحد غلط ہے اس لیے کہ جن چیزوں میں شائیہ شرک موه وه کسی دفت بھی جائز تہیں، ندابتداء میں ندانتہاء میں بہترین جواب وہ ہے، جو مولاناحسن جلی لئے دیا ہے۔مطول کے حاشیہ برموجود ہے شامی نے بھی درمخار کے خطبہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بیصدیث میں قتم لغوی ہے، نہ کہ شرعی دونوں میں فرق بہے کہ لغوی سے صرف کام کی تزئین مقصود ہوتی ہے، جب کہ شرعی سے حلف منعقد ہوتا ہے۔جس میں محلوف علیہ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے ممانعت غیراللہ کے قسم کھانے کی ای دوسری سے متعلق ہے لغوی قتم کی کوئی ممانعت نہیں ریتو مسکلہ ہوا مگر میری این رائے بیے کے لغوی سے بھی بچتا جا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام اس کا إر الا الكاب كرف لكيس اور غلط فهميول كا دروازه كطه مديث من أيك بات اور باتى ره المولى حسن چلهي بن محمد شاه الفناري كان عالمًا فاضلًا رحل الى مصر فقراً هناك صمعيح صميح البخاري على بعض تلامذة ابن حجر وآجازه وقرأ مفني اللبيب قراء ة بحث واتقان وحجة واتي بلاد الروم وباشراحدى المدارس الممان ومن مصنفاته حواشيه على التلويح وحاشية المطول وحواشي على شرح المواقف للسيد اشرف كلها مقبولة متذاولة . رحمه الله تعالى . تولى سنة احدى و تسع مائة: ١٠١ه ( ثنرات الذبب أي اخبار كن زبب: ٨١٨)

والمي المام المعم كاكبنا بكرميت وفست الالى ب، بمرفست كررب بن جے رفست کیا جاتا ہے۔ وہ آئے ہوتا ہے اور رفست کرنے والے بیجے حدیث امن انباع كالنظ بسيام ماحب كم تائير كمتاب كري ي النظام المادل ب مافظ ابن جرنے ماہا کہ احتاف "اتباع" کے لفظ سے فاکدہ نہ افعالیں۔ جنال جداكما كراتباع كمعنى ساته جلنا اور يجي جلنا دونول بي بدر ينني في جولفت من بعي امام بي ، كما كداكريه مان بعي لياجائي وبب بعي شوافع كوكو في قائده تبين ، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ہے، جو امام شافعی کو خاموش کردے؟ لیکن انتا مرورع ض كرول كاكدميت كوجيميز وتغين اورعطر دغيره لكاف كالمعم باكرام واحترام مورستان لے جانے کا امر ، کیا بحرم کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے؟ بحرم اگر بن سنور کر یا ہے بناسنوار کرما کم کے یہاں لے جاتیں تو ماکم اور غفیثا ک ہوجاتا ہے۔اس مديث بن احتساب كي تير بحي موجود ب- سابق بن بناچكا كمشارع عليه السلام اس قيد كادمال اضافه كرت بي، جهال تواب موعود من غفلت كالخطره موجنال جداكثر جنازے میں قرابت، بروس، تعلقات کی بنا پرشرکت کرتے ہیں، تواب کاخیال نبیں ہوتا۔ ابن عرف نی منافظینے سے باک جنازے می شرکت راحد بہاڑ کے برابر تواب ملا يها كف افسوى ملت اور فرمات كهم في كتنا ثواب ضائع كرديا، جب حضرات محابدًا بيرمال تما توعوام كاكيا حال موكا؟ السلي اختساب كى قيربهت مروري هي قاسم ابن قطاو بغائبة معدين نمازجناز الكوكروو تنزيمي ككعاب جب كه بعض مرده تحری کہتے ہیں۔مدرالاسلام ابوالیسر عبنازے کی نمازم مید میں اسامت أرافة مديث علامه زين الدين ابوالعدل فاسع بن قطلوبها مصوى حنقيم: ٩ ١٨٠هـــا بالمعمر يحدث أعقم، فتريال، جامع علوم ونون استحضار فراهب من بنظير يتصمنا غمرها وراسكات مصم مريد طوق ركع عص منظر آن جید ودیرعلوم و نون سے فار فع موکر اکابر علماء وحد مین عصر سے جمیل کی آپ کے خاص اما تذوید ین محافظ يدر الدين عيني سنفي، سافط ابن الهمام سنفي، سافظ ابن سبير شافعي، مسواج قازي الهدايه سنفيء عز الدين بن عبدالسلام بغدادي حنفي، عبداللطيف كرماني وغيره مكرسب ستعذياده آب مافظ اين عس

سنت کے ذاکرے اور مری دائے این جم کے ساتھ ہے۔ بیر جب ہے کہ ج نیات كالتخزاج بس اختلاف بوابواوراكر بنيادى اختلاف بية كمردومرى بات بالم محرت ایخ موطاً شم صخر ۱۳۸ پرتکما ہے" لیس من الامو واجب الذی ان توکۂ تارك الم "ال وضاحت \_ معلوم مواكر كرست بحي موجب مناويس موتا عبيا كروضويل تنن باردهوناسنت ہے، ليكن كى نے دوباردهويايا ايك باراورمسنون عرو مجوز دیاتو محتامگارند موگا۔ مریس کہتا موں کہ یہاں بھی ایک تیدی منرورت ہے کہ ترک سنت کوعادت ندینا لے یا ترک کاجوت نی متال کی ماحب سے موجود ہوہ خلا خود آپ منافظیم نے وضوء مل بھی بھی عددمنون سے کم پراکتفا کیا ہے۔ ميرى التشريخ كوخوب مجعدليناء غلطتني بمس جتلانه بونار اميرالحاج جواين مام کے متاز شاکرد ہیں، انمول نے مراحة کھا ہے کہ ترک سنت کی عادت خطرناک مناه ہے امام محمد کی جو عبارت میں نے ابھی آپ کوسنائی واس معلوم موتاہے کہوہ واجب میں دوسمیں کررہے ہیں(۱) جس کا ترک موجب مناوہے (۲) ترك باعث مناويس ـ

واضح رہ کریدام محرکا اپناخیال ہے۔ جمپورا تقیم کے قائل میں۔ امام مثافق است مرف مسائل نج میں مائے ہیں، جب کہ بقول امام محرحتمام مباوات مقصودہ میں ہے۔ مبسوط میں اس کا ذکر ہے لیکن طحاوی کے یہاں کوئی ذکر میں۔ اس وجہ سے میں نے مبسوط وطحاوی دونوں کو چھوڑ کر براہ راست امام محرک وضاحت براعتاد کیا۔

(۱۳۲) فرمایا که جنازے کے ساتھ آگے چلنا چاہیے یا یکھے؟ امام مماحب اور امام
شانعی میں اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میت مجرم ہے؛ چوں کہ فدا تعالی
سیکے حقوق کی ادا کیگی نہیں ہوگی، جنازے کے ساتھ چلنے والے سفارش کنندہ ہیں۔ عموماً
سفارش کرنے والے آگے چلتے ہیں اور مجرم یکھے، اس لیے جنازے کے ساتھ چلنے والوں
سفارش کرنے والے آگے چلتے ہیں اور مجرم یکھے، اس لیے جنازے کے ساتھ چلنے والوں
سفارش کرنے والے آگے چلتے ہیں اور مجرم یکھے، اس لیے جنازے کے ساتھ چلنے والوں

१८५ व्यक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष آب علا عده جك بنام معلى جنائز كيول بنائي جاتى؟ اور ني يَكْ يَكِينَ الله معلى جنائز كيول بنائي جاتى؟ اور ني يَكُ يَكِينَ الله دوار بی جنازے کی نماز بڑھی، اس کے اسے قانون میں بنایا جاسکتا، نجاشی کی نماز جنازه يزهي كي لي آب مصلى الجنائز يرتشريف في مالال كدار وقت ميت نہیں تھی کہ مجد کے ملوث ہونے کا خطرہ ہو۔ بیخود ایک دلیل ہے کہ مساجد میں نماز جنازه مرده بابن جرمعتى البنائزى حكمتعين ندكر سكي أعول فيصرف ايك دوبارج كميا تعامقامات كى جيمان بين بين كي كلى جب كدان كي شاعر دى يبي عفير محيدادر افوں نے ایک ایک مقام کی سخیص کی ہے۔ مدیندمنورہ پیل ان کی سکونت کی بنا پرایسے ا سائل میسمهودی کی تحقیقات، این جرکے مقابل میں رائح بی ،اےخوب یاور کھنا۔ وسام اله فرمايا كه بخارى كاعنوان أباب خوف المومن ان يحبط عمله" قرآن كى آيت أن تحبط اعمالكم وأنتهم لا تشعرون "\_\_ ماخوذ \_ اور ما الل \_ حاس كا ربط بي يعن عنوان محفر دون كفر "ساور"المعاصى من امر الجاهلية" سى، يس ا يه محتاهول كه بخارى يهمجها ناجا بيت بين كهومن كواين اعمال نيك يرمغرورنه بوناجا بي سوئے خاتمہ سے ڈرنا حاہیے اور گنا ہوں برجری نہ ہونا جا ہیے۔ چوں کمسی کومعلوم نبیس کہ زندگی کے سرحلے میں بتلائے کفر ہوجائے۔خداکی پناہ!۔

یادر کھنا کہ گفرتشریعی و تکوینی ہوتا ہے۔ چوں کہ برے اعمال کے ارتکاب پر
اگرچہ فقہا وشر عاکفر کا فتو ی نہیں دیا جاتا ، لیکن تکوینی طور پر وہ کا فر ہوتا ہے۔ بلکہ میں
کہتا ہوں کہ بوقت موت ،سلب ایمان تک فوبت بہنج جاتی ہے۔ ہم سیجھتے ہیں کہ حسن
خاتمہ ہوا ، حالاں کہ خاتمہ علی الکفر ہوتا ہے ادر سر نے والے پر یہ بات کھل جاتی ہے قائمہ عفاری گفر تکوینی محصیت کو مضر
عفاری گفر تکوینی سے ڈرار ہے ہیں۔ مرجیہ کا بھی رد ہے جو کمی بھی محصیت کو مضر
ایمان سے سے ڈرار ہے ہیں۔ مرجیہ کا بھی رد ہے جو کمی بھی محصیت کو حور پر بھی
ایمان سے سی محروم ہوتا ہے۔ جیسا کہ سابق میں امر جا بلیت کے عنوان کے تحت
ایمان سے سی محروم ہوتا ہے۔ جیسا کہ سابق میں امر جا بلیت کے عنوان کے تحت
ایمان سے سی محروم ہوتا ہے۔ جیسا کہ سابق میں امر جا بلیت کے عنوان کے تحت
اعمر الی فکر کی تر دید کی تھی کے محصیت سے تھمد بق ، نقصان پذریر ہوتی ہے۔ ان کا کہنا

الدرات الم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المر

ا معنی جام کی خدمت میں رہے اور زیادہ سے زیادہ علیم کا استفادہ ان سے کیا۔ آپ کے تلافہ ویس خاوی وغیر امشہور میں۔ آپ کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں در نہ بول سر سے ذیادہ وقو فقد وحدیث بی بھی آپ کی تابیفات قیر ہیں۔

شرح مصابیح السنة، تخریج احادیث الاختیار، رجال شرح معانی الآثار، تخریج احادیث اصول البر دوی، تخریج احادیث الفوالش، تخریج احادیث شرح القدوری للاقیط، ثقات الرجال (۱۳۸۶ الدیاء تخریج احادیث تفسیر ابی اللبث، شرح مختصر المنار، شرح مجمع البحرین، شرح در البحار، معجم، شرح منظومة ابن البحزری فی علم الحدیث، تعلیق تغسیر البیضاوی، ترجیع البحواهر النقی، حاشیه فیح المفیث شرح الفیة الحدیث، حاشیة مشارق الانوار، تعلیقات تخبة الفکر، امالی مسانید ابی المفیث شرح الفیة الحدیث، حاشیة مشارق الانوار، تعلیقات تخبة الفکر، امالی مسانید ابی حنیفه (۱۲۲۸ مالی مسانید ابی حنیفه (۱۲۲۸ مالی مسانید ابی حنیفه (۱۲۲۸ مالی مسانید ابی تعلی غلیلی، (۱۲۳۸ مالی مسانید ابی تحدیث، حاشیه تا الفتاوی، تاریخ ابی یعلی غلیلی، (۱۲۳۸ مالی کرشیش ترشیب با استاین نها شرک کرک شران کوانات ابولیلی، آپ کی ای فدرت کی نشاندی علامه کران (۱۳۳۵ مالی) نه الرسالة المستطرفه بی ۱۸۰۱ (مطبوع کرانی) می ک ب

آبواليسر هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم ابن موسى بن مجاهد البزدوى اعوالامام على البزدوى المفقه عليه ركن الاتمة عبدالكريم بن محمد. ورى عنه تلميذه ابويكر محمد بن احمد السمرقندى. وكان قاضى القضاة سمرقند، تولى بببه حارى في رجب صنة ثلاث وتسعين واربع مائة ـ (الجوابر المعيد: ١٩٩٣/رقم: ١٩٩٣)

البوالعسر على بن محمدبن الحسين بن عبدالكريم بن موسى بن عيسى ابن مجاهد، ابوالحسن المعروف بفخرالاسلام البزدرى، الفقيه الكبير بما وراء النهر، صاحب الطريقة على مذهب ابى حنيفة، ابوالعسر اخوالقاضى محمد ابى اليسر ذكره صاحب الهدايه فى الكفالة وفى الوديعة باسمه. توفى بوم الخميس خامس رجب، سنة النتين ولمانين واربع مائة وشمِلُ تابوته الى سمرقند دفن بها على باب المسجد(الجواهر المعنينة فى طبقات الحنيفة: カルーの المعنينة فى طبقات الحنيفة: カーク المعنينة فى طبقات الحنيفة: カーク المعنينة فى المسجد الحرائم: カーク المعنينة فى المسجد الحرائم المعنينة فى المسجد الحرائم المعنينة فى المسجد الحرائم المعنينة فى المسجد الحرائم المعنينة فى المسجد الحرائم المعنينة فى المسجد الحرائم المعنينة فى المسجد الحرائم المعنينة فى المسجد الحرائم المسجد المعنينة فى المسجد الحرائم المسجد المعنينة فى المسجد الحرائم المسجد المعنينة فى المسجد المسجد المسجد المسجد المعنينة فى المسجد المسجد المعنينة فى المسجد المسجد المسجد المسجد المعنينة فى المسجد المسجد المسجد المعنينة فى المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد ال

المعنم يرات كليا كياتواب جنم ت جائد عن كيام نع ربا؟

یہ پہلے آپ کو متا چکا ہوں کہ بخاری کا اس باب سے مقصد مرف برحملوں کو ورائا ہے۔ اس کے اس موقع پر ان احادیث میں جن میں کفر کا اطلاق معاصی پر

كالمياب-ووكفرين كاوبل كے ليے تيار ندور ي مثلان كهديجة مع كوكفرے

يهال تخويف مقعود به ندكه فيل كغرراة اب مرجيد كے ليے مرف ايمان پراهمينان ك

مخاش كبال رى موكن كوچا ہے كرسوئ فاتمہ سے برونت تحرا تار ہے۔

رہایہ مسئلہ کہ کیا کوئی مسلمان ہے کہ مسئل ہے کہ بیں انشاء اللہ مومن ہوں؟۔
تو میری رائے ہے ہے کہ اس بحث کا کوئی فائدہ جیں، چوں کہ اس پرسپ متفل
جیں کہ جس حال میں مومن ہے کہ رہا ہے یعنی حالت راہتہ بیں تو بے تول سب کے مدال میں مومن ہے کہ درہا ہے تعنی حالت راہتہ بیں تو بے تول سب کے مدال مدائن سمان ایمان میں مقدم مدالہ مدالہ مدائن سمان ایمان میں مقدم مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ مدالہ

میاں جائز ہے اور ایمان میں ترود غیر مناسب۔ بال خاتمہ کیما ہوگا امجمایا برا؟ اس حیثیت سے استفاد سب کے یہاں ہے کویا کہ حالت راہنہ میں سب جواز کے قائل

ادرانجام كے لحاظ سے سب عدم جواز كے قائل آل حضور يوني في ارشادكوياد يون

كم " بخدا من بيل جانا كرير ما تعداور تهار ما تعديم المون والاب -

بخاری کا بیکنا ہے کہ سلف بیس کوئی اس کا مری نہیں تھا کہ میر اایمان جرئیل ومیکا تیل کی میں اس سے بیس کوئی اس کا مری ایمان میں مومن کے لیے مختلف ومیکا تیل کی طرح ہے میں اس سے بیس مجملا کہ سلف ایمان میں مومن کے لیے مختلف

درجات کے قائل ہیں تذکرۃ الحفاظ میں جیدسند کے ساتھ قاضی ابو یوسف کا یہی قول نفایر بھی دروں میں مظاہری این سر سر سر سر سر

نقل کیا میا شامی نے امام اعظم کا قول نقل کیا کہ وہ بھی اس مقولہ میں کا ف۔ تشبیداور مثل کیا کہ وہ بھی اس مقولہ میں کا ف۔ تشبیداور مثل دونوں کے عدم جواز کے قائل ہیں اور در مختار میں امام ابو جنیفہ اور امام محمد دونوں

سے ایک روایت کا ف کے جواز اور مثل کے عدم جواز کی نقل کی می ہے، اور دوسری

روایت میں مطلقا جواز ہے۔ شامی نے دونوں میں تطبیق دینے ہوئے کہا جومر بی

كا مخاطب من الفهم نبيل تو دونو ل نبيل استعال كئے جاسكتے نه كاف نه ش پخته كار عالم علاقات فاق فاق فاق فاق فاق فاق من وقع بدار من من من وقع من وقع بالدار من من وقع من وقع بالدار من وقع من وقع من

المرات الم المريق المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ال

شی کہتا ہوں کہ بیفلط ہے مومن گناہ کرتا ہے ، خدا کی منفرت پراعثاد کرتے ہوئے اور کھی اس کے رحمت کے جروسہ پر سدران حالیہ اس کی تصدیق بیں کوئی ضعف نہیں ہوتا۔
اسے بوں بچھے کہ بحر بین کو یقین ہوتا ہے کہ ہم جرائم کریں گے تو قانون پکڑ دھ کڑ منرور کرے گا، پھر بھی جرم کا ارتفاب کر جیٹھتے ہیں۔ان کے ذہن بی ہوتا ہے کہ ہم فرار ہوجا کیں گے حکومت ہمیں پکڑ نہ سکے گی میاس جالا کی ہے ہم جرم کریں گے کہ گرفت کی صورت میں جرم کا کوئی جوت مہیا نہ ہوگا۔ ایسے بی مومن ارتفاب معصیت کے وقت خدا کی منفرت ورحمت پر بھروس کرتا ہے ، بلکہ بھی ہیں وجتا ہے کہ بعد جمری تو بہراوں گا۔

ببرحال! بمی بکرکا خطرہ ہوتا ہے تو ممناہ سے ڈرتا ہے، بھی بے پناہ مغفرت سے آتی ہے تو ممناہ کی طرف برحتا ہے۔ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ شیطنت کا غلبہ سامنے آتی ہے تو ممناہ کی طرف برحتا ہے۔ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ شیطنت کا غلبہ ہوتا ہے تو بی جاتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ایمانی تفاضے غالب آئے ، تو بی جاتا ہے۔

الحاصل تقدیق مدار نجات ہے اور معاصی سے وہ ضعیف نہیں ہوتی۔ یہ تو معتزلہ کے فکر ونظر کی تردید ہے۔ رہم جیدتو وہ یہ بچھتے ہیں کہ کا فربمی جنت میں نہیں جاسکا تو مومن مجمیح جنم میں نہ جائے گا انحیں معلوم نہیں کہ جب قیدی جملہ مراحل سے گذر کر مزایا ہے ہوتا ہے تو جیل میں جانے سے پہلے اس کی پوشاک اتار کی جاتی ہے اور قیدی کالباس اسے پہنا دیا جاتا ہے۔

ایسے بی جہنم میں مومن جائے گا (العیاذ باللہ) تو جہنم کے دروازے پراس کا
ایمان اتارلیا جائے گا۔ پھر جب تیدی رہا ہوتا ہے تو اس کا حام لباس اسے دے دیا
جاتا ہے ادرا سے بہن کر جیل سے باہر آتا ہے۔ ایسے بی جب مومن، تیرجہنم سے
انکے گا تو اس کا ایمان اسے واپس کر دیا جائے گا تو ایمان جہنم سے رکاوٹ تھا، لیکن جب
انکے گا تو اس کا ایمان اسے واپس کر دیا جائے گا تو ایمان جہنم سے رکاوٹ تھا، لیکن جب

اس كاجواب ديية بوئ كبا كفت بركفر كااطلاق كيا كياء اكرني معاحب ميا يناييك قال كوبمى فستن فرمات توتنب وقال ميس كوكى فرق نه موتا اورآب سَطِينَاتِيمُ كا منشابه فناكة قال كوسب سے خطرناك ظاہر فرمائي ،اس ليے آپ نے بيانداز اختيار كيا۔ ش كبتا مول كدهديث ال موقع يرقر آن كااتباع كردى ب چول كرقر آن كريم بين فل كامز البدى جبنم بناكي في ابدكوات كسي معن بي ليس اورجبنم بيس بميشه رہنا کفری کی سزاہاس کیے ہی معاجب نے 'وفتاله کفو'' کی تعبیر اختیار کی ب فقهي بحتيس بيب كددنيا ميس كمياحكم لكايا جائے كاقر آن وحديث توعموماً وه عنوان اختيار كرتے ہيں جوسن مل كى بعر يوروغبت ولائے اور بدكارى سے بقوت روكے، ووائى نے کہا کہ قتاله کفر وعید ہے جس میں مینجائش رہتی ہے کہ بعد میں معاملہ وعید کے مطابق ندہو۔آپ دیکھرے ہیں کہ بیانشاء ہے خرمیں کھے بیا کہ بیتشیہ ہے جياكة ب\_نفرايا\_"لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" حالال كرسب جائة بي كرباجي جمكر الرحدان بين وبت كردن أ زدنى تك بيني جائع موجب كفرنبيس اليكن اليسے خوفتاك جھر كار ميں ہونے جاہنیں نہ کہمسلمان اس کے مرتکب ہوں اگر بدسمتی سے اہل اسلام اس کا ارتکاب كرت بير ـ توانعول نے كفار سے مشابهت كالملى مظاہره كيا اور "من تبشبه بقوم فهو منهم" كاصول ك تحت فيمله موكا من أخرى جواب كويندكرتا بول\_ بير من بہلے بتا چكاموں كم جارول ابواب لينى المعاصى من امور الجامليد (٢) كفردون كغر (٣) ظلم دون ظلم (ع) خوف المومن الى آخرة ايك دوس سے سے مربوط ہیں۔ابن تیمید کی وہ تو جیہ جس میں معاصی پراطلاق کفر ہے بحث کی کئی بتاچکا مول اورخودمیری ذاتی رائے بھی معلوم ہو پھی ہے۔صرف اتی بات رو کی کرموال اور ابودائل کے جواب میں مطابقت کیا ہے؟ تو یا در کھنا کہ حدیث كارخ مسلمان كے حق كى عظمت كودائع كرنا ہے، جواس كے ساتھ كالم كلوج كرے

المرات الم المرات الم المراق الم المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق الم

میں کہتا ہوں کہ ظاصۃ الفتاوی میں صرف امام محمکا ذکر ہے۔ امام اعظم کا کوئی تذکر ہنیں۔ صاحبین سے عدم جواز منقول ہے۔ یہ بتا چکا ہوں "مامنہم احدیقول المعنی الله " اس سے ایمان برائے مینین میں مرا تب ایمان کا تعارف تا بت ہوتا ہے۔ " وماید حدوم الاصر اوالین " یا در کھنا جومعصیت پر اصرار کرے گا، شدید خطرہ ہے کہ اس اصرار کی بنا پر نفاق کفر میں نہ بتنا ہوجائے شاید بخاری اس روایت کی خطرہ ہے کہ اس اصرار کی بنا پر نفاق کفر میں نہ بتنا ہوجائے شاید بخاری اس روایت کی موجود ہود ہود ہو ہوں کی سند کو حافظ نے حسن قرار دیا۔ مضمون یہ ہم جس نے استعفار کا اہتمام کیا، اگر چہ اس نے ایک دن میں سر بارگناہ کا اور کا ہم کیا تو بوجہ اجتمام استعفار اسے معزبیں کہیں گے بیخو ف طالحین سے تعلق رکھتا ہے جب کہ پہلا ذکر کر دہ خوف صالحین سے معان ہوں کہ دہ ہروت نفاق سے ڈرتے ہیں اور پہنوف صلاح کا ہم وباطن کے لیے کارگر ہے بیتو وسوسہ بھی نہ ہونا چاہے کہ ہمارا ایمان ان صالحین سے وباطن کے لیے کارگر ہے بیتو وسوسہ بھی نہ ہونا چاہے کہ ہمارا ایمان ان صالحین سے زیادہ تو کی ہے۔ چوں کہ ہمار سے دلول میں بھی نفاق کا خطرہ بھی نہیں گذرتا۔

میں کہتا ہوں کہ ملف صالحین ، انبیاء کیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھتے ہیں ہمارے قلوب اس خشیت سے خالی ہیں جس نے اس کا مزانہیں چکھادہ اس کے ذائے پر بھی مطلع نہ ہوگا۔ رہے بدکار و بدمل ان کی بدمملیوں کی بناپر ان کے لیے ہروفت اندیشہ نفاق ہے۔

﴿ ۱۳۲۷﴾ ﴿ وقتاله كفر ''فرمایا بعض شارحین كی رائے بہہے كہ ارشاد نبوی مَیْنَائِیکِیْمُ میں كفرونسق کے مقابلہ میں كفریت وہی مراد ہوگا، جوملت سے فروج كا باعث ہو۔ میں تاہدی جو جو جو تاہد میں تاہد میں ہوجہ میں جو تاہد ہوگا ، جوملت سے فروج كا باعث ہو۔ نواورات الم مشيرك المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المن

اورا سے ہی شریعت میں بھی دونوں کامنہوم جدا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو لازم ہے۔ لینی ایمان کی تحکیل اسلام سے اور اسلام کی تمامیت ایمان پرموتون ہے۔ کوئی نیکوکار اگر اس کا عقیدہ میجے نہیں ، سچا مسلمان نہیں ہوسکتا ایسے بی رائخ العقیدہ الرحمل چوڑ بیٹھے تو مسلمان نہیں ہوسکتا۔

لہذا جب اسلام کا ایمان پراطلاق ہویا اسلام بول کر ایمان مرادلیں یا ان دونوں میں ہے ایک بولا جائے اور مراد دونوں ہوں تو یہ جازی استعال ہے سیات اس کا فیصلہ کر بھا کہ یہاں کیا مراد ہے؟ سائل کے سوال میں اگر ایمان واسلام دونوں آئے تو حقیقت پرمحول کریں مے۔ اگر دونوں نہ آئے اور سوال بھی نہیں ہے تو اگر حقیقت پرمحول کریں مے۔ اگر دونوں نہ آئے اور سوال بھی نہیں ہے تو اگر حقیقت پرمحول کریں میں ورنہ مجاز پر ہتو قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

طاصل بینکلا کہ ایمان واسلام جب ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور ایک سیاق میں ہوں تو دونوں کا منہوم جدا ہوگا ،اور جب صرف ایمان ہو یا صرف اسلام تو دونوں تا ہوں کا منہوم جدا ہوگا ،اور جب صرف ایمان ہو یا صرف اسلام تو دونوں ایک ہوں سے متر ادفات میں یہی ہوتا ہے جب دونوں جمع ہوں تو منہوم کے اعتبار سے فرق کیا جاتا ہے۔

اس محقیق کے بعد حدیث جبرئیل میں بنہیں ٹابت ہوتا کہ اسلام وایمان ایک ورسرے سے مغامر ہیں، چوں کہ آپ نے دفد عبدالقیس کے روبرد اسلام کی تفسیر دوسرے سے مغامر ہیں، چوں کہ آپ نے دفد عبدالقیس کے روبرد اسلام کی تفسیر بینے دو کی تھی، جوحدیث جبرئیل میں ایمان کی فرمارہے ہیں۔

جواب میں مصنف آپ خیالات کی تائید پیش کررہ ہیں کہ دین واسلام
ایک ہی چیز ہے تو بظاہر مصنف کا انداز معارضہ ہے۔ نفور بیجے تو حل ہے۔ اس کی
تقریریوں بھی ہو کتی ہے کہ دین واسلام کا اتحاداس آیت سے ثابت ہے بین "ان
الدین عند الله الاسلام" اور اسلام وایمان کا متحد ہونا حدیث عبدالقیس سے
واضح ہے۔ نیتج آسب متحد ہوئے یعنی دین ،ایمان ،اسلام مصنف عو کا پنے جواب
واضح ہے۔ نیتج آسب متحد ہوئے یعنی دین ،ایمان ،اسلام مصنف عو کا پنے جواب
کی وضاحت نہیں کرتے۔ بنیادی بات بتادیج ہیں تفصیل ان کا طریقہ نہیں۔

"فتلاحی رجلان" مافظ کتے ہیں چوں کہ جھڑے میں عمر عمر آ اوازیں بلیم اوقی ہیں اوھر خدا تعالی نے "لا تو فعو ا اصو اتکم" سے نمی فر مائی اور رفع صوت کو اعمال کے اکارت کا ذریع قرار دیا تو عنوان اور حدیث میں بھی مناسبت ہے۔ ﴿۵) ایک فرمایا کہ شب قدر نہیں آخی اور یہ مضمون ایک قوی روایت سے ثابت ہے، جب کہ شیعہ شب قدر الحصنی کی کائل ہیں ان برفعیبوں نے رہیں ہو ایک رشا ہے کہ شیعہ شب قدر الحصنی کی کائل ہیں ان برفعیبوں نے رہیں ہو ایک رہی اور یہ معلوم ہوئی کہ ہید وقتی جھڑ الیا تہ القدر کی متعین تاریخ کو مطاوری معلوم ہوئی کہ ہید وقتی جھڑ الیا تہ القدر کی متعین تاریخ کو بھلاد سے کا سبب ہواتو ایسے ہی معلوم ہوئی کہ ہید وقتی جھڑ الیا تہ القدر کی متعین تاریخ کو بھلاد سے کا سبب ہواتو ایسے ہی معلوم ہوئی کہ ہید وقتی جھڑ الیا تہ القدر کی متعین تاریخ کو بھلاد سے کا سبب ہواتو ایسے ہی معصیت ، اعمال کے اکارت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ فر مال کے اکارت کا ذریعہ ہوتی ہے۔

فرمایا کہ عام طور پر سے مجھا جاتا ہے کہ نی صاحب کی بیان کردہ داتوں میں ایک دات میں لیلۃ القدر کی تلاش ہونی چاہے، جبکہ میرا خیال بیہ ہے کہ ان جملہ داتوں میں عبادت مطلوب ہے۔ ہاں ور داتوں میں شب قدر ہے، شفع میں نہیں لیکن عبادت کا اجتمام ور اور شفع سب داتوں میں کرے۔ جھے تو آل حضور مین اور محابہ کے معمولات سے ایسا ہی معلوم ہوا یہ بھی یا در کھنا کہ درمضان المبادک کو تہا کیوں میں تقسیم کیا جائے تولیلۃ القدر آخری تہائی میں آتی ہے۔ ہفتوں میں تقسیم ہوتو پھیں سے تاہمیں میں تقسیم کوئی بھی میں تقسیم ہوتو پھیں سے تاہمیں میں تقسیم کوئی بھی المبادک کو تہائی در داتوں میں لیلۃ القدر ہوگی۔ یہ بات اگر چہ پہلے نہ تی ہو، محر لیم کے اسے نہ کہ کہ در داتوں میں لیلۃ القدر ہوگی۔ یہ بات اگر چہ پہلے نہ تی ہو، محر ایم کے۔ اس کے در داتوں میں لیلۃ القدر ہوگی۔ یہ بات اگر چہ پہلے نہ تی ہو، محر ایم کے۔ اس کے در داتوں میں لیلۃ القدر ہوگی۔ یہ بات اگر چہ پہلے نہ تی ہو، محر ایم کے۔ اس کے۔ اس کے۔

ks.wordpress.com

نوادرات الم سرى المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

آب نے ایمان کے متعلق جوجواب دیا اور امور غیب کا اس ذیل میں تذکرہ فرمایا،اس سے ابن تیمید نے سمجھا کدایمان کاتعلق مغیمات سے ہے۔ حدیث میں بلقائد مجی ہے، میں کہتا ہوں کہ یمی جزء اسلام کوتمام باطل اوبان سے متاز کرتا ہے چوں کہ بونانی کہتے ہیں کہموت کے بعد جب مارے معلومات حق ہوکر مارے سامنے تیس مے بتو نفس کو برواسرور حاصل ہوگا۔ یہی اس کی جنت اور تعتیں میں اور جو پڑھا لکھا تھا۔موت کے بعداس کے خلاف سامنے آیا تو ایک روحانی كلفت موكى يمي اس كاجهنم اورعذاب بان بد بختول في فرشته كے بجائے عقول كو قراردیا اور لقاء رب کوکومال بتاتے ہیں ہندوستان کے عام مندو اجسام میں خدا كاطول مانت بين أتعين ديوى ديوتا اورادتار بتائة بين تناسخ كم قائل بين القاورب كمكر، بهرمال لقاءرب كاتصور ساوى دين مل هد مرامب باطله من تميل-و ١١١١) فرمایا كردنیا اور تیامت ك درمیان كوكی ایس مسافت نبیس، جے قطع و سر کے تیا مت تک پہنیا جائے، بلکہ تیا مت اس دنیا کی بتابی و بربادی کے بعداس طرح نمودار ہوگی جیما کہ تھلی ہے درخت پھوٹ آتا ہے۔ عظمی زیرز من چیرتی ا مھنتی ہے، چھلکا دور جارد تا ہے اور اس کے بچے سے در خت نکلیا ہے۔ تو میں سیمنا موں کہ بیدنیا ایک تفل ہے، ای سے قیامت پھوٹ پڑے گا۔

شی کہتا ہوں کہ یہ جواب کارآ مرئیں۔ تغایرہ بال ہوتا ہے، جہال دولفظ ایک عبارت میں ہوں جب کہ یہاں صرف ایمان سے سوال ہے۔ آپ سِلِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

اس کے میں کہتا ہوں کہ جواب سائل کی سوجھ بوجھ کے مطابق دیا جارہا ہے جرئيل كاندازسوال بى نے بتاريا كدان كالبم بہت عالى بو آب سِلَالْ الله نے ایمان واسلام کی حقیقت علاحدہ علاحدہ بنائی عبدالقیس کے منام ابن تغلبہ جدید الاسلام بين ال كوآب يتلفيكم جواب ال كى سطح كے مطابق دے دے ہيں ايے جواب میں حقائق بیان مبیں ہوتے بلکہ خاطب کی سوجھ بوجھ کے مطابق مجمل جواب دے دیاجا تاہے۔اے یول مجھے کہ داعظ تقریر کرتا ہے تواس کا مقصد سامعین کوسن عمل كى ترغيب موتى ب،اس ليه وهضعيف حديث بعى في تاب بلكمرف اتنا كبدد مكاكم نماز جيوزن والاكافر ب-التنفيل بن نبين جائع كاكد كفرس يهال كون ساكفرمراده؟ آياده جوملت عدنكال دے ياده جوملت عي خروج كا باعث ندمو؟ جب كداستاذ مندى كى چندى كرے كاركفرى فتميس بيان كرے كا، ترك صلوة والى حديث من كفرك استعال كالبي منظر سامن لائ كا، عبارتي خاميون اورفروكذاشنول يرتوجدولائ كالعامن كالتي منهوم بتاع كا، الحاصل جرئيل والى حدّيث مين آب انداز معلم اختيار كي موسع بين وفدعبدالقيس كي مديث من آب يَتَافِيكِم واعظ ك حيثيت من بي- وبال جاست بي كرمير حاصل

www.besturdubooks.

معموسى رابط فدانعالى سے قائم ہے۔

تفوف کے چارطریقے مشہور ہیں سہور دید، قادرید، چشید، تقشبندید میرے فاعدان میں ہیشہ ہے سہود دی طریقہ دائج رہا اگر چہ بعد میں معفرت کنکوئی قدی مرفح اور معفرت شخ البندہ میں سنے چاروں سلسلوں میں تعلیم فی طریقہ کم رودید میں مجھے اینے والد ماجد سے اجازت ہے، اور باتی طرق میں معفرت شخ البندہ ہے، جو معفرت میں معفرت شخ البندہ ہے، جو معفرت میں معفرت شخ البندہ ہے، جو معفرت میں میں۔

اوران کوابنانا، مامورات برعمل، منهیات وعده دعیدان کے مجموعہ کو مشریعت کہتے ہیں اوران کوابنانا، مامورات برعمل، منہیات سے رکنا مطریقت کے بھرا ممال، حسن ایمان کے رحمہ میں ڈو بے ہوئے ہوں سے سلف میں بہی تھا آج بیرحالت ہوگی ایمان کے رحمہ میں ڈو بے ہوئے ہوں سے سلف میں بہی تھا آج بیرحالت ہوگی کے علم ہے عمل کا نام ونشان نہیں عمل ہے تو علم سے شد بدنییں بظاہرایمان کیکن دل تقدریق سے خالی بہی میں جنکے بارے میں فرمایا کرقرآن پڑھتے ہیں اورقرآن ان

پر میں روہ ہے۔ مقصود پر پہنچ کا جواعلی اوار فع ہے وہی ' حقیقت' ہے جابل بجھتے ہیں کے رجب مقصود پر پہنچ کا جواعلی اوار فع ہے وہی ' حقیقت' ہے جالاں کہ کہ شریعت طریقت ، حقیقت ایک دوسرے کی ضد ہیں میہ جاہلانہ تصور ہے حالاں کہ میرا یک دوسرے کولازم ہیں۔

کیے استوار کیا جائے گا میں نے اس مضمون پرفاری میں ایک طویل تعبیدہ کہا ہے۔ جن ميں برزخ، قيامت اور قيامت كي بنكاموں كي تصويراس طرح پيش كى ہے۔ منکشف آل جہال شود کرچے دریں جہال بود کے زندگی دیگر چنو ذرہ به ذرہ مو بمو ره مزر نگاه ند دید دیده دری ریگذر ی درتهدخاک خفته جودشت بدشت سوبسو تانه فكست صورية جلوه نزد هيت الله وكلستن بمو رعك برعك بوبو طاہر دباطن اندرال جمیوں نواہ وگل دال کے نے باعداد کیک زدوجنب بجنب دو بدو رشة اي جهال بنن جامه آل جهال بن ﴿ رشته برشته في نع تاربتار يوبه يو ربزيش يك زمين بوديل ديمربم ﴿ قطره بقطره يم بيم رود برود جوبجو ﴿ ١٢٨ ﴾ فرمایا كه ما فظ في ني مينينيكي كى احسان سے متعلقة مخفتگو برلكما كه آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللَّهِ عالمت مديد كهمشابدة حقءما لك ك قلب يراس طرح جماجائ كويا خداكوا بى أتحمول ي و کھے رہا ہے اور دوسری صورت ہے ہے کہ سالک پر بیاتصور اس طرح غالب ہوکہ خداتعالی اس کے جملہ معاملات کود کھے رہاہے۔

نووی لکھتے ہیں کہ اہتمام عبادت اور وہ بھی کامل وکمل اس تصور کے بعد ظہور پذیر ہوگی، ورنہ خدا تعالی تو بمیشہ بندہ کے حال کود کھے رہا ہے، ایبانیس کہ کی خاص وقت میں ویکھا ہو بھویا کہ اپنی عبادت بخلوص تمام اور باحسن انداز انجام دو، چوں کہ خداد کھے درہا ہے۔

یاد رکھنا کہ احسان، تمام اذکار پر حاوی ہے اور 'اشغال صوفیاء' پر بھی۔
اصطلاح میں 'اذکار' سے مراد منصوص اوراد ہوتے ہیں اوراشغال ان چیزوں کو کہتے
ہیں، جومشائخ اپنے مریدین کو تلقین کریں ۔ نسبت جوصوفیاء کے یہاں ستعمل ہے،
وہ ایک خاص تعلق ہے جو خالق وگلوق میں قائم ہو عام رابطہ جو خالق وگلوق کے
ورمیان ہوتا ہے، وہ تو سب کو حاصل ہے صاحب نسبت اس کو کہیں گے، جس کا
ورمیان ہوتا ہے، وہ تو سب کو حاصل ہے صاحب نسبت اس کو کہیں گے، جس کا

140 医阿拉巴西西西西西西西西西西西西西西西西西 دومری جزئی کاعلم بھی دیس ہوتا۔ علم تو وہی ہے، جس سے سی تو م کے تحت تمام افراد کا علم حاصل مورد ميمو يورب سند بزار باجيزين بن كرآربي بين بم أنعين و يحضة بي، الكين كس اصول سے بنائي جارى بيں بيمعلوم بيں ،توبيجزئيات كاعلم جب اصول كے معلوم ہونے کا ذریعہ نہ بن سکا تو اسے علم کیے کہا جائے؟ علم تو وہ ہے جس کو جان کر ہم جزئيات كواوران كے حقائق كومعلوم كرليس اس لطيفے پرغور يجيئے كه خداتعالى نے محى آيت من مفاتح كالفظ استعال كيا تخيال مارے باتھ آلكي او مم جس تفل كوكھول اليس اور جب جايس كحول ليس اوربيشان صرف خداتعالى كعلم كى بيتو آيت "يد يعلمها الا هو" من جوحمر موه بركل موفرمايا كمثوكاتى في المعامد فيب كا کوئی جز کمی کومعلوم بیس میں کہتا ہول کہ بیدووی غلط ہے محسوس موتا ہے کہ شوکانی کو تاریخ کامطالعہ بیں ، ورندائی کی بات بھی ند کہتے۔ ابن فلدون نے پھیا سے نون کا ذكركيا ي جن مين مغيوات كاعلم أتاب كابنول كمتعلق معلوم ب كدو بعي فيب ك باتنى بنات ين وان كربنان كرمطابق بين آنى بي مرافاركا كياموقع ربايد موکانی بھی عجیب میں کہ تعلید کا انکار کرتے میں اور بیجی جاستے میں کرماری دنیاان كي تقليدكر \_ انصول في ايك "تغيير في القديم" كي تام سي المعى ب فواب مديق حسن بعويالى في است من كى بيشى كى اور مقد عادا ضاف كيا اوراس كانام "فق اليمان" رکھافرمایا کہ خداتعالی نے پانے علم اپ لیے خاص کے مالاں کہ بہت سے علوم بیں جومرف خداتعالى كومعلوم بي مجران بالحج ك خصوميت كياب جواب ديامياكه یا یکی اصول ہیں اور باقی کا تعلق ان بی سے ہے۔ میں کہتا ہوں کرسیوطی نے وضاحت ك بكرسائل في مالين المائية ما حب سي أهي بالى معلق موال كما تعا، تو جواب ميں يرآيت تازل مولَ اس ليے يمي جواب قابل النفات ہے۔ ﴿ ١٥٠ ﴾ فرما يا كر بخارى شريف مين باب فضل من استبرأ لدينه كا مطلب يد 

الوادرات المام المحال المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة ہوا۔ یا اسلام ظاہر میں ہے لیکن قلب کو مل کے لیے دستک نہیں دی تو ایہا ایمان إداسلام آبس من مغايري است خوب مجداو فرمايا كدجريل عليدالسلام كرسوال تیامت کے جواب میں نی صاحب کا جواب کہ میں تم سے زیادہ اس بارے میں انس بانا۔ آپ ملی المالی الم میں جو جواب کا اسلوب اختیار کیا وہ کناریہ ہے اور کناریہ تعري سے زيادہ لين بوتا ہے، جيسا كرقر آن كريم بين قصہ يوسف بين وراو دند التي هوفي بيتها" كهاب ب كربي جوآل صنور مَنْ اللِّيمَانِ عَلَمَات كي علامات أبتائے ہوئے۔''آذاولات الامة ربھا'' فرمایا اس پرشارطین کی گلکاریاں ہیر ازعقل وتیاس ہیں۔ آپ کا مطلب صرف اتناہے کہ قرب قیامت میں انقلاب احوال عام موكا \_ فكرونظر بدل جائيس محد ين سانجول مين تبديلي آئے كى ، ذيل وريز موجاكي محدغريب امير مول كالركيال جوائي مال كى سب سے زيادو سعادت مند تحيس ال كى عام عادت مال كامقابله زبان ورازى اورعدم اطاعت موكى ای کونی سین این ایک دوسرے موقع پر یون ارشادفر مایا که جسب اہم امور کی ذمہ داری تا اہلوں کے سپر دہونے بلکے قیامت کا انظار کرنایا در کھنا کہ حدیث، حدیث کی شرح كرتى ہے۔ البذا حديث جبرتيل كمضمون قيامت كى بہترين شرح يمى دوسرى حديث يني "إذاوُمُد الأمر الى غير اهله الى آنكوه" \_ \_ آل حضور مَا الله الى المكوه " \_ \_ آل حضور مَا الله الى نے تیا مت سے متعلق تعین وقت کوان معلومات میں شار کیا جنمیں خدا تعالی کے سوا كوكى تهين جاناً ليعن "في خمس لايعلمهن الا الله" بير يانچول معلومات، الكوينيات كتحت آتے ين،ان كاتشريعات كوكى تعلق بين كوكى نى درسول ان أير مطلع نہيں۔الابيكه خداتعالى نے جن كوان كے بارے من تفور ابہت علم ديا ہے۔ چوں کدانبیاء کی بعثت تشریع کے لیے ہے جموین کے لیے ہیں پھر سیمی محموکدان محوینیات کے اصول برکوئی مطلع تبیں۔رہیں جزئیات تو وہ اولیا ،کوبھی معلوم ہوتی ایں۔ جزئیات کاعلم اس بنا پر کہ انقلاب پذیرے علم کہلانے کامستحق نہیں، جزئی ہے

IN RECENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T والما الكين متعمات كابهام كاوجهت بمعروم رومي ابمرف بزئيات الا جاسكتي بي ضابط اوركليات نبيس، تاجم اس حديث سے بياجم حقيقت كلى كه عودنا ماسي بيصديث ال طرف اشاره دي بعبادت وجودي جيز باس من ا زیادتی مطلوب ہے زہد دنیا کی لذتوں کوٹرک کردینا ہے دنیاوالوں کی نظر میں مادت کی تیت ہے جب کہ خداتعالی کے یہاں زیدمطلوب ہے ورع فکوک وثبهات سے بھی بچناہے۔ سیوطی نے ایک مدیث ذکری جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ا درع سے اونجا کوئی مقام بیں۔ حدیث کے پہلے حصے میں اشارہ ہے کہ شریعت نے طلال وحرام سب محول كربيان كرديا اور دوسرے حصے ميس حوادث ووقائع كى المرف توجددلاني ادربطور ضابط فرمايا كهجو تخص مشتبهامور ست بيج كاءوه وين كوضائع كرنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اپني آ بروكومطعون ہونے سے بچالے كا حصرت على فرماتے کہتم ایسے کاموں سے بھی بچوجن کوعوام نالبند کرتے ہیں، تمہارے یاس تو ا کوئی عذر ہوگالیکن عذر کو سننے اور قبول کرنے کے لیے کتنے تیار ہوں سے میری اس وضاحت سے بیشبختم ہوگیا کہ طلال وحرام کے بیان سے آبرو کی حفاظت کس طرح موكى؟ ميں كہتا ہوں كه بير عديث حضرت على كے قول مذكور كے مطابق صرف مسائل کے بیان میں نہیں بلکہ اس میں حالات وحوادث بھی پیش نظر ہیں اور استبراء کی مورت میرے خیال میں ایس ہے جس طرح ما علیہ عدالت میں عائد شدہ الزامات كاطرف سے اپن صفائى دیتا ہے تو جومشتبداموراورموضع تہمت سے بيح كا وی این دین و آبروکی صفائی پیش کرر ہاہے بیانسی کہتا ہوں کہ مشتیبات وہ ہیں جن كالحكم معلوم نه موقر آن كريم كے متنابهات مجى اى قبيل سے بيں كدان كى مراد معلوم نہیں۔اس سے اصولیوں کے تیاس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ علت مامعہ کے ذرایعہ کھینے ہیں اور اگرمشتبات ہول تو وہ بھی اصولین کے لیے موافق اہم افتات میں اور اگرمشتبات ہول تو وہ بھی اصولین کے لیے موافق

احتیاط اور جب دین میں احتیاط مراد ہے تو معلوم ہے کہ بیامردین سے معلق نہیں رکمتا لیکن بخاری أے مجی دین میں شار کررہے ہیں ہے مجی یادر کھنا کہ مباوت وجودى چيز هے زېركى حقيقت د نياسے بينى بادرورع خودكومشتر چيزوں سے مجى بيانا توورع علاحده چيز بوئى بيحديث ببت اسم باس كيحديث كاشرح کے کیے محققین نے قلم اٹھایا شوکانی نے بھی ایک رسالہ تکھااس میں مغز کہے بھی نہیں پیاز کی طرح حیلے اتارے ہیں اس سے اجما تو میں لکھ سکتا ہوں مو میں ہمی اس مديث كوتفام نيس سكما (يعنى اس كاحق ادا نبيس كرسكما) ما فقابن ديق العيدن جس قدر لكما بهت المحمالكماليكن وه بمى حديث كاحق ادانه كريكي ـ كاش! كهاس حديث برامام شافعي عليه الرحمة قلم المحات تؤحديث كي معنويت والمنح بهوتي \_وه فقيه النغس بي امام محدّ كے كمالات ظاہر وباطن برائھيں خوب اطلاع ہے بھی فرماتے كہ امام محد قلب وچیم کوسیر کراتے ہیں۔ چیم کی سیری امام محد کا جمال ظاہر ہے اور قلب کی سیری ان کے بے پناہ علوم ہیں سیمی فرماتے ہیں کدامام محت جب سمی مسئلے یر بو لتے تو محسوس ہوتا کہ وحی ان کی زبان پر جاری ہے میں کہتا ہول کہ امام محر کے بارے میں الثانی الامام کے بیر وقع کلمات امام شافی کے نقیدالنفس ہونے کی ديل بيں محدثين كے يہاں چوں كه نقاست نبيس الا ماشاء الله تو وہ فقہاء كے مرتبہ شناس بھی تہیں۔محدثین، امام محد سے اس لیے تاراض ہیں کہ وہ سب ہے پہلی شخصیت ہیں، جنھوں نے نقد کوحدیث سے جدا کیا۔ان سے پہلے نقد وحدیث گذند متعے، حالال کہ پھرتمام محدثین ای انداز برچل پڑے۔ اور جنموں نے امام محمد برتفید کی تھی،اس سے براست نہیں کی اس کیے میں کہتا ہوں کددنیا میں انعاف کہاں ہے؟ امام بخاری اس مدیث کوکتاب البیوع بس بھی لائیں مے دمان میں متنبہ کروں گا کہ بخارى بمى اس مديث كاطراف وجوانب كااحاطه ندكر منكه اكر مديث كى يورى 

العن اوقات جمهدين دودليلول من ساك ركيل كى ترجيه نيس كريات اسمعنى كر

ان يرجمي صورت حال مشتبهوكى\_

الا اله فرمایا كه الكل ملك حمى"ا دناف امام ونت كي ليحى كجوازك والل بي -جيما كم معزمت عرف ريذه من جهاد كمورون ك لي جراكاه بنائي اخناف بياجازت صرف المام وقت كودية بين بعد مين بادشابون في اين اليه يجمعلات في مخصوص كرنا شروع كئة حالال كدية شرعاً جائز نبيس بيعبير تشبيه كا انداز ليه السي السي مسائل واحكام كالتخراج مناسب بيس است خوب يا در كهنا ا چال کہ بہت سے الی تعبیرات سے بھی استخراج مسائل کرتے ہیں۔ نی میان کا انے جوقلب کا ذکر فرمایا تو یادر کھنا کہ قلب بادشاہ ہے اور تمام جسم اس کی رعیت یاب كييك وقلب جزيها ورباقي اعضاء شاخيس قلب بىعلوم ومعارف اوراخلاق وملكات كامرچشمه بسيوطي في جامع صغيريس خود پيغبر ماليني ين الفاظ القل كے بي جس من قلب كوبادشاه بنايا كيا ہے بيتى ميں ايك حديث ہے كەكان، قلب كے ليے تيف ہیں کہ تمام مسموعات اس قیف سے قلب تک جہنچتے ہیں دونوں آئمیں جروشجر کی تکر سے بچاتی ہیں تو میر قلب کے ہتھیار ہوئے دونوں ہاتھ پرندے کے دوبازو کی طرح ایں دونوں یاؤں قامدی طرح ہیں جومسانت مطے کرتے ہیں جگر رحمت ہے تلی سے بننے کا تعلق ہے اور پھیمرے سائس لینے کا ذریعہ ہیں اگر بیرحدیث سے ہے الواطباء كالمحقيق كمعارض موكى ؛ چول كدوه بننے كاتعلق تلى سے قائم نيس كرتے۔ مدیث کے بچے ہونے کی صورت میں پھیمرے کے قبض وبط سے یہ کیفیت عداموگی۔قلب بی اطا نف کی اصل ہے۔روح کاتعلق خارج سے ہے اور نفس کا معدن ، جكر ب، يى لذات وشهوات كى طلب كرتا بيد قلب كومحى نفس كيتي بي جبروه لذات وخواہشات نفسانی میں منہک ہو، ایک حدیث میں ہے کہ آ دم علیہ الملام كے يتلے من شيطان نے تھى كرد كھاتواں من بہت سے سوراخ د كھے كر بولا

ے اگر چہ براخیال یہ ہے کہ حدیث میں لفظ مشہات ہوگا۔ جے زواق کی تعبیرات نے بدل دیا ایک اشکال ہوگا کہ آیت قرآن یعی "منه آیات محکمات هن او الكتاب واخرمتشابهات" مين متثابهات ـــ كيا مراد ـــ مغرين \_ن متهمات كيمعني مين ليا حالان كه بيقرآن كي مرح فبين بلكه عياؤ ابالله ندمت موجائے گی۔ چوں کہ التباس قرآن کے شایان شان نبیس خود قرآن نے ایک وومرے موقعہ پر کتاب متابہ قرار دیا جس کے معنی بیہ بیں کہ قرآن کا حصہ بعض دوسرے بعض کی تصدیق کرتا ہے اور التباس مجھ مجھی تہیں۔ الحاصل عدم التباس قرآن کے شایان شان ہے۔ باہد نے متنابہات کا ترجمہ تعدیق کیا ہے۔ میری رائے ہے کہ متشابہ محکم کا ہم معنی ہے، اگر چہ قرآن نے دونوں کومقابل قرار دیااور إ متثابهات كے بيجيے برنے والوں كو ج فيم يا مراه بنايا، اس ليے مس كبتا بول كم مقابلي بناء يرمنشا بهات كاترجمه ملتبسات مونا جابيد البته كتابا منشابها میں تقدیق کے معنی محوظ میں ہوسکتا ہے کہ آپ کو بیاشکال ہوکہ اس تقریر اور محقیق ك نتيجه مين قرآن كريم كے مضامين منتشر موں مے جواب اس كاب ہے ك صل كے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں چنال چداشتباہ کاصلدا مرعلی موتوالتباس کے معنی دیا ے جیا کر آن کریم میں ہے۔"ان البقر تشابه علینا" اور جب ملاام ا ہو تو تقدیق کے معنی مفہوم ہوں کے اصلی عبارت یہ ہے کین "منشابهالكم" لَكُمْ مُدُوف هيه رجمه موكا كرقرآن كي مجمد حصد دسرك حسوں کی تقدیق کرتے ہیں اس کو میں مشترک معنوی سمجھتا ہوں، جس میں یہی ہوتا ے کہ لفظ کے معنی صلے اعتبارے بدل جاتے ہیں۔

(١٥١) فرمايا كدمديث من بيه ب الايعلمها كثير من الناس "مطلب بي ہے کہ حلت اور حرمت کا فیصلہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ مجتمدین چوں کہ بیا فیملہ کریاتے ہیں۔اس کیے وہ کشرمن الناس سے متنی ہوں مے حافظ نے لکھا کہ

فرمایا که میم اختلانی چیز ہے کہ علی کامل دل ہے یا دماغ ؟ شوافع ، اکثر متكلمين اورفلاسفى رائي يدي ككل عقل ، قلب برايكن امام أعظم اوراطباءى وائے بھی کی معلی و ماغ ہے۔ این بطال ایک کہتے ہیں کداس مدیث سے عمل کا محل قلب متعین موتا ہے اور جو پھر میں ہے ، اس کاتعلق بھی قلب سے ہے ابن جرا نے ابن بطال کے اس استدلال کوچے قرار دیا ہے، لیکن قسطلانی لکھتے ہیں کہ اطباء كيتي بي كدجب د ماغ فراب موتا يوقا ومقل بحى فراب موجاتى ب،اس معلوم مواكم عقل كاكل دماغ ب-اطباء كاجواب دية موية كهامياكه دماغ عقل كاآله استعال ہے، اس کے اگر آلہ خراب ہوتو عقل کے خراب ہونے کا فیصلہ ہیں کیا جاسكا \_نودي في كما ب كرابن بطال في جوحد بث كومسدل بنايا ب وه يحينبي اور مدكم شوافع داحناف اسيخ اسيخ اسيخ يراس مديث سيكوكى فاكده بيس الماسكة بي اسمسك يريس جدا كاندرائ ركفتا بون، جس كي تفصيل آئده آئ كي ﴿ ١٥٣ ﴾ فرمایا كه بخاري الأمام في أدا يكي كوايمان كا شعبه بتايا راوي حدیث ابو جمرہ ہیں۔ ابن عباس کے خصوصی مصاحبین میں شارہوتے ہیں۔ ابن عباسٌ ان کا اکرام فرماتے چوں کہ ابن عباس کے یہاں مسائل دریا فنت کرنے کے لي مخلف جوانب سے جن كى زبانيں بھى مختلف تھيں، بكثرت سينجے \_ بدابو جمرہ ترجمانی کرتے۔ بخاری کی کتاب العلم میں یہی وجہ مذکور ہے۔خصوصا ابوجمرہ فاری خوب جانے تھے۔ دوسری وجہ بخاری کی کتاب الج میں مذکور ہے کہ ابو جمرہ نے ج کے مہینوں میں ابن عباس کی اجازت سے عمرہ کیا تھا۔ جسے عام طور پر مکروہ سمجھتے ہیں فراغت پرخواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہدرہا ہے کہ عمرہ بھی مقبول اور جج بھی مبرور۔ ابو جمرہ کے اس خواب کوئ کر ابن عباسؓ اے نے فتوے کی اصابت پر بہت الين بطال توفي سنة ٢٣٩هـ١٠٥٠م. على بن خلف بن عبدالملك بن بطال ، أبر الحسن ، عالم بالحديث من اهل فرطبة له، شرح البخارى، (الاعلام:٧/٥٨١) 學學學學學學學學學學學學學學

المورات الم المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق الم

میں کہتا ہوں کہ اصل لطائف، صرف تین ہیں: روح، قلب، نئس باتی لطائف
سر، خفی، خفی، جو پر الف ٹائی نے بیان کے وہ اعتباری ہیں ہے بھی یا در کھنا کہ قلب
روحانیت و ما دیات کے درمیان برزخ کی طرح ہے۔ میں جھتا ہوں کہ اس صدیث
میں قلب کی اس برزخی حیثیت کو کھولا گیا ہے، چوں کہ قرآن وحدیث انحیں تھائق کو
علو ہیں جو عام طور پر معلوم نہ ہوں ہے بھی کہتا ہوں کہ قلب علوی چیز ہے،
نباتات کو دیکھو، وہ جانب علو مائل ہیں۔ حیوانات مسٹوی ہیں کہ انکا رخ اوپ، نہ
نباتات کو دیکھو، وہ جانب علو مائل ہیں۔ حیوانات مسٹوی ہیں کہ انکا رخ اوپ، نہ
نباتات کو دیکھو، اور پاؤں سب نبیج کی جانب ہیں اور اس طرح قلب کا
لوتھڑ ابھی۔ یہ قلب انسان کی ساخت اور پاؤں سب نبیج کی جانب ہیں اور اس طرح قلب کا
لوتھڑ ابھی۔ یہ قلب انسان کیر میں انسان صغیر کی حیثیت میں ہے۔ انسان جب اور پر
ایک جانب مائل ہے تو وہ علوی گلوت ہے، جواو پر سے نبیج کو آیا ہے اور قلب کو
لائم جانب اس لیے رکھا گیا کہ وائن جانب میں اس کی با دشاہت رہے۔
لائم جانب اس لیے رکھا گیا کہ وائن جانب میں اس کی با دشاہت رہے۔

الصّيام كية است تين روز ار بكنا مول ك، چول كدميام جمع ب، حس كا الل فرد جن ہے،اسمسلے سے دحوے میں ندیر ناچوں کہاس کی بنیادمرف مادث یہے۔ فرمایا کداس مدیث پس ایک اشکال ہے۔ چوں کرمدیث پس مراحت ہے كة ب منافظام في وفدعبد القيس كوجار جيزول كرف كالمم ديا تفااور جارت منع كيا تفاتو اكر ايمان كويعي مامورات من شاركري تو بجائے جارك يا في موجاتى میں ادر اگر ایمان کوجمل قرار دیکر بعد کی چیز دن کواس کی تقسیر کہیں تو صرف ایک چززم منتکوآئی۔ اس کے جوابات مختلف دیے میے قاضی بیضاوی کا بہ جواب کہ راوی کھے بھول کیا، اندھیرے میں تیرچلانا ہے نووی نے ابن بطال کے جواب کو ترج دی اور بین سوح کابن بطال کاجواب بخاری کے مقعد کے خلاف ہے کیوں کہ بخاری مس کی ادائیک کوایمان کا شعبہ بتارے ہیں اور ابن بطال کے جواب پر خس ایمان کے شعبول سے نکل جاتا ہے میں تربیہ مجما کدایمان اسیے مقتضیات کے ماتھ مابعدے جارے عدد میں داخل ہے چول کہ مابعد میں آنے والے امورایمان كتفبير بين ايمان بدرجه اجمال اوربيامور بمرتبه تنفيلي بين اكرايمان كود يكسين توايك، اور الرتفعيلات برنظرر بتوچار بيجواب بخاري كي دوق كيمطابق بهي ب والما الهفرمايا كر باب ماجاء ان الاعمال بالنية والحسبة "ميراخيال ب كهاب كوني تخص صرف اقراركوكا في قرار ديين والأنبين اورجن كابيقول تقل كياعمياءان کا مقصد وہیں، جو عام طور برسمجھا جاتا ہے۔امام بخاری احناف کے ندہب سے پوری طرح واقف نہیں وضو بلانیت میں جارے یہاں بھی کوئی تواب نہیں "خوانة المفتين" من اس كي تصريح ب- "انما الاعمال بالنيات" والى حديث من اس کی وضاحت ہو چی ۔ بخاری احکام سے کیا مراد لے رہے ہیں ، سیحی بہا جاسكتا۔ چوں كەفقىماء احكام سےمسائل قضاء مراد كيتے بي بخارى اگر باقى معاملات and and and and contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th

الواورات الم المحيرل المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة سرور موئے۔وفد عبداللیس ال حنور میلانیا کم خدمت می حاضر ہوا یہ قبیلہ بحرين مين تقاريبال اسلام منقذ ابن حيان كور بعد يجيارسندا حيل ببلا وند ما ضرخدمت مواشر كامكل باره من محمر مند ٨ ه في مكد كوموقعه يدومراوندآيا، جس میں جالیس افراد ہتے۔ یادر کھنا کہ 'جواتی' میں معجد معبد العیس متی معجد نبوی ك بعدسب سے يہلا جعديبيں موار ميں اس سے جعد في القرى كمسكلے ميں كام وستور ہے اور بیمی ہے کہ وہ از خود آئے ہتے ، ان کومقید کر کے بیس لایا حمیا تھا، "غذايا وعشايا" بين صنعت مشاكلت ب، السين "غير خزايا ولاندامي" میں بھی مطول میں و احداور احد کافرق بیان ہوا ہے۔ و احد، وحد سے مشتق ہے۔وا والف سے بدل كراحد بوكيا احد دو بين - ايك وحدسے جواتنين کے عدد کے مقابل پر بولا جاتا ہے ، لین ایک اور دومرامنفرد کن الشی کے معنی میں ہوتا ہے۔ بہلا جمعنی ایک نفی کے موقع پرمستعمل ہے، جیاکہ ''لا بظلم دبك احدا" بين اوردوسرالين مفرد عن الشيئ" كيمعن من شبت من استعال موتا ب، جيراك قل هو الله احدواحدى جمع نبيس آتى البنة مماسكاس شعريس و قوم اذالشرأبدى فاجزيه لهم الله قاموا إليه ذرافات ووحدانا العنى ووالسي بهادرقوم بكرجب شروفسادان كما منفوك ينج نكال كر آتے ہیں تووہ اس کے مقالبے میں کروہ در کروہ اور مکدو تنہا دوڑ پڑنے ہیں۔ تمریزی شارح ماسه كيت بي كه يهال "وحدان" واحدى جمع بمعنى منفرد ب، ندكهاس واحد کی معنی میں جودو کے مقابل میں ہے میں کہتا ہوں کدا کراس شعر میں وحدان کو واحدى جمع جمعنى عددليا جائة توكوكى مضا كقنبين ، كليات الى البقامين ويفعيل دى منی ہے کہ میکہاں استعال ہوگا، بنایا ہے کہ احدیت وواحدیت ذاتی انظراد یا تعلی انفراد کے لیے استعال ہے بیل نے مستقل رسالہ اس پرتھنیف کیا ہے۔ جے دیکھنا

www.besturdubooks.wordpress.com

میں۔''اولنك هم المفلحون'' میں بی تقریری ہے میں کہتا ہوں كه حدیث
''هو الطهور ماؤه'' میں بھی بہی تقریر ہوگی بینی جس طہور کو''وانزلنا من
السماء ماء طهورا'' میں جان کچے ہو، وہ طہور بہی ہے۔اب عنوان''اللاین
النصیحة'' كمنی سمجھوك دین صرف نصیحت پر مقصور ہے كماس میں کھوٹ بالكل
نہیں مبتدا بمقصور اور خبر مقصور علیہ ہے۔الدعاء ہوالعبادة كا جائل ترجمہ یوں كرتے
جیں كه دعا ہی عبادت ہے۔ حالاں كہ حج ترجمہ یہ ہے كہ دعا بھی عبادت ہے، چوں كہ
اس میں دعا مقصور ہے صفت عبادت پر ایر این ہیں كھور ہے دعا ہے۔

مراد لیتے ہیں، تو معاملات کا تعلق اس حدیث سے ند حنید کے پہال ہے، نہ شواقع کے یہاں۔اگرچہ بیخیال ہے کہ معاملات میں بھی نبیت چلتی ہے بندوں سے جہاں تك معاملات كاتعلق بين معتبر مبين محرخدا تعالى ي تعلق كاجهال تكسوال ہے نبیت کا عتبار ہے تو میں بھی اس حدیث کو بخاری الا مام کی طرح عام مجمعتا ہوں۔ نفقة الرجل جواكل حديث من ب،اس كيار عين كرتابول كحمول تواب کے لیے اجمالا بھی نیت کانی ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ کوئی بری نیت نہ ہو۔اس کیے بیوی بچوں پرخرج کرنے میں اگرا حتساب نہ ہوتو بھی تواب مل جائے ی، چوں کہ میں واضح کر چکا ہوں کہ اختساب، نبیت سے زائد ہے۔ یہ خلجان ہوسکتا ہے کہ جب اختساب کے بغیر بھی تواب ل سکتا ہے تو نبی مَنْ اللَّهِ اللَّهِ احتساب کی قید كيون زاكدى؟ جواب بير ہے كمثارع بيقيد و بين برهاتے بين، جہال ذہول كا خطره ہو۔ چون کیمو مااہل وعیال پرخرج واخراجات میں اجروثواب کاحصول نہیں مجهاجاتا،اس ليے تنبيضروري موكئا-

كتاب العلم

﴿ ١٥١ ﴾ فرمايا كه ماتريديه علم كوايك نورقرار دية بي، جوقلب مين وديعت كيا كيا-اكران شرائط كى يابندى كى في اوران كے تحت كام لياميا، جو فوظ بي تو پر علم ے چزروش موجاتی ہے، جیسے آئے میں قوت باصر داس سے کام لینے کی شرائط ہیں، مثلاً أنكه كلى موه خارج مين روشي موتو جمين كوئي چيز نظراً جائے كى۔ اگرا كھ بنديا ار کی میں ہوتو تھلی ہونے کے باد جود کھی حکمائی ندے گا۔ایے بی ماترید بد كت ين كمم ايك توت ب جوقلب من موجود ب اكرشرا لط كتحت كام ليا كياتو اشیاء کے حقائق محلیل مے توعلم ایک ہمعلومات بہت سے ہوسکتے ہیں ہاں اضافتوں کا تعدوضروری ہے چول کہ ہرمعلوم کے ساتھ علم کا تعلق ہے۔متعمین إ خاكف بوصة كم اضافت إلى كامطلب بيبين كمرف اضافت كانام علم ے۔فلاسفہ نے سیمجھا کہ منظمین اضافت کوعلم قرار دے رہے ہیں، اور اعتراض كرديا ميرى وضاحت عمعلوم موكا كداعتراض توجب يحج موتا؛ جب متكلمين، اضافت وعلم هبرات ، نلاسغهم كوحصول صورت ياصورت حاصله كبترين اس كى ان کے یاس کوئی دلیل جیس علم ومعلوم میں تغایر ذاتی ہے اور جوفلاسفہ دونوں کے اتناد کے قائل ہیں، وہ قطعاً سے خبیں۔ بیجی یادر کھنا کہ علم کا تعلق بالمعدوم سے بھی موجاتا بناسفه است حال مجصة بن اورعلم بالمعدوم مين صورتول كوواسطه كنتي بين كدان وما لط معدوم كاعلم حاصل موتا ب\_اسے فلاسغه كى جہالت وسفا بهت كہتا أبول - سيجى يا در كھنا كهم كاحسن وقتح معلوم كے حسن جم سے متعلق ہے۔ اى ليے أامام بخاري كى ترتيب برى احسن ہے كه يبلے وى كوركھا كمايمان وجمع متعلقات 

ایمان کامعرفت وی پرموتوف ہے۔وی سب سے پہلی چیز ہے، جوآ سان سے اتری۔وی سے فارغ ہوکرایان کے میاحث شروع کے کدسب سے پہلا فرض ایمان ہے اور پورے دین میں اصل ہے ہر اجمائی وہرائی کا میداء ایمان ہے اور كالكامرج بمى اس مصلاكا كاب العلم بكراكر علم ندموكا تودين كس طرت سمجما جائے گا نماز، اہم عبادت ہے لیکن اس کاذر بعد طہارت ہے اس لیے علم کے بعدمصلا كآب الطهارت لائے الحاصل تمام ابواب بخارى درجه بدرجه بيں ـ بيلوظ رے کم ای وقت باعث کمال موکا جب اس کوآب نے اعمال صالح کا وسیلہ بنایا مو الرعلم مواور بحطے كام ندكرتا موتوبيكم وبال ب ويكھو خداتعالى نے قرمايا۔ و الله بهما تعملون خبیر "رضاء رب علم می و الملیج سے حاصل ہوتی ہوادر علم می کیا ہے اوراعمال حسنه كيابي ميني اوررسول بى بنات بين اس ليدانبياء اورسل كا آناجى ضروري للذا ان كى نبوت يارسالت كا قرارايمان كاجزء موكميارسالت كمكرين کا فر ہیں جبیہا کہنوٹ کے بعد بونانی وعراقی کفار کہ انھوں نے رسمالت ونبوت کونہ مانا تھا ابن تیمیہ پرصائبین کی حقیقت نہ کھل سکی ۔عبدالکریم شہرستانی نے اپنی تالیف وداملل والخل میں خفاء وصائبین کے متاظرے کی روئداد تمیں صفحہ میں آگھی ہے، جس كےمطالعہ سے دائے ہوتا ہے كہ صالي نبوت كا انكار كرتے ہے۔ ﴿ 621 ﴾ فرمایا که عام طور پرمنسرین آدم علیه السلام کوعکم کی بنا پرفضیلت دیتے ہیں اورميراا پناخيال بديه كه دم مراياعبديت تصاوراي بناير أهيس خلانت كالمستحق سمجما محمیا۔ اس وقت تنمن مخلوقات تعیں۔ آدم، ملائکداور شیطان۔ شیطان کی سرکشی اور نافرمانی تو آپ جائے ہیں فرشتوں نے خلافت کی حکمت کو دریافت کیا، چوں کہ بظاہراً دم كى حالت سے معلوم ہوتا تھا كدوه اوران كى ذريت مختلف معصنيوں ميں مبتلا رے کی۔ لیکن اولا تو خداتعالی سے سوال، پھرانداز سوال بھی غیرمتوازن - تا ہم انھیں

ا بی لغزش کا فوز ااحساس ہوا۔ نه صرف بید که تلطی پر مصر نه در ہے، بلکه درخواست معافی

المارشاد ع: "أن المنافقين في الدرك الاصفل من النار "اورخداتعال كايدارشاد: ورب زدنی علما"اس سے واضح ہے کملم اور اس کی زیادتی اعلی مقاصد میں ہے۔ (١٥٨) فرمايا كرمديث من اذا صبّعت الامانة" من ضياع كامطلب يه مردين اوردنيا كے معاملات ميں سي پراعتاد ندر ہے بيتو آپ كوياد ہوگا كه ميں امانت كوايمان عدمقدم ما متامول مبلحامانت جهاتى بيم يمرايمان تتاب-ايمان امانت سے ماخوذ ہے صدیث میں بتایا کہ عالم سے سوال اس کی مفتلو کے اختام پر ہوتا ا جاہے۔اگرنادانی سےمشغولیت سے دوران سوال کرلیا گیا تو اس کواختیار ہے خواہ جواب دے یاندوے۔ بیمی معلوم ہوا کہ اگر عالم کی بات سمجھ میں ہیں آئی تو سمرر يوجه سكا ہے۔ آل حضور مَيَالُنْعَالِيَكُم كاربارشاد: "اذا وسد الامر الى غيراهله" ا بہت اہم ہاورای وجہ سے اسلاف جائین کے معاملہ میں مختاط رہے۔انھوں نے عان نشینی کوامانت سمجها اور بغیر کسی زورعایت محصرف ایل کو جانشین منتخب کیا امام شافعی نے بروی عسرت میں زند کی گذاری محبین ومعتقدین ہدیددیے الیکن شافعی فورا ا خرج كردية ان كمشهورشا كردابن عبدالكم فزمين وجاكدادك ما لك يتصاورامام شافعی کی خدمت کے لیے سر گرم رہتے ایک بارالشافعی الامام ان کے یہال مہمان ہوئے تو ابن عبدالکم نے ان کے اعز از میں بہت سے کھانے پکوائے اور ان کھانوں ک فہرست استاذ کے سامنے پیش کی امام شافعی نے ایپ آل سے ایک آل دھ کھانے کا اوراضا فهرديا سعادت مندشا كردامام شافعي كى اس ادا پرشار موكميا كدمير كغريب فانه کواپنا کھر سمجھا اور بے تکلفی برتی اس درجہ سرور ہوئے کدا ہے غلام کوآ زاد کردیا ليكن الشافعي الامام جب عمركم أخرى مرحله يرييني اور أنفيس محسوس مواكه وقت آخر قریب تر ہے توعوام نے ان سے جاتھیں سے انتخاب سے لیے کہا ابن عبدالکم کویقین الهن عبدالحكم توفي منة ٧٥٧٥-٢٧١م. عبدالرحدن بن عبدالله بن عبدالحكم ، أبوالقاسم مورخ من اهل العلم بالحديث،مصرى المولد والوفاة، من كتبه "قتوح مصر والمغرب والاندلس، وهو ابن "عبدالله" الفقيه، صاحب سيرة عمر بن عبدالعزبز ـ (الاعلام:٣١٣/٣) ·教育教育教育的政治的人人的人人的人的政治的政治的政治。

रिताना विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास व بورى ندامت سے پیش كى جس برانميں معاف كرديا كيار ہے۔ آدم الظير ان كارويہ سب سے علیحدہ رہا۔ خدا تعالی کے عماب کی کوئی جواب دہی کرمید دیکا کے سوائیس کی۔ حالاں کہان کے باس جواب تھا، جو جواب اٹھوں نے موی پیٹیبر کو دیکر خاموش کیا، حدیث میں آدم اورموی کی اس مفتلو کا ذکر ہے، جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ موی اور آ دم کی گفتگو کا راز کیا ہے؟ یا ور کھنا جا ہے کہ خدا تعالی نے ملائکہ کے مقابل جوآ دم کے علم کونمایال کیابداس کیے کہ علم کا اظہار ہوتا ہے؛ جب کہ عبدیت ا كي مخفى صفت ب بهر حال بي حقيقت واصح موئى كملم اس وقت قابل تعريف ب جب اس کے ساتھ حسن عمل کی پوند کاری ہوآ دم الطیکوزی ترجی یہی ہے کہ ان کاعمل ان کے علم کے تقاضوں کے مطابق ہے سب جانتے ہیں کھلم مل کے لیے ذریعہ ہے اور ذرائع بنیادی اشیاء پرفائق تبیس موتے اگر آب اس بات کو مجمیل تو "والله بما تعملون خبیر "سے لطف اندوز ہو تیس مے میری اس تفصیل سے بیانہ مجھنا کہ میں علم کی فضیلت کا نکار کررہا ہوں دراں حالان کدامام اعظم اور امام مالک ہر دونوانل كى مشغوليت برعلى شغل كوترجيح دية بي جب كدامام شافعي اشتغال نفل كو انفل کہتے ہیں۔ احد ابن طنبل سے دوبا تیں منقول ہیں۔ ایک میرکہ وہ علم کو فضیلت ویتے ہیں، دوسری رائے ان کی جہاد کی فضیلت کی ہے۔ ابن تیمید نے "منباج النه المام احمد كم معلق يمى لكهاب ببرطال من في أدم كى فضيلت كى بنياد مع كى ہے وہ ميرى الى رائے ہے "والصواب عند الله" الله تعالى كابيار شاد "يوفع الله الذين آمنوا النخ"اس مي يحى علم مؤخر ــــــاورايمان مقدم ـــــاس آیت میں اولا عام مؤمنین کی فضیلت بیان کی تی چرعاما می ایبانہیں کے صرف اہل علم كى قضيلت بيان كى مواورارشاور بانى "والذين او تو العلم" مين بهى يمي بي بيان ہے کہ اٹھیں بیان کے ساتھ علم سے بھی متاز کیا گیا درجات درجہ کی جمع ہے اور درجات جنت کے لیے استعال ہوتا ہے جب کہدر کات جہم کے لیے ہے فدا تعالی 

مالات برحى جوان كے سكوت كى بنار جميے موسے تھے۔

انظر شآه راتم الحروف اسموقع پرمؤلف فیض الباری کا حاشیه بھی پیش کرتا ہمولا تا بدرعالم صاحب لکھتے ہیں کہ معررت شیخ البند کے تلائدہ متازترین شے اور مارے حضرت شاہ صاحب دیوبند میں غریب الوطن۔ ندا قارب، ند قبیلہ، ند برادری، لیکن استاذ نے ای مسافر کو اپنا جانشین نتخب کیا۔ پھر دنیا نے محسوس کیا کہ دارالعب اوم کی صدارت کے لیے بیا تقاب کتنا موزوں اور بروقت تھا۔

و 10 م فرایا کرام بخاری دفع الصوت بالعلم سے ایک ایم اشکال کاازالہ کررہے ہیں دہ یہ کررہے ہیں دہ یہ کررہے ہیں دہ یہ کررہے ہیں اس کررہے ہیں دہ یہ کررہے ہیں اتفان کی جونسائے اپنے بینے کے لیے ہیں ان میں یہ بھی ہے۔ ' وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ان انگر الاصوات نصوت الدحمیر ''اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلاوجہ آواز بلند کرنا پند بدہ بیں معزت عرائے مالات میں ہے کہ ان کی آواز بہت بلندی ۔ مروہ خلقی تنی بخاری جا ہے ہیں کہ ملی ضرورت کے لیے معلم کو آواز کی بلندی کا جواز بتا کیں مثل طلباء کی کرت ہویا بھی طلباء کو تعبید تقصود ہوتو ایس مجبور ہوں میں استاذ آواز بلند کرسکیا ہے۔

تما کہ میری خدمات کی بنا پر اس منصب کے لیے میراانتخاب ہوگالیکن امام نے کوئی رعایت نہیں برتی اور" مرنی اور انا جانشین منتب کیا۔ این عام، فتح القدريك مصنف انفوف كالجمي ذوق ركعت العليم وتدريس يرجمي معاوضة بيس ليا-ايك فافتاه كم متولى يته، اى كى آمدنى سه ايناكام چلات\_شاه مصران كاعقيدت مندقها، حالال كهاس دور بين ابن جمر اور بدرعيني دونول موجود يتني بمرمسائل على مين معركا ميروالى، ابن جام مے رجوع كرتا وفات كا وقت قريب آياتو معتقدين نے جاتشين کے انتخاب کے کیے عرض کیا، اس وقت ابن مام نے اپنے طقہ تلافہ میں سب مع فاموش فخصيت فاسم بن قطكوبغًا" كومتخب كيا-اس انتخاب برسب كوجرت متحى مرابن بهام ان كى خوبيول پرنظرر كھتے بير برے مق اور پر بيز كار تھے۔ايك باران كامناظره اين رقيق عبدالبرابن شحد السيه واليجى ابن مام كم شاكرد بي مناظره شابى درباريس مور باتفاسنفى بات بيب كدجارول فقدى تامور حصيتين قامه ابن قطلوبغا کی تائید میں پہنچیں؛ چول کہان سے برایک متاثر تھا۔ ابواکن سندھی تيرجوي صدى كمتاز عالم بي بهي درس من ايكسوال تكنيس كياجس ساان كى قابليت كالظهار موتا البين جب استاذ كا آخرونت آياتو أنفي اپناجانشين مقرركيا ـ یہ دری کے لیے بیٹھے تو علم کے موتی لٹائے تو اب معلوم ہوا کہ استاذی نظر ان کے خنی

ن المزنى: وقد سنة كالو الا عم الآفى سك ٢٦٣هـ - ٨٤٨م اسماعيل بن يحيئ بن اسماعيل، ابوابراهيم المزنى، صاحب الامام الشافعي، من اهل مصر كان زاهداً عالماً مجتهداً قوى المحجة، وهو امام الشافعيين من كتبه ،الجامع الكبير، و الجامع الصغير، وغيرهما. وقال المشافعي المترنى ناصر مقعبي وقال في قوة حجته، لوناظر الشيطان لفليه (الاعلام: ٣٢٩/١) عبدالمر شحنه ولد سنة: ٨٥٥هـ ١٩٢٨م عبدالمر بن محمد عبدالمر شحنه ولد سنة: ٨٥٥هـ ١٩٢٨م عبدالمر بن محمد ابوالمركات سوى الدين المعروف بابن الشحنة، قاض فقيه حنفي، له نظم ونثر، ولد بجلب وانتقل الى القاهرة وتولى قضاء حلب ثم قضاء الفاهرة، وصار جليس السلطان الغورى وسميرة وصنف كتباً منها "غريب القرآن، ونفصيل عقد الفرائد، شرح به منظومة ابن وهبان ومبان في فقه المحتفيه، وغيرهما. وتوفي بالقاهرة (الاعلام: ٢٤٣٠هـ)

T.P BERENDEREDEREDEREDERE تعجب اورطلبه میں رسوائی پیش نظر ندہو۔ یہاں آل حضور میں ایک اے جومسلمان کو سمجور سے درخت سے تثبیہ دی ہے۔اس میں زیادہ میل وقال مجھے پیندئیس کہ تنبيه كامعالمه بل بيصرف اتنابتانا بيكمسلمان بميشه سلامت روى تفع رساني من معروف رے، سی کے دریے آزارندہوئے کے معمر میں ایک ورویش تھا۔ صرف استلمازه کھاتا بیدوہاں خود روہوتا ہے۔ایک مرتبدایک مندولز کی پرجن آیا اس ا درویش کونے صحیرتو او کی نے سورہ کیمین مجر بور اس کے سامنے پڑھی۔ میں مجھ کیا کہ ملمان جن ہے تواس نے مشہور حدیث "المسلم من سلم النح" كاغذ برلكه كر أسامن كردى بنووه جن بدكهتا موارخصت موكميا كداب بينمبر مين فيتيال كابات سامنے أ محق جس كا خلاف مناسب تبين آج كل كرس مسلمانو ل كونونه قرآن مي مجهايا ما سكيندهديث كرراه راست يرآت بي - إنا الله وإنا إليه و اجعون -المرايك فرماياك "القراءة والعرض على المحدث الخ"من قبل وقال ا ہے، جے شروح سے سمجھا جاساتا ہے۔ حاکم نے علوم الحدیث میں مطرف سے قال کیا کہ ا میں امام مالک کی خدمت میں سترہ سال رہا۔ میں نے نہیں و یکھا کہ مالک تلافدہ کے ا سامنے مؤطا پڑھ رہے ہوں، اور ان پرسخت سکیر فرماتے، جوساع عن اشیخ کے سوا روایت کے دوسرے طریقوں کوغیر معتبر کہتے ہیں۔ فرماتے جب قرآن میں سیطریقہ مائز ہے تو حدیث میں کیوں ناجائز ہوگا۔امام محرجب مؤطا سننے کے لیے تہنے ہیں تو ما لک نے پچھا حادیث کی قراءت خود کی ہے سیامرا مام محمہ کے شرف میں شار کیا حمیا۔ فرمایا کدحضرت انس ابن مالک سے دوروا بیتی کی میس بیں: ایک تو یہی ووسری بخاری شریف سے ملا پرموجود ہے انس کہتے ہیں کہ قرآن کر تم انے ہم کو س حضور منافع ينظيم عصوالات كرف ويا تقاابن عباس كاكبنا ب كم صحاب نے ا پورى دت مى بغير سالئيليا سے صرف تيره سوالات كے مل كہتا ہول كدان تيره سوالوں ہے مراد وہ ہیں، جوتر آن میں ذکر کئے گئے۔ورندتو میری تحقیق میں بہت بھی اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ

Total and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same مامان منفیت کی تائید میں جمع نہیں کیا۔ بہت برداذ خیرہ جمع کرچکا ہوں کہ چھی ہے اور بجوابعی تک طبع نبیس موسکا قرائت خلف الامام پرجس قدرمسال جمع کرچکامول، تيره سوسال بيس اس موضوع براتنا جمع نبين كياحميا ممرعكم انهومميا-اب كون مطالعه من سركمياتا بالى چزون كامطالعة كرت بي جس مين مغزكانام ونشان نبين، ببرحال طحاوى كولفظ سے مغالطه بوايامكن بے كدان كى مرادمسل خفيف بوجو ابتداء اسلام میں ہوگا کہ اس وقت بورے یاؤں کے دھونے کا اجتمام نہ ہو؟ جیسا کہ مدیث الباب میں ہے محریفیر میلائی اے یاؤں کے دھونے میں اس لا پروائی پر منبية فرمائي شايد طحاوى اى كوشخ سے تبير كرر ب بين شخصيص وتقيد كے ليے بحق استعال ہوا ہے اس کے علاوہ طحاوی کے پاس مسے رجلین کے لیے قوی آثار ہیں مگر يا وركمنا كدوه وضوعل الوضوء كے ليے بين ندكه وضو للصلواة ياوضو للحدث کے لیے۔ ابن خزیمہ نے لکھا کہ اگر کے سے یاؤں کا دھونا جو کہ فرض ہادا ہوجاتا تو سي حضور مَالنَّعَالِيَامُ جَهُم مِن جانے كى وعيد نددية وحضرت على وابن عبال سے بھى تمام معابد كا اجماع تقل كيا ب كمد ياؤل كا دهونا وضويس فرض ب ابن حزم اورخود طحاوی نے مسمح کومنسوخ قرار دیا ہے ابن تیمید لکھتے ہیں کہ جن مسحابہ کوآل حفنور مَا النَّيْكَيْمُ مِنْ وضوسكملايا ياجن كووضوكرت بوسة ديكما كدوه ياوَل بورى طررة وحورب بين ما جنمول نے پینمبر متالند کا کوخودوضوکرتے ہوئے ویکھا۔ان کی تعداد اتى برى ہے كہ جوآيت فدكور وكولام كے زير كے ساتھ برھتے ہيں ، اور كے كے قائل ہیں، وہ پہلی تعداد کے مقابلہ میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے، نیز میں ہردوقرا وتوں میں ایک تطبیق بھی رکھتا ہوں، جسے وضو کے باب میں بیان کروں گا۔ ﴿١٢١﴾ فرمايا كرعنوان طرح الامام المسئلة الغ بمل بخارى طلبكى استعداد 

१.७ व्यक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष اوركزے مل كبتا ہوں كر تمام ساوى اديان بحى مدوث كے قائل سے البت بعض موفيه عالم كالبعض اشياء كوقديم مانية بين جبيها كرمى الدين ابين عربي المعروف به النخ اكبر، محرشعراني شافعي جوشخ اكبرك بوع معتقداوران كنظريات كوكيل وزهان بي لكمة بي كرية اكبرك خيالات بي معاعرين في الحال كياب ا كارت اول على كبتا مول كريخ اكبركي تقنيفات كمسلسل مطالعدك نتيجد مي ان کے ذوق اور انداز پر ممری تظرر کھتا ہون اور شعرانی کی طرح اے الحاق نبيل مجمتا - بحرالعب اوم ني مجمع يهي مجما ب ي المجما المركة فردات مشهور بيل . وه فرون كيمى ايمان كومعتر يحصة بن الرجدة بهكورجد من بين ليقد چنال چدوه سمنتے ہیں کدفرعون کوعذاب تو ہوگا مرابدی ندہوگا۔ میکمی خیال رہے کہ دوانی نے مافظ ابن تیمید کے متعلق لکھا کہ وہ عرش کے قدیم ہونے کے قائل ہیں میں کہتا ہوں كدييج تيس ابن تيميداس ك قائل بيس ان كم شاكردابن قيم في اسي تعيده می اس کی تردید کی ہے۔

पं पि प्रकार्यक्रक्षक्रक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष ے سوالات محابہ نے کئے بیں۔ بہر حال ممانعت بلامرورت سوال کی می الکون محابدات عام مزاج كمطابق محاط مو محت متعدتا بم بيثوق ان كورمتا كركي معجمدار بدوی آئے اور اس کے سوالات کے جواب میں علوم کے دروازے ہم مے محلیں۔ چنال چدایک ہارضام ابن تعلیہ آئے ہیں اور بے تعلقی سے مجمد سوالات کے۔انعوں نے ابتدائی میں کہلایا تھا کہ میر فسوالات کا انداز کھے دیہاتی ہوگا آب مكدرند بول جس يرآل حضور مَتَا النَّيْظَة في ان كومطمئن كرديا اور بورى بثاشت ے جواب عنایت فرمائے "قد اَجَبتك " يهى كل باب ہے يعنى پيغبر مَنظَيْنَا اِن نے بات بوری من لی اور انجی جواب عمایت موکارو اه مومسی حافظ این جرز نے لکھا کہ بخاری فی بہال تعلیق اس وجہ سے کی کہموی کے استاذ سلیمان بن مغیرہ ہیں۔او ر بخاری ان سے مطمئن تہیں اس کیے روایت موصولاً سلیمان سے تہیں لی عینی نے اس بر کرفت کی ہے اور لکھا کہ موی ابن اساعیل کی روایت سلیمان ابن مغیرہ سے موصولاً بخاری شریف میں موجود ہے۔ اگر بخاری سلیمان سے غیرمطمئن تھے تو ووسری جگدان سے روایت کیول لیتے؟ معلوم ہوا کہ بدرعینی بھی مجھم نہیں ہیں ہے ردایت جس کا بدرمینی نے دوسرے موقع برموجود ہونے کا حوالہ دیا۔ عجیب اتفاق ے کہا مطلص فحد پر موجود ہے مروہ صرف فربری کے تسخد میں ہے دوسروں میں نہیں نہ فتح الباري ميں اور ندعمرة القاري ميں عالبًا يمي وجه ہے كم عيني في يهان اس كاحواله منبين ديا اورسند والى روايت كاحواله وش كيا مكر حافظ في دونون كونظر انداز كرويا دوسرى روايت من وفلق" كالفظ آيا ہے، جس كمعنى اسين اراده اور اختيار سے مسمعدوم كوموجود كردينا باورجم تمام عالم اوراس ميس موجود برجيز كوحادث اور ومخلوق مانينة بين بادر كهنا كه حدوث عالم كانظريه تواترست ثابت بهابن تيميدني الكماكه كوئي فلسفى عالم كوقد يم تبيس ما نتا تقاخودا فلاطون عالم كم حادث موسف كا قائل منا ارسطو پہلافک ہے جوعالم کے قدیم ہونے کا قائل ہوا، جالال کہ بنظریہ باطل

واختلاف کی مانتا ہوں کہ اختلاف ہرن کی بنیادی شخصیتوں میں ہوا۔فتہاء میں بھی صوفیاء میں بھی۔ آھے بڑھ کر کہنا ہوں کہ صحابہ رضوان اللہ میں بھی۔ بس ایک طبقہ اختلاف ہے محفوظ ہے ، وہ انبیاء میں السلام کا ہے۔ ان کے ارشادات میں اگروہ تیج منقول ہوئے، نداختلاف ہے، ندتفاد ہے، ندبیا یک دوسرے کی مکذیب کرتے، نہ سی نے سی کی تر دید کی ، نہ سی نے دوسرے کو ہرا بھلا کہا، بیامر تھلی علامت ہے کہ یہ جو پھے پیش کرتے ہیں۔وہ ساوی چیز ہوتی ہے۔ بجز ملعون قادیانی کے کہاس کے جله بيانات تناقض وتضادات كامرقع بين بيد بخت انبياء ما بقين كون مل مكلى كاليان استعال كرتاب خصوصا حضرت عيسى كى الإنت مين توكونى مسرتين اشاركمي اس کی اس روش ہے واضح ہے کہ بیلعون ہر گز نی جیس ۔ ﴿ ١٦٢ ﴾ فرمایا كه مناوله كی صورت تو متند بونی جائي اور جب كه مقرون ا بالاجازت موتواور بھی قوی ہے۔ رہی مکا تبت کی صورت تووہ جب بی جست ہوگی کہ كاتب وكمتوب اليه اس طرح مطمئن مول كعيمين ميس كوئى فنك ندر باوربيجي ياد ر کھنا کہ مجھے محقق ہوگیا کہ اموال کے دعاوی میں تحریر کافی تہیں۔مثلاً کوئی کہے کہ میرے پاس فلاں کی تحریر ہے جس میں اس نے جھے سے ایک ہزار رو پی ترض لینے کا اقراركيا يبيان مدى عليه اس كاانكاركرتا مواس صورت ميں ميں تحرير كوفيصل نبيں سمجھتا، ا بالطلاق نكاح عمّاق وغيره مين محطمعتبر يهد عام تقهي كمّابول مين تحرير يحد وربعيد ووع طلاق كى محت كى مراحت ب\_اس مقصد كے ليے فتح القدير وغيره كامطالعه كياجائے۔ ابن معین نے لکھا کہ امام اعظم کے یہاں کتابت کے معتبر ہونے کے لیے شرط ہے کہ کا تب کو وہ تحریکمل یا دہواور مھی نہ بھولا ہوصاحبین توسعا کہتے ہیں کہ اگر ا پی تحریر کے مطالعہ کے بعد یادا سمیا کہ بیمیری تحریر ہے تو وہ بھی معتبر ہو گی امام بخاری نے ان ابواب میں اصول حدیث کے بہت سے مسائل بیان کئے، لیکن سخاوی ك فتح المغيث "اوران كاستاذ ابن جرك"النكت على ابن صلاح"
الله المغيث "اوران كاستاذ ابن جرك"النكت على ابن صلاح "

ا من سامطوں کے کا تباع کرتا ہے حالاں کدارسطو کے دوشا کردول کے درمیان اختلاف ہے ایک کہتا ہے کہ ارسطو عالم کو حادث کہتا تھا، جب کہ دوسرے شاگرد کا ا بیان ہے کہ ارسطوعالم سے قدیم ہونے کا قائل تھا۔ پھر کیسے مناسب ہے کہ ایک ا شامرد سے بیان پراعتاد کیا جائے میں کہتا ہوں کدافل اسلام میں سے ابوالبرکات ا بغدادی فلسفه میں بوری دسترس رکھتا ہے۔ ابن تیمیدمعلومات کے بحرثا پیدا کنار ہیں الكين ابوالبركات بغدادي كاطرح فلسفه ومنطق ميس حاذق ببيس - ابن تيميه في مناطقه اور فلاسفہ کے ردمیں تصنیف کی ہے۔ فلاسفہ کی تر دید میں تو ان کی تالیف حیب پھی ليكن رومنطق والى البحى غيرمطبوع بين الميناب بمن الدوعلى المنطقين "كنام يعمي يكل ا ہے) ابن تیمیدان فنون کی بنیادی شخصیتوں کے اتوال میں تناقض دکھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ابن تیمید کونو مجھوڑ ہے ، میں خود مناطقہ کے اقوال میں اتنا تناقض دکھاسکتا ہوں کہ ابن سینا سے فرشتوں کوجھی خبر ہیں ۔افلاک میں ہیولی ہے یا نہیں؟ بدابن سینا کی أج ہے اور ارسطو کی طرف اسے منسوب کرتا ہے۔ حالال کہ ارسطوافلاک میں تقسیم وہمی کا قائل نہیں،ان معتولیوں کودین کی خبر تک نہیں ہے،فنون آ برقلم اٹھاتے ہیں لیکن کوئی کارآ منہیں فنون میں لکھتے ہیں، وہ بھی ناقص۔ ایک صاحب نے مجھے بڑایا کہ ملاحمود جونپوری، صاحب عمس بازغدنے معانی پرایک کتاب تھی ہے۔ بیتعریف کرنے والے خود معقولی ہیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی کارآ مدچیز لکھی ہوگی۔ بری محنت کے بعد وہ تصنیف میرے ہاتھ آئی الیکن بیج تھی اور اس میں مغزكانام ونشان بيس \_الحركوئي مجھ ہے كيم كماني بيس كتاب تكھواوراس فن كى كى ستاب كاطرف رجوع ندكره بعربهي مطول يدزياده بهتزلكه سكتا مون انشاء الله-ہے اس کیے کہتا ہوں کہ موجودہ کتابوں میں مسائل بہت کم ہیں۔اس کیے مائل وقواعد معانی کے لیے دوسری کتاب کی ضرورت ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ معقولیوں کو حدیث ہے کوئی مناسبت نہیں ہوتی ۔ ہاں تو بات چل رہی تھی تنافض 数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数

NAME OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF TAX OF T المحامطابن نيت بى ما كاوراكر طبعًا خول بسنداور دوسر كوايذا كابنجان سه يرميز من تنا ادرای لیے آمے نہ بردها تو اس میٹیت سے ادر بھی تواب کامستحق ہوگیا۔ اسمزامال میں مدیث ہے کہ جس نے خود پرتر جے دیے ہوئے دوسرے کونماز میں مفاول میں کھڑے ہونے کاموقع زیاء خدا تعالی اس کودو گنا اجردیں سے اس لیے میں كما مول كدبيسب خوف ايزاء وافل ندمون والا ، وافل مون واسكست أففل ب-فرمایا که بیتیسرا مخص جودایس موحمیا تھا، اس کے متعلق بلاحقیق بعض نے لکھ اداكمنانق تفا"إن لله النع"كيس جهالت كالمحقق كيغيراتى سخت باتكى إ جائے مسى ضرورت طبعى وشرى كے تحت يكامؤمن بھى جاسكتا ہے۔ ہاں اگر نفرت مے تحت مجلس کو چھوڑ اتو مواخذہ ہوگا۔توبیکہاں سے معلوم ہوا کدبیرجانے والانفرت محتحت نكلاتها؟ جبكه نه داخل حديث اليي كوئي صراحت اور نه خارج عن الحديث -میں کہتا ہوں کہ اعمال میں مختلف جہات ہوتی ہیں ،ان کوسا منے رکھ کر فیصلہ کرنے ا کی ضرورت ہے۔ ترندی میں ہے کہ ایک محالی مالدار ہونے کے باوجود سے برانے كيروں ميں رہتے۔ پنيمبرنے فرمايا كه بيمناسب نہيں۔ خداتعالى نے تم كونعتيں وي، بين ان كا اظهار بونا حالي مطلب ميقا كه يوشاك بهتر اختيار كرو، جب كه دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کوئی تو اضعالباس فاخرہ جھوڑ دے گاتو خداتعالی اس کو إقامت مين عزت وكرامت كاحله بيهنائين محداب ويجهي كديمل حديث كياسيق وی ہے اور دوسری کا عاصل کیا ہے؟ ای لیے میں کہتا ہوں کہ سی ایک چیز کو کل إفضيلت نهيس دي جاسكتي - ميهي ياور كهنا كفن بلاغت مي ايك صنعت مشاكلت مجى ہے تواس مديث ميں محانا دينا استحنى اور اعراض صنعت مشاكلت ہے۔ و١٢٥) الهفرمايا فرجه بفتح الفاء ٢ يافرجه بضم الفاء أكرجه دونول طرح ا مستعل ہے مکر ارباب لغت فرق کرتے ہیں۔ مجلس میں توسیع کے لیے (ضمہ) پیش 

نوادرات الم مشرك والمنات الم من المناس المن المناس المن المناس المن المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الم

فرمایا کداگوشی کے باب میں تغیر تنظیظ کوئی طور پرند پہنتا پہندتھا۔ جو پکھ صورت چین آئی وہ مجوری کے تحت۔ پکھالی ہی مجبوریاں تھیں کہ بعض اکا پرنے انگولھیاں استعال کی ہیں۔ اس سے میں نے سمجھا کہ ضرورت کوئی ربحان پرترج وی جاستی ہے۔ تاہم بیکوئی قانون ٹیس ہوگا مرفاروق کی انگوشی پڑ سکھی بالمعوت وی جاستی ہے۔ تاہم بیکوئی قانون ٹیس ہوگا مرفاروق کی انگوشی پڑ سکھی بالمعوت واعظا' اورامام اعظم کی انگوشی میں 'قل المخیر و الافاسکت' مدیث کا تی تی ہوئے میں اس بیخ جملوں سے اپنے تھی کی معبیہ و تربیت کا بھی کام لیتے اس لکھے ہوئے میں عموماً نظر پڑ جاتی ہے جو مفلتوں کا پرو و پاک آرد بی ہے ان بروں کے متح بوئے میں عموماً نظر پڑ جاتی ہے جو مفلتوں کا پرو و پاک آرد بی ہے ان بروں کے متح بوئے میں عموماً نظر پڑ جاتی ہے جو مفلتوں کا پرو و پاک آرد بی ہے ان بروں کے متح بوئے میں جے بیر بینمائی بھی کی کہ انگوشی پراپنا والم کھنا پہندیدہ نہیں بلکہ کوئی عبرت انگیز چیز کھنی چاہیے۔

﴿١١٢١﴾ إلى فرمايا كر بخارى الامام في جوعنوان من قعد حيث ينتهي المعجلس"كا لكاياء ميرى دائي بيه كداس مديث مين مرف مختلف اعمال اوران كى مختلف جزاكي بنانا مقصود ہے، جس کو میں کہناہوں کہ جزامطابق عمل ہوتی ہے جیسا کہ 'انا عند ظن عبدی بی" کے تحت۔ بیا بحث کہذکر جبری اصل ہے، یاسری بیسود ہے۔ چوں کہ صدیث کا حاصل تو صرف اتناہے کہ خداتعالی کا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق موکا۔ کویا کہ وہی جزاء مطابق عمل۔ جو خدا کو جمع میں یاد کرے گاہ اس کو خداتعالى اسيخ قريب جمع مونے واسلے مجمع ميں يادكريں سے اورول ميں يادكر سنے واسلےكو دل میں کو یا کہاس ذکروانی حدیث میں جہری اورسری کی صراحت تو کیا ہوتی۔اشارہ تک منبیں اس کیے اس مدیث میں بھی ای انداز ہے طل ڈھونڈ نے کی منرورت ہے۔جس نے مجلس میں شرکت سے کریز کیا، وہ مجلس کی شرکت کے تواب سے محروم رہااور جس نے حيادشم يعلى بين شركت كى كداعية شركت كاصرف حياء مى كدچلاجاناشم كاموجب ہے جلس سے فائدوا ثھانا نیت میں نہ تھاوہ بھی اثواب سے محردم رہااب اسے جو پھی تواب

المنب خوالي كے ليے بستر بچهایا میا امام شافعی پر كرسومنے حالال كداحد ندسوتے إنوافل برست يا إلى المعنى موتى احاديث كا مطالعه كرت من كواحمدى بني نے كها كه امام احد نے براوراست الثافي الامام سے بوجماتو فرمایا كرات ميں بالكل نبيل ا سویا، بلکرسوایے اہم مسائل کا استنباط کیا جوامت کے لیے مفید ہول مے۔امام ا شافعی کے تذکرہ میں ان کے ایک پڑوی کا بیان ہے کہ بخدا میں نے امام شافعی کو عموماً دیکھا کہ رات کوبیں مرتبہ چراغ کوجلاتے ہیں بجھاتے ہیں۔ یو چھنے پر بتایا کہ مطالعه کے لیے جلاتا ہوں پھر حاصل مطالعہ میں فور کرنے کے لیے بجعادیتا ہوں تمام شب ای مشغلہ میں گذرتی ہے آئیں امام شافعی کا ارشاد ہے کہ سولہ سال سے میں في المر موركمانا نبيل كمايا زياده كماؤل كاتو يانى بار بار ييني كا ضرورت پيش آئے گاور پانی کی کثرت سے نیندآتی ہے بلکہ وی بلید مجی موجاتا ہے اور متلائے مسل بھی، بیدواقعات اس وجدسے سنا تا ہوں کہ مصیں بھی سیجھ شوق علم کے حصول کا إ موارج أج كل ك طلبه على ما الوس متابول-﴿ ١٢١﴾ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَبِ مَبِلَغُ اوعَىٰ مِن مُسَامِع " بِيآل حَضُور مِثِلَيْ يَكِيمُ كَا ارشاد ہے: امام بخاری نے اس کوعنوان قرار دیا۔مقصد دو ہیں۔ایک بیدواضح کرنا کہان إلفاظ كے ساتھ بھى حديث مضبوط ہے۔ دوسرايد كه صرف ان حديثوں كى بليغ فرض تہیں، جن میں طال وحرام کابیان ہے، بلکہ ان احادیث کی مجمی تبلیغ ضروری ہے، ا جن میں طلت وحرمت کا بیان نه ہواور چوں کداس ارشاد کے مخاطب حضرات محاب ا تھے، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ محابہ کے بعد پھھا ہے بھی امت میں ہوں سے، جو مفظ وحفاظت عدیث میں ان ہے آھے نکل جائمیں سے ممریدا کیہ جزئی فضیلت ا مولی، جب کیلی نضائل مختلف اسباب کی بنا پر حضرات صحابہ کو حاصل ہوں سے ، چود و 

الم المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة

رُبِما تكره النفوس من الدهر 🦚 له خرجة كحل العقال كممائب عطبيتين محبراجاتي بين ليكن اجا تك ان عد جمكارال جاتا ہے جیسے کہ بندها ہوا اونٹ کمل جائے ابوالعلی کہتا ہے کہ بیر جاج کی موت پر فرمال وشادال تفا\_ جحدمظلوم كوبعى خوشى موكى اليكن اس فيصله عدي موس كرجاج ك موت كى زياده خوشى موكى يااس كى كماس اعرابى في فرجدزيرك ساتھ يرما جس سے بھے معلوم ہوا کہ بھی زیادہ سے بیتھا پہلے زمانہ کا شوق علم کرایک لفظ کی متحقیق پراتی خوشی محسول کردم تھا۔ این جرکی شائعی سنے "معیوات المعسان" من الكها كدا يك صاحب في امام اعظم كوجمد وتتصيل وتدريس من شخول إيااتنا متاثر ہوا کہ امام صاحب کی وفات تک ان کے پاس مقیم ہو کیا ابو بوسف القامی قضاء کے عبدہ اور تدریس کے ساتھ حالال کہ حلقہ میں احمد بن بل اور مشہور امام الجرح والتعديل يجي بن معين بهي يتع دوسونوافل روزمعمولاً يرسع حسن ابن زياد مطالعه کے استے شوقین متے کہ کھانے کے دوران بھی مطالعہ نہ چھوٹا ظفر ابن بزیل ابوطنیفہ کے تلاندہ میں زہد کے اندر بے نظیر متے متحاب الدعوات بھی ہتے ان کا سالان فرج كل جاردرهم تصر الله اكبراكتنابر ازبداوركيس زابدان ذركم عن امام شانعی عراق کے سفر کے لیے نکلے تو احمد بن صنبل کواس کی اطلاع دی۔ امام احمد نے بزارول مسرتول کے ساتھ اپن بٹی کو بتایا کہ ہارے یہاں امام حجاز آرہے ہیں۔امام أَشَافَعَيُّ جب بغداد يَنجِيتُو المام احدٌ نے باہرنگل كران كااستقبال كيا۔ الم شافعي خجر پر سوارتے۔امام احران کی لگام تھام کرایئے گھر تک لائے جو کی روٹی کھانے میں دی تعدید تقدید تعدید مدريافت كيامياكدكياآب مجهام ايسي كاركت بير، جوعام معاويات مين نه ہوں تو فرمایا کہ بس وہ ایک سوجھ بوجھ ہے جو خدانعالی اینے تفال سے کی کوعنایت فرمائيں \_ حكست كاتر جمد " درست كارى وراست كردارى" بے ۔ احكام بن سيونى نے لکھا ہے کہ حکمت علم اور عمل میں موافقت کا نام ہے۔ یادر کھنا کہ میں سبوطی کی تحقیقات کو چندال اہمیت نہیں دیتا۔ وہ طول وعرض میں تو جلتے ہیں الیک<sup>عم</sup>ق میں غوط زن ہیں ہوتے، تبحر ضرور ہے، انھیں مانتا ہوں کیکن محقق نہیں ہال ان کی دینداری كابهت قائل موں ميذي كمصنف في آيت من فلفدمرادليا بي بيقطعاً علطب اس خدا کے بندے کومعلوم ہیں کے فقہانے لکھا ہے کہ قرآن کوغیرل میں استعال سرنا كفر ہے خصوصا الى جيزوں كے ليے قرآنی آيات كا استعال جن كے حرام مونے کا بھی تول نے پیمر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو فقہانے لکھا کے سوءِ آخرت کا خطرہ ہے۔سیوطی منطق کی حرمت سے قائل ہیں اور جاروں فقہاء کی چیدہ شخصیتوں کی رائے اپنی تائید میں پیش کی ہیں۔مثلاً سراج الدین قزویٰ حفی، ابوطاہر شافعی، رشیدعطار مالکی این تیمید بلی مصنف درمختار بھی حرمت کی دائے ڈکھتے ہیں شامی نے جوتادیل اس سلسلہ میں کی ،اسے سی نے پیندنہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ منطق نہ اليع جميع اجزا كے ماتھ حرام، نهل منطق طلال البتداليے منطقياندا فكار جو براه راست اسلامی افکارے متصادم ہیں ،ان کی حرمت میں تو کوئی شبہیں اور جوالیے مبیں، انھیں مباح کہا جائےگا۔ ﴿١٩٨﴾ فرما ياك "يتخولهم بالموعظة الغ" سامه بيطامه كوزن يرجى

(174) قرما الدائة و الموعظة النع "سامه يه طامه ك وزن بهمى المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرائة و المرا

NA CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACT جائے ہیں، جب کدان کے اساتذہ کو جائے والے خال میں، ہر جہارسلیلہ تصوف كى بنيادى مخصيتول كى معرفت اكثرر كھتے بين محرعبدالقادر جيلاني شخ شہاب الدین سبرور دی وغیرہ کے مشارکے سے بہت کم داقف ہیں معلوم ہوا کہ کمالات میں مريدات ين المريدات بره سكة بن اورعلى تفوق من شاكرداستاذ يه آمرنكل سكة بين اس مديث مين ايك امرقابل غور ہے كه أن حضور مَنْ اللَّهِ الله كموال بابت مہینہ دون وغیرہ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ خاموش رہے کوئی جواب نہیں ویا اور دوسرى روايت من يه بكرجواب ويا حافظ في مطابقت من كها كربعض محابه في جواب دیا اور بعض نے تبیں اور پھرروایت اینے حسب حال کردی "مامع" اور "ملغ" من فرق بھی مجھلوسامع تو وہ ہے جس نے آل حضور میل نیاتی ہے سنااور ملغ وہ ہے جس نے صدیث دوسرے تک پہنچادی "خطام" وہ رسی جواوند کی نلیل میں ہو'' زمام' مچھوٹی ری بعض ار باب لغت اس کاعکس کرتے ہیں۔اس حدیث میں صنعت احتباک ہے، جس کا مطلب سیہ ہے کہ دولفظ استعمال کئے جا کیں، ایک مقابل ہواور دوسراد وسرے کے معنی کونمایاں کرتا ہو۔

اں پر بھن نے لکما کہ وہ کوئی اور شافعی ہیں جن پر این معین نے جرح کی ہے مي بهنامول كريدوكالت غلط ب شافعي الأمام عي مرادين تاجم بي ابن مصن كى جرح مے متفق نہیں۔ شاقعی اے باندیایہ بیں کہ ابن معین ان کے مدارک اجتہاد کا ادراک مینیں ریکتے۔دار قطنی نے امام اعظم کی حضرت الس سے ملاقات تعلیم کی ہے۔ جھواجو کھے ہے وہ اس میں ہے کہ اس سے روایت میں کی ہے کہیں؟ ابن جربے نے اپنی کتاب "اختلاف الفعہاء" میں ابو منیغداوز اعی اور شاقعی کے فقہ سے بحث کی ہے الین احمد ابن طبل کے مناقب کوذکر کیا ، ندان کی تقبی آرا مکوء ان سے اس کی وجہ مطوم کی فی تو ابن جریر کا جواب بیقا کداحمد بن منبل کے حالات محدثین میں ذکر سرون كا ؛ كويا كدوه احمد ابن حقبل كونقيه بيس كردائة اور المي الى اس رائع يراتنا اصرارتها كه الحيس خيالات ميس وفات بالمحقد ابوعمر المالكي في مجى الم احمد كے مناقب ذكرتبين كي بيمي باوجود يكه متعصب بين كيكن وه بمي امام اعظم يركوني جرح نبيس كرتے تاج الدين اين بلى في الكها ہے كمالاء كى المانت زبر آلود كوشت خورى ہے میں کہتا ہوں کہ تھیک ہے لیکن اس زہر آلود غذا سے سب کو بچنا ضروری ہے۔ صرف يه تبيس كم إحناف كوخوف زده كياجائ اورخودات لذيذ غذا كردانا جائے۔

میں کہنا ہوں کہ میرسے علم میں نبیں کمی نقیہ نے امام اعظم پر قبل وقال کی ہو۔ ہاں محدثین کرتے رہے ابو داؤد ، امام صاحب کے مداح بھی ہیں اور ان کی جلالت شان كمعترف بهي، بخاري امام صاحب سے بد كمان بيں۔نسائی نے امام مهاحب كوضعيف قرارد بااوراتنا بزهے كه حسن ابن زياد كوتو كذاب كهدد يا استغفرالله ميكتنا بهيا تكظم مسلم كے خيالات كاحكم بيس بوسكا- بال ان كر فيق سفر جارول حنی ہیں اور ادبیت کے اعتبار مسلم سے فائق ہیں بلکہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ مسلم جاروں سے استفادہ کرتے۔ ترندی امام صاحب کے بارے میں خاموش طلتے ہیں۔ ہاں ابن سیدالناس اور دمیاطی امام صاحب کے دلی معتقد ہیں۔ ایک سند

يجى اعداز زياده كارآ مدموتا باب معلم بلغ مرشد د بادى كواسيخ قاطبين اور ماحل كود كيدكرتبشير ياتخويف كمضاجن بيان كرنا جابئس اوربي بمي مجدليناكه يرك ليه دين احكام من قطع وبريد حرام به يا بغير كسي شرى عذر ك احكام شرى كا تبلغ يا تغيل من حيلے بهانے بنانا پنديد وبين علاء وواعظين كوبهت معجل كركام كرنے كاضرورت ب-ايك مديث ب حس كمديث بون على محصر ورب باجم مضمون جا تدار ب، اس ليه سناتا بول اس كامضمون بيه كد " تمام انسان بلاكت میں ہیں۔ بجز اہل علم کے اور خود علماء بھی خطرات میں تھرے ہوئے ہیں۔ بجزان کے جوایے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے والے بھی اسیع حسن عمل پر چندال مجروسه شركي كده ومحى قريب بلاكت بين \_ بجزان كے جنبوں في اخلاص كے ساتھ كل كئے بلكة كلفسين بحى بكر دھكڑ كے خطرہ سے خود كو كفوظ نہ جھيں '\_

فرمایا که دوسری حدیث میں بیجی ابن سعید ہیں۔ یہ وہی قطان ہیں جوجرح وتعديل كے امام كذرے ميں بقول ذہي عنى متے اور ان كے مشہور شاكرد وكيع ابن جراح ہیں میمی حنی منصد قطان فن جرح اور تعدیل کے نصرف امام وحاذق بلک فن رجال پرسب سے مملے لکھنے والے ہیں۔ ابن معین اسنے کہا کہ قطان سے امام اعظم کے بارے میں یو چھا کیا تو کہا کہ وہ ثقتہ ہیں اور ان کی رائے کے تو کیا کہنے؛ بلکہ ربیہ بعى كها كميريع من كوئى اليى متند شخصيت نبيس، جس في ابوحنفيه برقبل وقال كيا ہواس سےمعلوم ہوا کہ امام اعظم ابن معین کے دور تک ہرجرح سے محفوظ منے، جب احمد بن طنبل كوابتلا بيش آياتو محدثين كيفريق كي حيثيت سيسما من آئ اورامام ماحب پرخالفانہ تفتکوشروع ہوئی۔ حالال کہ یکی ابن معین بھی تنی ہیں میرے یاس ذہبی کا ایک رسالہ ہے میرخود حنبلی ہیں اس میں لکھاہے کدا بن معین متعصب حنفی تنے غالبًا أتمين متعصب قراردسين كى وجدبيب كمانعون في امام شافعى كومجروح قرارديا

نوادرات الم كشيرك المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعدد المتعديد المتعديد المتعديد المتعديد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد ال

بإدر كمنا كبعض مسائل وحقائق كي تعبير اردو من بهت مشكل هيدمثالا امكان كذب كداس ميقصودامكان ذالى ب جوامتاع بالغير كماته جمع موجاتا ب مرجب

آب كيس مے كدفلان جموث بول سكتا ہے تو وہاں امكان ذاتى مرادتيس بلكه اس كا وقوع مراد ہوتا ہے مراروو میں ضدانعالی کے لیے اس امکان وقو می کو تابت تہیں

كريكة ال فرق كولموظ ندر كمن كى بنا يرنزاعات كم ورواز مع كل مي اس لي

تجربد کے بعد کہتا ہوں کہ اہل علم لکھنے اور بیان کرنے میں مختاط رہیں، چوں کہ بہت

ك مفيد چيزين عوامي تهم ست بالاتر موتى بين اورالجعاؤ كاباعث بين جاتى بين مشاطبي

كى كتاب الاعتصام مين مفيد مضامين خوب بين اور ان دونون كتابون مين

أ مضامين بين وه بهي الاعتصام مين موجود بين \_

﴿ ٢ ﴾ إلى قرمايا كه بناب من يود الله به خيرًا النخ من الكوموز ركهنا كه فقد، تہم، فکر، علم معرفت وتقدیق بی تریب المعنی میں مترادف تہیں، چوں کہ ہرایک کے معنی جدا جدا ہیں، فقد متکلم کی مراد کوتی طور پر سمجھنا ہے اور تہم مجھنا، فکرسو چنا، علم جاننا، معرفت يبياننا، تقديق باوركرنا، ان سب من ديق فرق بي جيدابل علم ولغت بي جائة بين سيوطى نے كها ''ان فقيها واحد متورعًا أشدّ على الشيطان من الف عابد"اس مس اشدغلب معن مس بلكه اشق احواقاك معن مس ب جماعت حقد کے بارے میں اختلاف ہے امام احمد کی رائے ہے کہ بیرابل سنت والجماعت بين نووي تعين ندكر سكے، بلكه كها كه مجابدين ، فقهاء ، محدثين سب مراد مو سكتے بيں۔ ميں كہتا ہول كرحديث ميں مجاہدين كى وضاحت بياس ليے مجھے امام ا احمد كى دائے پر جرست تھى پھر تارى كے مسلسل مطالعہ نے مجھ پرواضح كيا كداكر چه مجابدین والل سنت علاحدہ ہیں بمر خارج میں ایک ہیں، چوں کہ جہاد ہمیشہ اہل اسنت والجماعت نے کیا۔ دوسر فرقے بیفریضہ ادانہیں کرتے بلکہ روائض نے تو 

मान विक्रक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक من امام اللم بين تواس كي في يم واتى كامعامله مى الجماموا يم كروه مارو بي كيا تلافده میں شار ہوتے ہیں اور مارد بی حقی منے میں بیبیں بتاسکتا کداس شامردی م لخاظ كرتے ہوئے وہ ابوصنیف کے حق میں مؤدب رہے کہ بیں حافظ ابن تجریفے تو حنفہ كوبهت نقصان ببنجايا خدامعاف كرسطحاوي جيدامام كمثالب ذكر كحالال كد طحاوى اليي جليل شخصيت كے مالك بي كمحدثين في ان كے حلقه درس مي شرکت ضرور مجھی بدر بینی ابن حجرے عمر میں بڑے ہیں ابن حجرنے بدر بینی مسلم کی ا يك حديث اورمستدامام احمر كي دوحديثين في بين مين كهتا مول كه يكي ابن معين، مسلم و بخاری دونوں سے بر ھے ہوئے ہیں۔

﴿١٩٩﴾ أَهُوماياك "مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ النَّعِ "الباب كامتعديدواضح كرنا ہے کہ اگرمعلم مرشد وغیرہ بعض خصوصی مجانس کرتے ہیں تو بدعت کی فہرست میں نہیں آئے گی۔ بدعت وہ ہے، جس کا ثبوت شریعت سے نہ ہواور بدعت کا التہاں شرى قوانين سے ند مويد يا در كھنا جا ہے كه مرچيز كو بدعت كهدينا غلط ہے۔ ميں بنياد منتح كرتا بول كمكى چيزكو درال حاليكه اس كاابتمام شريعت في بيس كيااس كو ديني كام بحدكرا نظام واجتمام ساداكرنا بدعت ب\_ يادر كهنا كمصائب كودت من جو پچھ کیا جاتا ہے اس سے مقصود اجروثواب ہوتا ہے اس لیے ان رسوم کو بدعت قراردیا جائے گا کہ امور دین سے ساتھ مشتبہ ہونے سے سبب ممنوع ہوں مے۔ چوں کدان کے بارے میں عبادت کا تصور کرلیا گیا۔ بال وہ رسوم جونکاح وشادی وغيره كاوقات مين موتى بير المين كارثواب مجدكرنبين كياجاتا، اس ليے الحين بدعت كيني مي عجلت نه كي جائے۔ اكر أخيس بحى ثواب سمجه كركيا جار باہے، تو پھر بدعت كهني من كوكى مضا كقتربين، شاه محد المعيل شهيدى "اليناح الحق الصريح" كو رد بدعت من اونيا مجمعتا مول - "تقويت الايمان" بحي بهتر هي مكراس من شدت أتحق اوراى لياس كافاكده محدود بوكيااس كااحساس خودشاه صاحب كوبعي موابيه

عظم شهدر مولئيس مثلًا جي خداوندي يربور ي اطور" كاخاكسر مونا غلط يصرف اتنا خطمتار بواتفاجها بكل ضوء لكن بولك البيدي المحق يعلوو لا يعلى "قطعاغلا ے مشاہرہ ہے کہ باطل جماجا تا ہے بیامل بین 'الامسلام یعلوو لا یعلی ''تقاء مراسلام كالفظ جيوز كرائن چان كرديا حالان كمتاريخ مشابرات تائيدين كري\_\_\_ فرمايا كم بحصال مديث يس بداشكال بواكدا كرحقيقت يرنظروال جائة ويغبر يتنفيكم ندمعلى حقيقنا بين ندقاهم معطى وقاسم توصرف فدانعالى بين ليكن بقابرآ ل حضور مَنْ المنظم معلى بحى إلى اورقام بحى يحرخدا تعالى ومعطى قرار دينا اورخود كوقاسم بنانا كيس يح موكا؟ فوركرن بروائع مواكرات من كابرك رعايت فرمائي چول كه مديث عرف كى رعايت كرچلتى بياتو موام عطاؤتنيم مي حقيق فاعل كولحوظ بين ركمت اور دونول چيزون كوانسانون كى جانب منسوب كردية إلى مين ويغبر مين يتنبي دوسرى حقيقت آشكارا فرماري بيل دويد كمعطى كادرجه بهت اونياب،اس كيادباعطاكىنبت خداسة قائم كى اورقاسم كادرجدينيكاب-اس كانسست اين جانب كى الخاصل دونول جملول من ادب پيش نظر باق ر كمنا انبياء بى كاكام ب بين مجه ليناكرو حيدافعال كوكول رب بين ابن تيسيك رائ میرے مطالعہ میں بعد میں آئی انکاد توی ہے کہ انبیاء کی چیز کے مالک نہیں ہوتے، نہ انى حيات مين منه بعدوفات اورايية دعوى يراى مديث ساستدلال كياب اوركهما ہے کہ آب کا قائم ہونا، ما لک ہونے کے منافی ہان کی توجید کے بعد صدیث میں

﴿ الك الهُ فرماياكم الفهم في العلم = عصر حاضر كامقول كى رويد موتى ب کروہ مجرد حصول علم کو کا فی سمجھتے ہیں حالال کرامٹل تعمت علم کے ساتھ سمجھے قہم ہے "جماد" ورخت کی چونی کوچھیل کر زم ی چیز نکالے ہیں جرشیر میں مجمی ہوتی ہے 

کی تاویل کی ضرورت تبیس روتی \_

مطلب ہے کہ یہ مردور میں رہیں کے انکا غلب مراد لینا کہ غالب مجی رہیں کے انکا غلب مراد لینا کہ غالب مجی رہیں کے انگا بنيس من كبتا مول كه غلبه كالعين من بزى علمى موتى بيدي مطلب بيل كمالل اسلام ساری دنیا پرغالب آجائی سے یا پوری دنیامسلمان ہوجائے کی بلکہ جتا ہوا كەنزول تىپىلى كے دفت كل دنيامسلمان موجائے كى يېمى تىجى نېيىل بس اتناہے كە اسلام کے بیش کردہ حقائق کو خدا تعالی اور پینیبر میلانظیم کی اضطراری تصدیق برمجور ہوں کے اور اکثریت ایمان لے آئے تو دین کا غلبہ موجائے گا۔ "من حیث المسئلة" كيوائ وين محرى كي محقول نه موكاراب توجزيد وغيره كران كادين "من حيث المسئلة" قول باوردين ممك سفان كوياقى ركهاب، اليكن حفزت عيسى تبول نهكريس مے \_ بلكهاس وقت جو يبوداورعيسا كى موس مے \_ان کو صرف اسلام پرمجبور کیا جائے گا۔جن کی قسمت میں ہوگا۔اسلام قبول کرلیں مے ، تربیج مناکہ کافرکوئی رہے کائیں تھیک نہیں مدیث میں تو جھے کوئی السی پیٹین موئی نبیں ملی جس سے میں سے محصوں کہسب کے اسلام لانے کی اطلاع ہے۔امام شاقعی نے "لیظهره علی الدین کله" سے وقت نزول عیسی مرادلیا ہے۔ یادر کھنا كدامام ثافعى كابهى وبى مطلب ب جويس في واضح كيا كددين محرى كاغلبه وكابي نہیں کہ سب مسلمان ہوجائیں ہے میں ریجی کہتا ہوں کہ مسلمانوں سے جذبہ کہاد ختم كرنے كے ليے بہت كوششيں اور سازشيں كَائين، جو في الجمله كامياب ہوئيں۔ اب كهان وه جذبه جها دجواسلاف من تقابايزيدخان بلدرم كے حالات ميں ہے كم اس نے ستائیس (۱۷) جہاد کئے، جوسب بورپ کے خلاف متے بوقت جہاد جوقبا پہنا اس پرسال سال گذرجا تا مرندا تارتا بلکداس پرجوغبار ہوتا اس کو بھی نہ جھاڑتا غزوہ ے فارغ ہوتا تو غبار کو جا تو سے اتارتا اور ڈب میں محفوظ رکھتا اس کی وصیت تھی کہ اس غبار كومير مع من ركها جائے - جب تك مسلمانوں ميں سيروش جہاور ہا، وه 

ہوئے کلمات نہایت مفید ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خدا کے جن خاص بند د ل کے علوم میں تھمت دربعت کی جاتی ہے، ان کے کلمات بھی بڑے تاقع ہوتے ہیں،ای لیے كلمات حكمت سے اسيخ شب وروز كے اعمال اورفصل خصومات ميں رہنمائي ملتی ے۔امام بخاری نے تصرت عرا کے مقولے پراضا فیمعارضہ کے طور برنہیں کیا بلکہ ا بطور بخیل" یا حتر اس" فرمایا بینلم معانی و بیان کی ایک صنعت ہے میدولی نے "معتود ا الجمان " للحى ہے جس میں مسائل كا استیعاب بيس كرسكے مطول محى الى بى ہے میں کہتا ہوں کہ زخشر ک کی کشاف میں نصف کے قریب معانی وبیان ہے متعلقہ مائل بیں ان کو یکجا کرنے سے برا فائدہ ہوسکتا ہے میمی یادر کھنا کے فتوی دینے کے ليمسكه كاعلم كافى با كرچه وه صورت فرضى بهو مرفقنا ميس مسكله اور پيش آمده واقعه ودنوں کا ہوتا ضروری ہے۔قضا تو صرف دا قعات پر جاری ہوتی ہے۔ والما اله فرماياك أباب ماذكر في ذهاب موسى النع" مل امام بخارى النع اں احراس کی تعیین جاہتے ہیں جوسابق باب میں حضرت عمر کے مقولہ پر کیا کہ حضرت موی الظفی النا سیادت نبوت کے باوجود جس سے بری کوئی سیادت نبيل حصول علم كے ليے سفر فرمايا حالال كمؤور سے ديكھا جائے تو حصرت عمر مخصيل ممالات كاواتني وتت متعين كررب بي كه كبرى مين اخذوا كتماب كاوه جذبه باتي النمين رجتاجوطفوليت مين موتاب مزيد برآل "سيادت" كي بعداستفاده مين ايك طبعي عجاب بھی ہوجاتا ہے جس کامشاہدہ ہے تاہم امام بخاری حصول کمالات کے لیے مشہور قول ازلحدتا مبدى طرف متوجه كرد بي كمام كے حاصل كرنے كے ليے تمام عمر طالب علمانه گزارنا جاہیے بیاستفادہ مطالعہ کی عرق ریزی میں بھی ہوتا ہے اور اینے بروں ، معاصرین ، بلکہ چھوٹوں سے بھی معلوم کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کریں یا وكرو وكيع كاتول كه عالم عالم نبيس بوسكما تادفنتيكه وه برول جيونوں اور جم عسر \_\_ استفاده نه کرے چراور اسلاف کی پوری تاریخ ایسے واقعات سے لبریز ہے میمی یاد

﴿ ١٤ كَ إِلَا عُتِبَاطَ فَى الْعَلَمُ وَالْحَكُمَةُ " اللَّهِ إِلَّا عَبَاطُ فَى الْعَلَمُ وَالْحَكُمَةُ " اللَّ باب يَمْنَ رئين كا جواز بنانا جائے ہیں معلوم ہوا کہ رشک کا درجہ حسد وغبطہ کے درمیان ہے حددر شك من بيملى وتعلل بإياجا تاب كدكر مدهر من و محمين اوردوسرون كو و کھر جاتار ہے غیطہ میں یہ صورت ہے کہ کی کوا چھا حال د کھ کرریس کرتا ہے کہ میں بھی ابیا ہوجاؤں اور پھرحسول مقصد کے لیے جدوجبد کرتا ہے کویا کہ حسدور شک میں دل کا کھوٹ اور عقل کا تعطل ہے غبطہ میں دل کی سلامتی اور مصروفیت عمل ہے مناسبت میں بھی سی کو بھلاکام کرتے و کھے کرخودمصروف کارہوجاتا ہے اس لیے اللہ تعالى قرما تا ہے۔ ''وفى ذلك فليتنافس المتنافسون'' كدنيك كامول ميں ا کی دوسرے کا ایک دوسرے سے بڑھنا محمود وتقصود ہے، تا کہ آخرت کے بلند ورجات وطبيبات حاصل بوعيس آيت ميس اكرجه حسد كالفظ بمكر مراد غبطه ہے كه یہاں حدیمعنی غبطہ ہے۔ برمحیط میں عکست کے چوبیں (۱۲۳)معنی بتائے مسے درانی نے شرح عقا کدجلالی میں حکمت کا ترجمہ درست کاری وراست کرداری کیا ہے سیوطی اس کواتقان عمل سے تعبیر کرد ہے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب نے احکام شرق ک حكت مراد لي ب ابن كثير حكمت كا مصداق سنت صيحة قرارد ب وب بي ليكن مرے زر کے محقق یہ ہے کہ حکمت علوم نبوت ووی کے علادہ چیز ہے، جس کا تعلق  واردات کے بندہ تو بندہ رہے گا خواہ وہ گفتی ہی ترقی کرجائے اور خداتعالی تو وَرَاءُ الْوَرَاء ہے ذات اور صفات جملہ میں یکنادیگانا۔

بيمى يادر ہے كدبرے سے بوسك بيغبر كاعلم بھى خداتعالے كےعلم محيط كے مقابلہ میں بیج ہے بلکہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے خضر نے ایک چڑیا کوسمندر ے یانی کی بوندا تھاتے ہوئے دکھا کرموی سے کہا تھا کہ میں اورتم بلکہ ساری مخلوق کا علم خداتعالی سے علم کے مقالبے میں اتن بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ جتنی اس قطرہ کوسمندر سے ساتھ ہے ویکھوتنسر ابن کثیر ۱۳/۳ واس مثال سے باوجود بکد موی جلیل نبی ہیں اوراعلم الل الارض بھی ممرجزئیات سے علم سے بے خبری ندم رف بے خبری بلکہ بے مبری جس کی اطلاع خصر نے ان کو پہلے ہی دی تھی چوں کہ خضر جانے تھے کہ موسی علم کے اس کو شے ہے ناواقف ہیں نداس کے لیے وہ پیدا کئے مجنے پھررسول اکرم مَنْ اللَّهُ مِنْ إِلَى مِيهُ رِزُوكُ مُوى مِنْ مِن مِن مِن اللَّهِ مِن مِن مِن مِن اللَّهُ مِن الرَّاس الموال موتا ، ميسب أمور واضح كرت بيل كدخود انبياء عليهم السلام خداتعالى كمعلم ك بارك ميس كيا عقيره ركعة عنه؟ مريد برآل خداتعالى كابدارشاد: "وَمَاأُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا  افادرات الم المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

﴿ ١٤ كَ اللَّهُ مِنْ إِنَّابُ قُولُ النَّبِي عَلَى اللَّهُم عَلَّمَهُ الْكِتَابُ ' ال رَّحْمَة الباب سے بخاری الامام بدواضح كرنا جائے بي كدرسول اكرم ميليني ين ابن عباس کے لیے علم بالکتاب کی دعافر مائی جوشر بعت کا مجر پورسر چشمہ ہے بید عالبیں فرمائی کہ خداتعالی ابن عباس کوخضر کے علوم عطا فرمائے معلوم ہوا کہ خرعی علوم المحوینات کے علوم سے فائق ہیں جومیں اس سے پہلے باب میں واضح کرچکا ہوں نیز بمقابله حرابن عباس کی جیت آل حضور میلینیکینیم کی اس دعاء کاثمرہ ہے میمی که ابن عباس جوموی علیدالسلام کے بارے میں رائے رکھتے حرکی رائے کے مقابلہ میں وہی رائج ہے اور ریبھی بتانا جائے ہیں کہ استاذ اینے شاگر دکو دعا کیں دیں نیز اس دعاء کا بس منظر نمایاں کرتا ہے کہ شاگر دکواستاذ کی دعالینے کے لیے اس کی بروقت اورمناسب خدمت كرنى جابيتاكه دعانجن شاكردمعلم كول سامع جس کی قبولیت کے آٹارمشاہر ہیں واقعہ بیٹی آیا تھا جو بخاری شریف ومسلم شریف كى روايت بكريغبر مَانْ يَكِيْم قفائ عاجت كي لي تشريف كي اين عباس نے باہر وضو کے لیے یانی رکھ دیا آل حضور مِنافِی کی طبعاً نظافت بہند منصاور میشه طبارت پرر مناحات منے سے آپ کی افتاد طبع کے پیش نظریانی کا مبیا ہوتا بروقت آب کی دلی خوشی کا موجب ہوا ابن عباس کے اس فہم اورسلیقہ خدمت سے مسرور الموكرة بياني في منافر ما أي -

نوادرات الم المري المحتل المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري المر

فرمایا کرنسیان کافائل شیطان کوقر اردینا ایسا ہے جسیا کہ جمائی لینے کی نسبت شیطان کی طرف اس وجدسے شیطان کی طرف اس وجدسے منسوب ہوتے ہیں کہ ان میں اور شیطان میں خصوصی مناسبت ہے یہ بھی کھی ظارہ کہ ہرنسیان خصوصا جو امور طبعیہ میں ہومنا فی نبوت نہیں خود پیٹیم مین کو ہی کہ ہرنسیان خصوصا جو امور طبعیہ میں ہومنا فی نبوت نہیں خود پیٹیم مین کہ ہوتا ہوں کہ نبوت کے منافی صرف وہی نسیان ہے جوشیطان کے غلبہ وتسلط سے نہیں ہوتا اس لیے میں کہنا ہوں کہ نبوت کے منافی صرف وہی نسیان ہے جوشیطان کے غلبہ وتسلط کے نتیجہ میں ہو۔

قرمایا کہ بہت اختلاف ہوا کہ ملاقات موی وضرکس مقام پرہوئی؟ تفصیل کے لیے تغییری کتب وشروحات بخاری کی طرف رجوع کیا جائے میری رائے ہے کہ دونوں کی ملاقات ایلہ کے قریب ہوتی ہے جو خلیج عقبہ کے قریب ہے اور قیم شہر بھی یہیں قریب میں ہے جس کا ذکر اسحاب کہف اور قیم کے سلسلے میں آیا یہ شام کی مغربی جانب میں جی بعض نے اس کوایلہ کے بجائے المراکع دیا یہ قطعاً غلط ہے کیوں مغربی جانب میں جی بعض نے اس کوایلہ کے بجائے المراکع دیا یہ قطعاً غلط ہے کیوں

ks.wordpress.com

نوادرات الم كشيرك المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المن

من بهت كم من تعاليكن ان علامه كي تقرير مطول كالك ايك لفظ محفوظ بابرابيم ابن معید الجو بری بادشاہ بغداد کے یہال پنجے ادر میر بین میں بحثیت مافظ وقاری مشهور موصحة يتصاس وقت ان كي عمر كل دره سال كي تمي بادشاه كي فرمائش يرانمون نے قرآن شریف پڑھناشروع کیاجس میں ایک لفظ کی بھی علطی نہ ہوئی دربارشاہی میں موجود حفاظ وقر اءاس جودت حفظ پر دیک رہ مے کیا کین جب بھوک لگتی تو بچوں کی طرح روت ابو محد عبداللدين محداصفها في في ياتج سال كي عمر مي بورا قرآن حفظ كرليا ابو بكر مقرى نے امتحان ليا اور اس عمر ميں صحبت سمع كى سند ويدى اس ليے ميرى رائے ہے کہ تحدید عمر نہ کی جائے بلکہ بھی فہم کو بنیاد بنایا جائے۔

﴿٢٤ كَا إِنْهُ فُرِ مَا يَا كُهُ الْي غير جدار "يرترجمه ركض مين بخارى ويبيق كے طريقه کار جدا ہیں بخاری اس سے شترہ ٹابت کرنا جائے ہیں اور بیہی تغی سترہ سمجھ رہے میں بیاختلاف "غیر" کے مفہوم میں اختلاف پر مبنی ہے حسب تشریح حافظ مینی عربی زبان میں بھی غیرنعت وصفت کے لیے ہوتا ہے اس صورت میں اس کے لیے موصوف متدر مانا جائے گا اور عبارت 'الى منى غير جدار '' ہوكى جيسا كه 'على درهم غیر دانق" میں مقصوداس کا یہ ہوگا کہ نغیر" سے پہلے اور بعدوالی چیز ایک دوسرے کے مغایر ہیں غیر کا دوسرااستعمال بطوراستناء بھی ہے جیسے 'جاء نیے الْقُوم غَيْرَ زَيْد" بيصورت مغايرت كوليس واضح كرتى بلكه يهلي اور بعدوالي مين عَمْ كَا تَغَايِرِ دَكُمَا لَى بِهِ تُوزيد كَا تُوم كَ سَاتِهِ نَهُ أَنَا بِتَلَايًا كَيَا اور أَكُرُ 'جاءَ نِي رَجُلَ غَيْدُكُ " كَبِينَ تو مطلب مه ہوگا كه جومير سے پاس آيا تفاوہ تم تبين بلكه كوئى اور تھااس سے يہ بھی مجھوكہ آيت "لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا" بين "الا" كو معير "كمعنى ميل ليا كيا مطلب بيه واكه اكر خدا تعالى نه موت توان ك علاوه كونى اورخدا ہوتا يا ہزاروں تو تھى زمين وآسان باقى ندر بيتے و بى تفيقى خدا ہے جو 

معجے ست من لگانے کے لیے الکتاب کے علم کی دعافر مائی بیام اس میں مرف ہوگا توقیامت تک امت ابن عبال کے علوم سے مستفید ہوتی رہے گی۔ ﴿ ١٤٥٤ ﴾ فرمایا که 'باب متی بصغ مسماع الصغیر'' بیعنوان سابق سے مربوط ہاور بخاری کی دقت نظری اور ذہانت کا آئینددار بھی چوں کہاس سے میلے ابن عباس کی روایت نقل کی جوان کے بچین میں پیش آمدہ حکایت تھی تو بخاری اس طرف متوجه بوئے كمكسنى كى روايت كوقابل قبول بناكيں كمسنى كى بھى كوئى حد مونی جاہے تو اسے انداز میں تعین کریں مے محدثین کی آراء مختلف ہیں کہل کے وقت میں عمر کیا ہونی جاہیے؟ مگر میں کہتا ہوں کہ بکی بات اس بارے میں شعور اور بات کو پیچے سبھنے کی صلاحیت نیز درست قبم ہے بسااوقات دیکھا حمیا کہ بوزھے ہو میں کیے لیکن کسی کی بات کونہ مجھ یائے نہاس کی سلیقہ سے ادا میکی ہوئی اور بعض بجوں کو د یکھا کہ بات مجھے اور اس کو ادکرنے میں سلیقہ کا مظاہرہ کیا تاریخ میں ایسے بہت ے واقعات ہیں جوآئندہ چل کرفخرروز گار ثابت ہوئے ان کی طفولیت قبم سیح حفظ و صبط کا بهترین دورگز را خود مجھے اپنی دوسالہ زندگی میں پیش آمدہ دا قعات اِس طرح محفوظ ہیں جیسا کہ آج وہ گزرے ہیں میں دوسال کا تھا میری والدہ نے والد صاحب سے عرض کیا کہ گائے بیٹھ کئی سی تشمیر کا محاورہ ہے جب گائے دودحدینا جيور ويق بي تواسه اس طرح تعير كرت من بس في والده سه كما كه چلوامال میں اٹھا دوں ، حالاں کہ وہ جیتھی ہوئی کو اٹھانے کے لیے تہیں کہدر ہی تھیں بلکہ ووده ندوية كى خرو در بى تصن تاجم مجھے ياد بداى زماند مين والد صاحب کی ایک نقیر کے ساتھ ملاقات ہوئی جس نے میرے متعلق اہم پیشکو ئیال کیں جوبورى ہوئيں اس وقت ميں والدصاحب كے ساتھ تفاغر ضيكه اس دوركى مجھے ايك ایک بات یاد ہے ریکی منقول ہے کہ عارف جامی ایک گاؤں پینچے وہاں علامہ تنتازانی کوئی شاگرد تنے جومطول برصاتے تنے جائی نے کہ ای وقت

حسول علم کے لیے سفر کئے جاسکتے ہیں ہارے اسلاف نے مسیل کمالات کے لیے نصرف بدكه براز مشقت سنركئ بلكه دوران مخصيل وه تكاليف انحاكمين جن كويزهكر اورس كرعبرت كدرواز علق بي يحصيل من بوے بلندعزم واقع موتے تھے اورا کیا کیا لفظ کی محقیق کے لیے دور دراز کے سفر کرتے اپنی پوری تدریس میں دیکھ ر با ہوں کہ آنے والاسال ، گذشته سال سے مقابلہ میں کم سواد طلباء سے مجرا ہوتا ہے میں جب و بوبند پڑھنے پہنچا تو دور وَ حدیث کے سال میرامطالعہ حضرت الاستاذ میں البند كي سي بهت آهي مويا من في عرض كيا تو فرمايا كرتم اس سال صرف مطالعہ کروآ تندہ سال بخاری شریف پڑھنا میں نے داخلہ کی مشکلات کا ذکر کیا تو فرمایا کداس کی فکرند کروآئندہ سال مجھے لے کراہتمام میں تشریف کے مسلے اور دا ظهرادیا قرأ قاحدیث میں ہی کرتائسی اور کی بیند ندفر ماتے ایک روز تشریف فرماہوئے تو میں نے قراُۃ نہ کی اس دن جھ پر بہت ناراض ہوئے جب ناراض ہو چکے تو میں نے عرض کیا کہ میں تیرہ روز سے بخار میں مبتلا ہوں بیان کر خاموش ا ہو سے میں نے تیرہ ہار صرف بخاری شریف کے متن کا مطالعہ کیا ہے اور بورے غورونظر کے ساتھ میدمطالعہ اس کے سواہ ہے جوشروحات بخاری کے ذیل میں کرتار ہا ہوں میں سبق کے لیے بھی مطالعہ ہیں کرتا جو پھھ دیکھ چکا ہوں اس سے کام لیتا ہوں حالاں کہ کتاب مجھے جھوڑتی نہیں میرے پاس چوہیں شروحات بخاری ہیں ان میں ووتوبے حدثایاب بیں ایک بارسفر میں حضرت الاستاذ ( پین الہند) کے ساتھ مراد آ ہادیں تفامیح کو تاشنہ کے بعد حضرت سے ایک عالم نے روح کے بارے میں سوال کیا حضرت نے جواب میری طرف محمول فرمادیا میں نے ڈیڑھ محنث تقریری حضرت حاضر الحواس موكر اس محويت سے سنتے رہے كه بيئت ككتبيں بدلى مجلس إ ك فتم مونے يرميرى غيوبت ميں شركائے مجلس سے فرمایا كه "جوبات كہتا ہے مفيد 

اس کے میں کہتا ہوں کہ جواس آیت کو متعدو خداؤں کے عدم کی دلیل ہتاتے ہیں وہ اس کے میں کہتا ہوں کہ جواس آیت کو متعدو خداؤں کے عدم کی دلیل ہتاتے ہیں وہ صحیح نہیں سمجھ مجھے بات وہی ہے جو میں نے بتائی ۔بہر حال المام پہتی فیرکوکلیٹائی کے لیے لیے رہے ہیں آں صفور مِنْ المُنْ اللّهِ اللهٰ کہ دوران آپ کے سامنے نہ دیوار میں اور نہ کوئی اور چیز للبذا استرہ کی فام مت کے دوران آپ کے سامنے نہ دیوار کے سواتھی للبذا سترہ فابت ہوا میں کہتا ہوں کہ تفتاز انی کے سامنے ضرور تھی جو دیوار کے سواتھی للبذا سترہ فابت ہوا میں کہتا ہوں کہ تفتاز انی نے کہا ہے کہ غیر کا استعال کہی نفی محض کے لیے ہوتا ہے خصوصاً جب اس سے نکاما ہوں کو اس سے من إلى وغیرہ ہوں تو امام شافعی و پہیتی کی فی سترہ کی بات جاندار ہو گئی ہے مگر جب اس پرنظر کریں کہ رادی کو ایک صورت میں الی غیر کہنا چا ہے تھا پھر وہ جداد کا اضافہ کیوں کر دہا ہے بیاضافہ تو علامت ہے کہ کوئی شین کہنا چا ہے تھا پھر وہ جداد کا اضافہ کیوں کر دہا ہے بیاضافہ تو علامت ہے کہ کوئی میں بخاری الامام ہی کی رائے سے ما صفح ہے۔

فرہایا "اتان" گدمی کو کہتے ہیں جب کہ" جمان گدھے کو کہا جاتا ہے، بعض
روایات میں یہ بھی ہے کہ ابن عباس صفوں کے سامنے سے سوار ہوکر گذر ہے اس پر
سیمنلہ دیکھنے میں آیا کہ امام کے رو برو پیدل گذر نے میں مناہ ہے سوار گذر نے
میں کوئی گناہ بیس میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ احناف کا نہیں ہے احناف کے یہاں مسئلہ
عاذاۃ پر چانا ہے آگر گذر نے والے کے اعضاء کا بچھ صدجم نماز میں مشغول مخض
کے کی عضو کے محاف اق میں آگیا تو گناہ گار ہوگا احناف سوار و پیدل کا کوئی فرق نہیں
کرتے یہ بھی یا در کھنا مالک الا مام کے خیال میں ستر ہ آگے کی چیز ہوگ وہ اس کی استر ہ ہے اور خود امام کے سامنے جو چیز ہوگی وہ اس کا ستر ہ ہے اور خود امام کے سامنے سے گزر نے کا کوئی
گناہ جہاں ہے ہی گذر گیا سب کے سامنے گذر نے کا گوئی۔
اندر جہاں ہے ہی گذر گیا سب کے سامنے گذر نے کا گناہ گار ہوگا۔

रूपा छळळळळळळळळळळळळळळळळळ । भूम وج ہے کدسابق باب میں بحری تفریح تھی بیاس کیے بھی منروری تھا کہ بعض العاديث من بحرس متعلق الجعے خيالات ماسن بيس آئ امام نے كرم كياكمال مطالم كوصاف كرديا اوراست بحى ندمجولنا جاسي كمعاني كايس خرصرف ايك حديث كومعلوم سرنے کے لیے تھا تو طالب علی کا مقصد حصول علم ہواس کودد سرے مقاصدے آلودہ نہ سرناط ہے جب بی ان بٹارتوں کاستی ہوگا جوطلب کے لیے احادیث میں ہیں۔ ﴿ ٨ كَ الْهِ فَرَمَا يَا كُهُ بَابِ فَصْلَ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ " سے بِہِ بَنَا تَا جَا ہِ بِي كُمْمُ ما مل كرنے كے بعداس كى اشاعت تدريس كى صورت ميں ہوياتشنيف وتاليف يا وعظ وارشاد يا اصلاح وبلغ بهترين مشغله باورشرعاً مطلوب اكرجيه على وتدريس كا مرتبه برحال میں فائق رے گااس باب میں فقد کا لفظ استعال ہوا میں کہتا ہوں کہ فقدهدیث وحفظ قرآن سے الگ چیز ہے کیوں کہ نقد خصوصیات مجتبدین سے ہے فتيه وه ي جس كواجه تها د كا ملكه حاصل ب مقلدا ورفعها مى عبارت نقل كرنے والے كو نتينيس كبيل محابن جيم نے اس كى تقريح كى بام شائعي سے كسى نے مسكلہ یو جھا جواب دیا تو سائل نے کہا کہ دوسرے فقہاء یوں کہتے ہیں اس پرامام شافعی ا فضيناك بوئے اور فرمايا كه كياتم نے فقيدو يكھا ہے؟ ہاں اگر تم امام محمد كود يكھتے تو فقيدكود فيصقصن بصرى في بمى فرمايا كه نقيد دنياست بنياز اوركليتًا طالب آخرت ہوتا ہے ای لیے میں کہتا ہوں کہ امام اعظم نے جونقید کی تعریف کی ہے یعنی معرفة أالنفس مالها وماعليها ودجامع تعريف بيد

یہ کی یا در کھنا کہ امام بخاری مفردات قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں اور اکثر قاضی ابوعبید کی مجاز القرآن سے نقل کرتے ہیں گاہے سیبویہ کے بھی اقوال نقل کرتے ہیں گاہے سیبویہ کے بھی اقوال نقل کرتے ہیں قام نہیں لیتے ہیں نے تتبع کیا تو ان میں تو بھی نے تتبع کیا تو ان وونوں کے اقوال ایسے مواقع میں موجودیائے۔

نواورات الم مميرك المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المن مناخرین نے رائے کو تیاس کے بارے میں شروع کیا اور اب سمی کی حیثیت گرانے كي الياس الل الرائ كن الكين الكين شوافع في بحى احناف كوتعريفنا بيلقب ديار مل كبتا بول كرجوسلف ك اصطلاح يرمطلع بين وه اس سيطنز بين بلكة تعريف ومرح مجيس مح يهل فقه وحديث كذفر من المم محد في سب سب يهل ان دونول كومليحده عليحده كيااى لياحناف كاطرف نقدك سب يبلي نبست موكى بعدين جله فقياءاى انداز برطياس لياكريكوكي غلط بات موكى تو بمراحتاف كومطعون كرف كى كيادجه بعرتوسب بحرم مفهر المجصة تاريخى شهادتول سے بيمى محقق مواكه اصول نقد کے سب سے پہلے مدوّن قاضی ابو پوسف ہیں حالاں کمشہور سے کہ اصول نقد کے مؤسس امام شاقعی ہیں امام ابو پوسف املاء حدیث کے دوران اسینے حلانده كواصول فقدبهى مجهائة جس كابروا حصدجامع كبير ميس بياتين امام شافعي كا رساله چيپ كيااوراس كى اشاعت بھى خوب كى كى تو اتھيں كو بحيثيت مؤسس امول فقت مجما كيا، حالان كه بيفلط باس حديث مين رفع علم كي صورت كيا موكى؟ آيا علاء ختم مول مے اور ان کے تیج جانشین پیدانہ موں سے یا علماء کے سینوں سے علم نكال ليا جائے كا؟ بخارى شريف كى روايت سے تو دوسرى صورت متعين نہيں ہوتى بلكه بملى صورت كي فين موتى ب كما اوندري محاوران كي جانشين ندمون مے لیکن این ماجہ میں ایک روایت بیخ موجود ہے کہ ایک ہی رات میں علاء کے مینوں سے علم نکال لیا جائے گا میرے نزد میک بردوروایتیں سے بی بخاری کی بھی اورابن ماجه كى بعى كداولاً حادث علم المن كااس انداز يرجو كاجو بخارى بيس ندكور باور قرب تیامت میں بیسانحاس مل میں پیش آئے گا۔جس کا ذکر ابن ماجہ میں ہے است عال ندمجهومشابره ب كه فائج مين تمام توتيس سلب بوجاتي بين اوربعض دوسري بياريول من حافظه ايسے متاثر موتاب كر مجمع ما دليس ريتا، ابن ماجه كے حواثی تو

نوادرات الم كشيرى المن تيميد في الكاركرت مين ابن تيميد في الكاركرت مين ابن تيميد في الكام ونشان نبيل. الكام ونشان نبيل -

مل كبنا مول كدابن تيسيد في كما بال الفاظ من توسيع ثابت باساميل نے بخاری پر جومتخرج لکھا ہے اس میں وضاحت کی ہے کہ بخاری لفت سے اعتزام كرتے ہيں بخارى پرمتخرجات بائيس كة ريب لكھے تھے بيٹنز كابيں نے مطالعہ كما مسلم اور ترندی اور ابوداؤد برجی منتخرج بی لیکن ابن ماجد برکوئی نبیس افسوس کرابن ماجد کی خدمت نہیں ہوئی مغلطائی نے شرح لکھی تھی مگروہ تابود ہوئی مجھ سے استاذ عليد الرحمد فرمايا كمحدث كولفت مين بهى وستكاه مونا جاسي والطني كوالات میں ہے کہ انھیں اشعار عرب پر بوری اطلاع تھی اکٹرشعراء کے دیوان محفوظ تقریر حمید شیعی کادیوان بھی از برتھ ابعض ستم ظریفوں نے اس وجہ سے دایطنی کو شیعہ بھی كهدد ياحالال كدوه اس سے برى بين ابن تيميد في بخارى كى قر أتلى باركى بے مرى الشافعي كے سامنے بھى بخارى كى قرأت كى مصرات يرينيچ ، مزى اور ابن تيميد ميں قراًت براختلاف موا جانبين سے اشعار بطور وليل پيش موے معرات كا مسكله مستقل آئے گا وہاں میں بتاؤں گا کہ ابوعبید کی حقیق حسن اور امام شافعی کا قول سے ہےعشب کے معنی ترکھائس حشیش فٹک کھائس اور کلا عام ہے جس کی جمع اكلا آئى ہےعشب جمع اعشاب اور حشیش كاوا صد حشیشه ہے حشیش بعظ كوبحى كتبت بين كلاك بعد بمزه نه لكهاجات بلكد لغت عرب بن بمزه نبين تقاء ا طلیل تحوی نے اس کا اضافہ کیا ہے۔

ان ماندہ لیا جائے تو امام بخاری کا بیعنوان بطور استغراب ہے اور عجیب چیز بتلانا ا بي بين كدا كثر چيزي دين لين سے كم موجاتى بيں ليكن علم كى شان الگ ہے ك الورية سے كم مبيل موتا جيسا كماى واقعه من كردوده سے آب نے علم مرادليا اور انى حضرت عمركود بدياتا بم آب سِلْ الله الله كالم من كوكى كى واقع نبيس بوكى كين اس المحديث ميں زائدعلوم سے دوسرے علوم وفنون مثلاً زراعت ہتجارت ،صنعت وجردت وغيره مراد لي جاكي تومنجائش باسلام ان علوم وفنون كو بطور فرض كفايد النابية ان كاحسول فرض كفاييهوكا-باقى ما نده موجوده دوركى ملازمتوس كي حسول کے لیے مجھ خاص علوم حاصل کرتا۔ بشرطیکدان کے تا کوار اثر است مرتب نہ ہوں ان المعى بحى كوئى حرب نبيس اوربيهى بيكدايس ماز زمت غيرشرى نظام كى تقويب وتائدكا موجب نہ ہو ہمارے اکابر ان جدیدعلوم کے اعمال وعقائد بربرے اثرات و مکھتے اس کیے ناپبند کرتے لیکن جواز کے سب قائل منے اور میں بھی قائل ہوں بلکہ بورب من تبلغ اسلام کے لیے وہاں کی زبانوں کوسیکھنا مستحسن سمجھتا ہوں اور میں نے اسینے مبت سے شا گردوں کو تعلیم جدید کے لیے متوجہ کیا انھوں نے پڑھااور اسلام کی عمدہ فدمت انجام دے دہے ہیں خود میں نے عبرانی سیمی تاکہ اصل ماخد کا مطالعہ کروں اورتح بیف کی حقیقت پراطلاع ہواس حدیث میں لیٹ ابن سعد کا تذکرہ آیا بڑے آدمی تنصامام شافعی ان سے ملا قات کے متمنی رہے ابن خلکان نے ان کوشفی بتا مااور الكما كه طحاوى شريف، 'باب القِرَاء ة خلف الإمَام" حديث 'مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامُ فَقَرَانَةَ الإمّام له قِرَأَة "ليث ابن كى سند سے ہے سند ميں ليث عن الى کوسف عن ابی حنفیہ وابوحنیفہ عن موی ابن ابی عائشہ کی سند ہے بیسند بھی لیٹ کے جنی ہونے کا قرینہ ہے ای زیر گفتگو حدیث میں "لاری الری" بیماورہ ہے اس کے اس پر سفتگوی تراوٹ کیسے دیکھی بلاوجہ کی باتیں ہیں بیٹنے اکبرنے نصوص میں 

المراسال مخيرل المنظيم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم آ تھویں مدی کے مقل عالم ہے اور مری شافعی اور این تیمید سے معاصر انموں نے میں جلدوں میں ابن ماجد کی شرح تیار کی جواب نابود ہے توبیہ کیسے مشہور ہو کیا کہ احزاف نے مدیث کی کوئی خدمت نہیں کی میمی فرمایا کہ بخاری کی اس روایت میں تو یہ ہے کہ قرب تیامت میں علم قلیل ہوجائے گالیکن نسائی کے حاشیہ پربطور تسخیم کی كثرت قرب قيامت من بنائي كئي من دونون رواينون كوي سجمتا بول - آج مدارس ومكاتب كاجال بجيلا مواب كين يحيم كانام ونشان نبيس توحقيق علا وليل موں کے اور نام نہاد بکثرت حدیث میں میمی ہے کہ بچاس عورتوں کا عمران مخص واحد ہوگا جا فظ ابن جمر كوعد و فدكور من اشكال پیش آیا اور توجیبات کے دریے ہوئے حالاں کہ یمی صدیث دوسرے طریق سے اس طرح مذکور ہے کہ کوئی اشکال پیدا تبيس موتااس ميس تيم واحد كرماتهوامين كى قيد بياس قيد في معامله بالكل ساف كروياكة ترب قيامت ميس مضبوط كردار كآدمي وهوتدن يرجعي تبين مليس مح؛ جبیها که آن حضور مَنِالْ تَنَائِم نِنْ فَرَما يَا كَهُ لُوكُول كى مثال اونوں جبسى به كه مينكروں اونث میں ایک آ دھائی کام کا موتا ہے۔

اضاعت نفس کے ایک معنی توبیہ وسکتے ہیں کہ عالم درس وتدریس وعظ وارشاد میں مشغول رہے ان مشاغل کا ترک خود کوضائع کرنا ہے دوسرے معنی میہ ہیں کہوقار علم كوتفايس امراءك يهال جبهه سائى ندكرين حرص مال مين مبتلانه مول كوياسي معنی میں زاہد ہوں اگر ایسانہیں تواہیے علم کوضائع کررہے ہیں اورخود کوزلیل۔ قدوری نے خمر کی تعریف میں لکھا کہ شیرہ انگور میں جب جوش آجائے اور عها گریمی مام طور یه دیمها بهون کهاس کو معیم نیمن خالان که میدایسا به جیسا که بم سيتيج بين كدها رأته كي مطلب بيه يه كداب قابل استعال بينويبي اشتداد خمر موار ا ﴿ ١٨٠﴾ "باب فضل العلم" سابق ميس بهي مي يات كذريكي اور تكراركي 

عجى كى خصوصيت ہے كما يك چيز كا امر بھى ہوتا ہے اور دوسرى صورت وجوب جزا کی بھی ہوتی ہے باتی فرائض میں ایسانہیں کدار کان و داجبات کی ادا لیکی کے ساتھ جزاوبدل بمى قائم مقام موں چوں كدا منال امراورا يجاب جزاء دونوں ميں تعناد ہے بیراخیال ہے کہ اس وقت آل حضور میں ایک نے سے لا على كوعذر برمحول كيااورترك ترتيب شرعى بركونى منعية بيس فرماني اوريس يبال تك جاسكنا بهون كه ممناه اور وجوب جزا دونوں كي نفي فرمائي جبيها كه امام احمد ابن حنبل كي رائے ہے مروہ دورانعقاد شریعت کا تھا مسائل سے لاعلمی تھی لیکن اب مسائل سے تادا تغیت کوئی عذر نہیں میری اس رائے کواس طرح سمجھو کہ غزالی نے آس حضور حیات میں آپ سے مراجعت ممکن تھی مگر بعد میں نہیں ایسے ہی میں انعقاد شریعت کے دور میں لاعلمی کوعذر کہتا ہول محراب بیس اگرمیری بیات قبول ہوتو حدیث میں المستمى بمى تاويل كى ضرورت پيش نبيس آئے گى۔

و ۱۸۲ ای فرمایا که باب من اجاب الفتیا النه "اس میں امام بخاری اشاره کی شرق حیثیت واضح کرنا چاہتے ہیں امام کی رائے یہ ہے کہ اشاره تمام معاملات میں معتبر ہے تا آ نکہ طلاق میں بھی معتبر مانے ہیں ای لیے انھوں نے کتاب المطلاق میں بھی معتبر مانے ہیں ای لیے انھوں نے کتاب المطلاق میں ایک 'باب آلاشار اُہ فی المطلاق و آلا مُورِ " قائم کرے آل تصور میں المی المدر میں ایک بیاب آلاشاره ثابت ہے ان کو یکھا کر دیا ان کی جمع کر دہ احادیث کا عدد چودہ ہے مگر مجیب بات ہے کہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ طلاق اشارہ سے واقع ہو کتی ہے جب کہ پیش کر دہ احادیث میں سے ایک بھی ان کا معتدل نہیں بنی ہے میں کہتا ہوں کہ احزاف نے طلاق اور عدد طلاق دونوں میں فرق کیا ہے طلاق میں اشارہ کو معتبر تر ارتبیں دیا مرعد دطلاق میں اشارہ احزاف کے یہاں بھی معتبر ہے میں اشارہ کو معتبر تر ارتبیں دیا محرعد دطلاق میں اشارہ احزاف کے یہاں بھی معتبر ہے بخاری الایام جملہ معاملات میں اشارے کو معتبر قرار دے دے ہیں مگر شوت میں بخاری الایام جملہ معاملات میں اشارے کو معتبر قرار دے دے ہیں مگر شوت میں بخاری الایام جملہ معاملات میں اشارے کو معتبر قرار دے دے ہیں مگر شوت میں اشاری کا معتبر کی تعدی تعدی تعدید میں تھی تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید

عنایت فرمایا انموں نے نوش کیا بیدار ہونے پراسے خواب کی تعدیق کے لیے ت كى تو دودھ نكلا ﷺ اكبرنے لكھا كەبدىتو علم تھا اچھا تھا كەسقے نەكرتے، ميں كہتا ہوں كريخ كى رائ درست نبيس جتناعلم ان كے مقدر من تما و و ضرور ملاء قے كرية \_ے کوئی فرق نہیں ہوتا جیما کہ خود اس حدیث میں باتی ماندہ دودھ آب نے مرکو عنايت فرمايا تواس سے آب كے علوم ميں كوئى فرق تبيس مواتقريباً يكى رائے معزت استاذ ( مینخ البند ) کی بھی تھی ہے بن مخلد بخاری کے معاصر اور امام احمد بن طلب کے خصوصی شاکرد میں امام احر قرآن کے قصے میں جتلا ہونے سے پہلے یا قاعدہ دری ویے اس دفت کے بیشا کرد میں ذہبی نے لکھا ہے کہ جی نے تمیں ہزارا حادیث کا مجموعه تناركيا تفاجب كمسنداحمه مل حالبس بزاراحاديث بين اوركنزل العمال مين اس سے بھی زیادہ۔ ذہبی ان کوصاحب مستد کبیر کیسے ہیں اور ابن حزم نے لکھا ہے کہ انھوں نے ایس تغیر آگھی جیسی آج سک جیس آھے گئی ہے! بن الی شیبہ کے بھی شا گرد تھے اور كسى كے مقلد نہيں سے اس وجہ سے اندلس كے علاء ان كے مخالف ہو مكة تو اميراندس في ان كى حمايت كى ان كى تصانف كى نفول كرايخ كتب فانديس تحين تحصيل علوم كے ليے جميشہ بإبياده سفركرتے ہررات ايك قرآن ختم كرتے مستجاب الدعوات عضولا دت ٢٠١ هين اوروفات ٢ ٢٥ هين ب-﴿ ١٨١﴾ أَمُ إِلَا كُرُ بُهابِ الْفُتياء وهُوَ وَاقِفُ النَّحُ " المام يَخَارِي اس مديث ك پین نظرجس میں سواری کومنبر بنانے کی ممانعت ہے چول کہ اس بن جانور کی ایذا ہے منرورتا ایس صورت کا جواز نگال رہے ہیں جس میں سواری پرمسکلہ وغیرہ بتایا جاسكات بخارى نے جوائو غَيْرَهَا" كالضافه كيا توايياده عموماتعيم كرنے كے ليے كرتة بي ريمي يادر كهناك "أذبع والاحوج" كاترجمه يهال بيكرناك "ذنك ہونے دو کوئی مضا تقدیمی "محویا کدیہاں امر کا صیغہ ابقاء کے لیے ہے کہ جو چھے معول چوک ہو جانے دوفکر مت کرووالحاصل گناہ کی تعی ہے جزاء کی نہیں اور یہ

الموت بر جاس علا خیال کی تردید کے لیے آپ نے فرمایا کہ گربن کی کی موت وصاد شدے تعلق نہیں رکھتا بلکہ خدا تعالی آپ بے ہناہ تو توں کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ہم جب عاد وحاد شدے تعلق نہیں رکھتا بلکہ خدا تعالی آپ بے ہناہ تو توں کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ہم جب عاد کو الیے میں رکھتا بلکہ خدا تعالی آپ بے ہناہ تو توں کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ہم جب لاکھوں گناہ بڑا اور کروڑوں میں دور ہے ہی راز ہے کہ اس وقت اہتمام نماز کیا جائے جوعبدیت کا مظاہرہ ہے اور اہتمام تھے جس کا مقصد خدا تعالی کی تمام کرور یوں سے تنزیہ ہے بہتر ہے جب بحث کر بن ہوتا رہے نماز ودعاء میں مشغولیت رہے بخاری تنزیہ ہے بہتر ہے جب تک گربن ہوتا رہے نماز ودعاء میں مشغولیت رہے بخاری وسلم کی روایتوں سے بھی منہوم ہوتا ہے ابن جمر نے لکھا ہے کہ نماز کرون میں حضرت اساء نے حضرت عائش شرح جمرے میں سے بی افتدا کی لیکن حافظ کوئی ثبوت نہیں اساء نے حضرت عائش شرح جمرے میں سے بی افتدا کی لیکن حافظ کوئی ثبوت نہیں بھی کہ سے بی افتدا کی لیکن حافظ کوئی ثبوت نہیں بھی کہ اسمات المونین جمدے دن آپ بھی کر سے پھر میں نے تند ادر نہیں کر تیں اور افتداء کی صحت کے لیے امام کی حرکات بھر سے بی افتدا ادناف کے یہاں بھی درست ہوگی۔

سی بھی واضح رہے کہ حدیث میں سوری و چاند کے گربمن کو'' آیتان من آیات الله '' فرمایا ہے اور یہاں بھی اساء کے جواب میں آیت کالفظ ہے اس کا ترجمہ الله کا نشانی کرنا چاہیے عذاب کی نشانی قرار دینا سی خیم نمیں چوں کہ قرآن اعلان کر چکا ہے کہ اللہ تعانی آس حضور میں نیا تھی کے اللہ تعانی آس حضور میں نیا تھی کے اللہ تعانی آس حضور میں نیا تھی کہ است کو مبتلاء عذاب نہیں کر ہے گا پھر آیت اللہ ہونے سے یہ بات بچھ میں آئی کہ فساد عقیدہ میں مبتلا اور بگل خدا تعانی کی خضب و عتاب سے ڈریں اور اپنی اصلاح حال کی فکر کریں اور نیک بند ہے عبادت و شکر نومت کا اہتمام کریں کہ سورج و جاند کی روشنی جو ہمارے لیے کارآ کہ ہے عبادت و شکر نومت کا اہتمام کریں کہ سورج و جاند کی روشنی جو ہمارے الیے کارآ کہ ہے دیا تا کا انعام ہے اور یہ کہ خدا کہنا قادرو منعم ہے جوانی عظیم نواد و سری احادیث میں ذکر ہے جس دیتا ہے افسی و جوہ کی بنا پر اس وقت نماز کسوف کا تھم ہوا دوسری احادیث میں ذکر ہے جس وصد قد کی بھی ترغیب دک گئی حدیث میں جبنم و جنت کے دیکھنے کا بھی ذکر ہے جس پر شارطین نے کائی کھا ہے دوسری روایات میں ہے کہ پیغیم رفیان کے جن و جن میں جوہ کر ہے جس پر شارطین نے کائی کھا ہے دوسری روایات میں ہے کہ پیغیم رفیان کی تو جوہ دیں جوہ میں جوہ میں جوہ کر وجوہ کی جوہ بی جوہ دیں جوہ میں بی کہ پیغیم رفیان کی جوہ بی دورہ میں دورہ میں بیان کر ہے جوہ بی جاند بی جوہ بی دورہ میں بیان کی جوہ بین جوہ بی دورہ بیان کی جوہ بی جوہ بین جوہ بین بی دورہ بیان کی جوہ بی جوہ بیان کی جوہ بین جوہ بی بین بیانہ کو بین جوہ بی بیانہ بیانہ کی جوہ بین بیانہ کو بین بیانہ کو بیانہ بیانہ کی جوہ بین بیانہ کو بین بیانہ کی جوہ بی بیانہ کو بین بیانہ کی بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کو بین کو بیانہ کو بیانہ کو بی بیانہ کی بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کور بیانہ کی بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کور بیانہ کو بیانہ کور کی کور کور کیا گور کور کی کور کور کیا گور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کیا گور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کیا گور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کیا گور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور

とよる のないないないないないないないないないないのでしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょう かんしょうしょうしょう はんない はんない はんしょうしょう صرف اليي چيزيں چيش كر سكے جن كاكوئي تعلق عقود ومعاملات اور قضاد حكم سے نہيں جب کہ اختلافی مسئلہ یمی ہے فتوی وعبادتی مسائل میں احتاف بھی اشارے کی معتریت کے قائل میں جب بدہ توامام بخاری کی تعریض احتاف پر بے سووے دوسری حدیث میں فتوں کے ظہور اور ہرج کا ذکر ہے یا در کھنا کہ یہاں فتے ہے مرادوہ جہاد وقال نہیں جو کفار ومشرکین سے ہوتا ہے بلکہ امت کے داخلی فتنے مراو ہیں مثلاً ابومسلم خراسانی کا فتنہ حجاج ابن پوسف تعفیٰ کا ، قر امطہ کا وہ فتنہ جوطوی نے بریا کرایا اور ایسے بی تیمور لنگ کابیامت کے داخلی فتنے متے ان میں نہ صرف عوام بلكه ہزاروں ہزارعلاء وصلحاء شہيد ہوئے حديث من ہرج كالفظ ہے جس كمعنى اختلاط کے ہیں اس کا اطلاق مل پر بھی ہوا ہے بینی نے بھی بعض لغوی کتب سے بہ معنی متعین سے بیں صنعانی نے لکھا کہ فتنے بھی ہرج کا ایک حصہ بیں مکراصل ہرج وتهارج اختلاط وقمال ہے حدیث میں بھی پیش کوئی کی ہے کہ ہرج قیامت تک باقی رے گاایک دوسرے موقع پر فرمایا که مردوں اور عور تون کا ختلاط بڑھ جائے گااور نكاح بصورت زنا ہوں سے اس میں بھی آپ میٹی بھی آپ میٹی بھی استعال كيا كرماني كيتے بيل كه ہرج سے لل مراولينا مجازيے كيوں كه وه ہرج كالا زم معني بي البتذا كرلغت عرب مين برج كمعن قل كے نابت موجا كيں تو پير بجاز ندر ہے كا أبعض احاديث معلوم موتاب كدوه فتن جوسابقه امتول برأئ اورجن سالكا استيصال كرديا كياامت محريه اي فتفاض لي محدد والمت قيامت تك رب كى بلكه قيامنت اى است پرقائم موكى اس كياستيصالى فنت است كون میں ختم کردیے سکتے۔ الها ۱۸۳ که حدیث اساء میں سورج کمن اور نماز کسوف کا ذکر ہے بیسورج گرمن

www.besturdubooks.wordpress.com

المال المناس المستحدي المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المس سكتے جنت كا تو كيا لكي مح من كہتا ہول كددنيا من چول كد جنت كے بہت مونے بیں اس کیے اسے بھے میں دشواری نہیں اور چول کہ جہنم کے نمونے کم بیں اس کیاس کے مجھنے میں دشواری ہوئی ہے لیکن الحد للہ جنت کی حقیقت مجھ پر منکشف ہوگی اوراس کے بارے میں کوئی تر در تبیں صدیث بہت اہم ہے عدر ابن الي جمره نے اس يرسير حاصل بحث كى ہم يمى جستہ جسته عرض كرتا ہوں۔ ﴿ ١٨١﴾ مَا علِمُكَ بهذا الرجل فرشة قبر مين موال كابي انداز كيول اختیار کرتے ہیں؟ دریافت بیکرنا جاہے کہرسول الله مِنْ الله عِنْ الله عِن م کیا کہتے ہو؟ جواب پیے ہے کہ فرشتے مخاط انداز اختیار کررہے ہیں اور تلقین وتعلیم کے ہر طرز سے بچا جاہتے ہیں کہ ہیں مردہ ان کے انداز سے جواب تک رسائی نہ یائے اگر جواب کی طرف بلکا سا بھی اشارہ ہوتو امتخان کا مقصد فوت ہوجا تا ہے شاہ عبدالعزيز صاحب الدالوكُ لن آيت "وَإِذَا الْمؤدّةُ مُسْئِلَتْ بِآَى ذَنْبِ فَيَلَتْ"كَ تحت لكما بكر بحول كواين جان كى قدرو قيت تبيس موتى اس لي خدا تعالی محشریں زندہ ور کور کردہ لڑکی سے سوال کریں سے کہ اے زندگی کی قیمت کا احساس ہوگویا کہ تعلیم وتلقین کی صورت ہے۔ کیکن قبر میں امتحان ہے ادر متحن کو ایسے انداز سے بیخ کی ضرورت ہے جس سے مجیب کو کوئی رہنمائی ملتی ہو يغير مال يتيار مال المرتبر من تعظيم القاب استعال كے محمة تو مرده مجه جائے گا كمكى معزز فخصيت كے بارے ميں موال ہے اور اپنے واقعی عقيدے كو چھيا كر فرشتول كي تقليد مين غير والتي جواب دے كانيە بھي يادر كھنا كه بخارى وسلم كى روايت میں تو صرف بہی سوال ہے تمرابوداؤ د ومنداحد میں دوسوال اور بھی ہیں لیعنی تیرار ب کون ہےاور تیرادین کیا ہےاولا تو ایسا ہوتا ہے کہعض روایات میں اجمال ہوتا ہے اور بعض میں تفصیل اگر اس اجمال و تفصیل میں تصادبیہ و تو بے تکلف تفصیل کو قبول 

كود بوارقبله ميسمتل و يكفا اور بردوموقعول بررويت عالم مثال كى ي بس آئینہ کے علس کی طرح سرف کیت ہوتی ہے مادیت نہیں، میں کہتا ہوں کہ عالم بہت سے ہیں اورسب کا خالق خداتعالی ہے اور عالم کا بیتعدد ایسا ہے جیما کدوجودمتعدد ہیں فلاسفہ نے رووجود سلیم سے ذہنی وخارجی مستقمین ذہنی وجود بیں مانے لیکن ان کے یہاں وجود کی ایک دوسری مسم ہے جسے تقدیر کہتے ہیں دو انی ایک اور وجود بنام '' رہری'' کے قائل ہیں الحاصل عالم مثال کی چیز وں کے لیے بھی ایک فسم کا وجود ہے بجربيهي بإدر كهنا كهءالم مثال تمسي مجله دمقام كانام نبين بلكه وه خاص فتم كي موجود ات كانام باس كيمكن بكر بهار اس عالم من عالم مثال كى جيزي موجود موں چناں چہ بعض اولیاء اللہ کھے جیزوں کوان کے دبنوی وجودے پہلے و کھے کیتے میں میں کہتا ہوں کہ رہیجی ایک قسم کا وجود ہے بایز پر بسطامی کا دا قعہ ہے کہ ایک مرسہ كقريب يكذر الوالوكال المدين يبال فداتعالى كفاص بندار كا مواسوكهدما موں پھراس مدرسہ سے تین ابوالسن خرقانی فارغ موکر فکلے جنہوں نے اولیاء میں ایک امتیاز بیدا کیاخود بینمبر مِناتِیکیلا نے فرمایا کہ یمن کی طرف سے مجھے فس حمن بینیم رہی ہے أيجريبين اولين قرنى ببيرا بوئ شخ اكبرن لكها كهرش البيء جب كوكي جيزاترتي ہے وہ جس جگہ ہے گذرتی ہے اس کے اثرات لیتی ہے ادر ریکھی لکھا کہ جو چیز اترتی ہے أكب سال يبلياس كاوجوداً سان دنيا يرموتا -

تعب نہیں عربیں اس کو بھی چنداں وقع نہیں سمحتا۔

يهاں ايك اصول يا در كھنا كه رواة مروايت كوفل كرتے ہيں جس حد تك ان كو معلوم ہوئی اس کیے سی روایت میں اجمال ہوتا ہے اور سی میں تفصیل پھرروا قطیق ى قطعا قاربيس كرتے ميمد ثين كاكام بے محدثين جمله روايات برنظر ركه كر محركونى منظر تے بیں اس لیےروایات کے ساتھ محدثین کے محا محمد اور فیصلہ پرنظر رہنی ما ہے صدیث میں ہے کہاس امتخان قبر کے بعد مؤمن سے کہا جائے گا کہ وہ حصہ جہنم تمہارے لیے تھا لیکن خداتعالی نے اس کے عوض جنت دی اس طرح مؤمن جنت وجہنم دونوں و کھے کے اور دوایت الس کی ہے اور محیمین میں ہے اور دوسری ردایت قادہ کی سیحین میں ہے کمومن کے لیے قبر میں زمین سر گرتک کھول وی ا جائے کی اور اس کے سامنے ایک سرمبز وشاداب میدان ہوگا تیامت تک اس حال میں رہے گاتر مذی وابن حبان میں ہے کہ قبر مؤمن ستر کوستر میں ضرب دیکر جار ہزار ٩ ركز مربع كھول دى جائے كى اور بيساراعلاقه جاندكى طرح منور ہوگامشكوة شريف میں بحوالہ ابوداؤد ہے کہ جب مؤمن سوالات کا بیجے جواب دیے گاتو آسان سے ایک آواز آئے گی کہ میرے بندے نے امتخان میں کامیابی حاصل کی اس کیے جنت كا فرش لگاؤ اورجنتی بوشاك بهناؤاور بجانب جنت دردازه كھول دواور حدمجر سیکتا کہ جنت کی ہواوخوشبوحاصل کرتارہے۔

المنا کہ بست کی ہواو ہو ہو ماں رہارہے۔

ور مایا کہ قبر میں سونے کا مطلب علامہ باتی کی تحقیق میں موت سے پہلے کی

حالت کی طرف لوٹنا ہے اور اے نوم سے اس لیے تعبیر کیا کہ جس طرح سونے میں

راحت ہوتی ہے مومن کو ایسی راحت کا حصول ہوگا میں کہتا ہوں کہ بعض احادیث

سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قبور معطل ہیں ان میں اعمال کا سلسلہ ختم ہوگیا جب کہ دوسر کی

روایات ہیں کہ برزخ میں بھی اعمال ہیں مثانی اذان وا قامت دارمی کی روایت سے

معلوم ہوتی ہیں کہ ترزخ میں بھی اعمال ہیں مثانی اذان وا قامت دارمی کی روایت سے

معلوم ہوتی ہیں کہ ترزخ میں کی روایت سے تلاوت کا خبوت ہے اور بخاری کی روایت

معلوم ہوتی ہیں کہ ترزی کی روایت سے تلاوت کا خبوت ہے اور بخاری کی روایت

مورتیں جو مختفین نے تبویز کیں۔ اگر بخاری ومسلم کی اس روایت پرتو جہ ہے تو ایول معی کہا جاسکتا ہے کہ آل حضور میں اللہ کے بارے میں سوال رب اور دین کے بارے میں سوال پر بھی مشمل ہے ظاہر ہے کہ آل حضور میلائیلیا کو بحیثیت پیغیر مانا ہے تو پیغمبر خدا کی طرف سے ہوگا رسمالت اور ربوبیت دونوں میں سیجے یقین دین ہے اس طرح دونوں باقی سوال بہلے سوال میں سمٹ آئے۔ بیامی تفکیکو کی محتی کہ فرشتے اشاره كس طرف كريس محتو بعض علماء كى رائے بيے كەمعبود ذہنى كى طرف اشاره ہے جوسا حب تم میں مبعوث کئے محتے متے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تر ندی كى روايت من بي مَا كُنتَ تَقُولُ فِي هذا الرَّجُلِ "اورمنداحد من ما هذا الرجل الذي بُعِتْ فِيْكُمْ" مند احمركي دوسري روايت مي هم من رَبُّكَ مَادِيْنُكَ مَنْ نَبِي كَ "بيتن سوال مو محكة تيسر \_ سوال سے معلوم موتا ہے كه نبوت دین کا طے شدہ جزء ہے اور ایسی حقیقت ہے کہ اس کے بغیردین کا تصور بھی نہیں اس لیے سوال صرف اتنا مواكه ني كون باكدرائ يمى بيكى بكودا ن حضور مالينيكيم ك جانب اشارہ ہے اور مرد ہے گی قبرے رسول اکرم مین فیلینی کی قبر مبارک تک زمین چردی جائے گی عصر حاضر کے سائنسی آلات ور تیات میں بدائے بھی قابل قبول ہے اور مؤمن کے لیے تو بہت بڑی بشارت ہے کہ بعدموت آل حضور مین میں بیان کے زیارت ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی سے حدیث بیں اس رائے میں صرف اس سے استدلال کیا حمیا کہ اشارہ ہے اور وہ حاضری کے کیے ہوتا ہے حالال کہ اجتمال اشاره ذہنی کا بھی ہے اس کیے بدرائے یا بیول چنداں و فیع نہیں بیمی کہا گیا کہ آں حضور سَالِينَيَكِيمُ كَ شبيمبارك دكها في جائے كى اگرابيا ہے تو احكام اس دنيا ميں بدلتے ريهت بين مثلاً مسافر كالحكم بجهادر مقيم كااور نادار كالمجهد اورامير كا ديكر، يبال ريشم كا استنعال مردوں کے لیے حرام ہے جنت میں طال، برزخ میں عالم بدلنے کی بنایر 

www.besturdubooks.wordpress.com

(ادرات الم حيرا المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظ

بيهى اختلافى بيك كدكيا قبرمين بيسوال وجواب اس امت محديد كي ساته خاص ہے یا دوسری امتوں سے بھی ہوگا ابوعبداللد ترندی کی رائے ہے کہ امت محمد سیر کے ساتھ خاص ہے دلیل میں کہتے ہیں کہ امم سابقہ اگر رسالت کا انکار کریں یا احكام رسالت ندمانيس توانبياءان سے جداموجاتے ان كى عليحد كى علامت عذاب تقى عذاب تا اوران منكرين كونيست و تابودكر ديتا آل حضور ميلي يَكِيْم كى بعثت پرسير خداوندی طریق ختم ہو حمیااوراب جہاد کا حکم ہواجس سے کافر کومون کی تمیز ہوجاتی ہے جہاد نہ ہونے کی صورت میں اس انتیاز کی کوئی صورت نہیں تو انتیاز بین الکفار والمؤمنين کے لیے قبر میں امتخان رکھ دیا حمیا تاکہ بات صاف ہوجائے ای کوفر مایا "لِيَمِيْزَ اللَّهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الْطَيِّبْ فَيُثْبِتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نُيَا وَفِي الآخِرَة وَيُضِلُّ الله الطَّالِمِينَ وَيَفْعَلَ الله مَايَشَاء" إيى ترزى ميكى وليل وية بن كم يغير مَا يَنْ الله المديدامت قبرول من آزمائی جائے گی ایک بار میجی فرمایا کہ مجھے دی سے بتایا گیا ہے کہتم قبر کے فتنے 

राता क्षेत्र व्यक्षक क्षेत्र व्यक्षक व्यक्षक व्यक्षक व्यक्षक व्यक्त विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विका میں بیاجی ہے کہ مردہ عج کرتا ہے سیوطی کی شرح العدور میں ان ردایات کو تکا كرديا ميا به من في سنة تتبع كيا تو قرآن كريم من تعطل وعدم تعطل دونول ك الثارے علىمثلًا مورة يلين على "مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَوْقَدِنَا الْعَ"كمارى وال كابول سے بمیں كس نے اٹھا دیا اس معلوم ہوتا ہے كہ قبور میں احساس نبیں اور سب بخبرسوت بي اوردوسرى آيت من بي ألنار يُقْوَ صُون عَلَيهَا عَدوًا وعَشِياً" كم دوزخ ال برصح وشام بيش كى جاتى با الراحساس ندموتا توجبنم ميح وثام پیش کرنے سے کیا حاصل؟ بیآیت بناتی ہے کہ احساس ہے میں کہنا ہوں کہ برزخ كاحال برخض كے مختلف اعمال كى بناپر ہے كہ چھلوگ اپنی قبور میں سوتے ہیں تو مجھے برزخی نعمتوں سے مخطوظ ہیں اور بھھا عمال میں مشغول رہتے ہیں پھرنوم کالفظ اختیار کرنااس کیے ہے کہ برزخی زندگی نوم کے مشابہ ہے اس کیے حدیث میں النوم اخ الموت بة قرآن من بهي نوم اورموت كو يجا ذكر كيا كيا ارشاد ب-" الله يَتَوَفَى الْأَنْفُسُ حِيْنَ مَوتِهَا وَالَّتِى لَم تمتَ في مَنامِهَا ''الحَاصل برزحُ اس زندگی سے انقطاع اور دوسرے عالم کی ابتداء ہے نوم میں بھی ہم بیداری سے تکل کر دوسرے عالم میں بہنے جاتے ہیں لینی بیداری کی کیفیت اور تھی سونے کی اور ، اس کودو عالم سے تعبیر کرتا ہوں کسی عارف نے خوب کہا۔

اے برادر من ترا از زندگی دادم نشان خواب را مرگ سبک دال مرگ را خواب گران

www.besturdubooks

रार्ष व्यक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष موگا۔ سوال وجواب مجمی و ہیں ہوں مے اور تکلیف و راحت کا احساس بھی روح وذرات کو ہوتا رہے گا صدر شیرازی جنہیں میں تغائر ندہب کے باوجود کہ وہ شیعہ میں اور میں سی ، ان کو حقق مانتا ہوں اور شاہ ولی اللہ ہے بھی آھیں آ مے بڑھا تا ہوں ذرات میں علم ہے یانہیں؟ اس پر انھوں نے دومواقع پر مخطکو کی ایک جگہ محسوس ہوتا ہے کہ دہ علم سے قائل نہیں اور دوسرے موقع بران کی منتگو سے واضح ہے کہ وہ ذرات میں علم داحساس مانے ہیں اور چوں کدان کا بیددوسرا قول عام تحقیقات کے مطابق ہے اس کیے میں نے اس دوسرے قول کو مختار تھبرایا ہے اعتراف کرتا ہوں كهصدر شيرازى محقق بي ايك موقع براتهول في كلها يه كدائل جهنم ير ما ديت كاغلب موگا اور جنتیوں برروحانیت کا۔ میں کہتا ہوں کہ ریہ بالکل سی ہے علاقہ جنت ودوزخ كالبهلي موجود باور درجات بهى اور دونول كي تخطيط بهى اوراب اضافه موتار بهنا ہے علماء ظاہر جوعرفاء کی چیزوں سے بالکل واقف نہیں یہی کہیں سے کہ بیہ معتزلدگی بات ہے حالاں کہ حقیقت میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو پچھ لکھا بالکل سی کے لکھا۔ فرمایا که موت کے وقت کا فرمردوعورت یا منافق وبدلمل کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور مرنے دالے کوان متعدد عذاب کی اطلاع دیتے ہیں جن میں وہ مبتلا ہوگا ایسوں کی روح نکا لنے میں بختی برتی جاتی ہے اور آسان کے دروازے اليى خبيث روح كے ليے بندكرديئے جاتے ہيں بلكها سے حقارت كے ساتھ مينك ویاجاتا ہے۔ندائی موت پرآسان وزمین گریا کرتے ہیں،بدوح "محبین" میں ا مہتی ہے اس کی قبر تک کردی جاتی ہے اورجسم وروح دونوں مبتلاء عذاب ہوتے ہیں جسم سے نیچہ گ کافرش بچھایاجاتا ہے اور بجانب دوزخ ایک دروازہ کھول دیاجاتا ہے کویا کہ مختلف الانواع عذاب میں ابتلاء پناہ بخدا۔ فرمایا کدایک سوال باقی ره جاتا ہے کہ جب جاند وسورج اینے وقت مقرر پر مرىن مين آتے ہي اور اہل جيئت وتقو يم منٹون اور سکندون کے حساب سے گرائن نيف تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات تقالات ت

من آزمائے جاؤمے میمی دلیل ہوستی ہے کہ قبر میں سوال آل حضور مَنْائِنَائِيْنِ بَي کے بارے میں ہوگا جیسا کہ آپ میلائیلی کے خود فرمایا کہتم سے میرے بارے میں سوال ہوگا بہر حال ان دلائل کے پیش نظر ابوعبد اللہ تر مذی سوال قبر کوامت محرب كيساته خاص بحصة بي ليكن عبدالحق التبيلي اور قرطبي وغيره كي رائة بهاكم بيهوال وجواب دوسرى امتول برباورسابقدامتوس كاذكرنه بونااس كى دليل نبيس بيك ان سے بیرسوال وجواب ندتھا ابن عبدالبرتو تقف کرتے ہیں کہنہ سوال وجواب کوعام مانا اور ندخاص اور جو بتج شعور سے پہلے مرکئے قرطبی کی رائے ہے کہ ان سے بھی موال ہوگا احناف کی بھی رائے یہی ہے لیکن اکثر شوافع الیے کمن بچوں سے موال کے قائل مبیں ای بنا پر شوافع سمنے ہیں کہ مسنوں کو تلقین بھی مستحب بیں۔ فرمایا که سوال روح سے جوگا یا جسدمع الروح سے؟ میری رائے ہے کہ ای جدمعروف سے ہوگا صاحب ہداریے نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے صوفیاء کہتے ہیں كه جسد مثالي مع الروح يه وكاس تراني جسد ي نه بوكار جائ في الكهاب كهاس دنیایں اجساد کے احکام غالب ہیں اور روح کے مستور کیوں کہ جسم ظاہر ہے اور روح مجھی ہوئی ہے برزخ میں قضیہ بلث جائے گا وہاں روح کے احکام وآثار نمایاں ہوں مے ادر محشر میں روح وجسم کے احکام برابر ہوجا تیں محسوال بیمی ہے كه برزخ مين عذاب كيم موكا؟ بياس لي كدجب قبر مين اجزاء منتشر موصحة تو

والما كافرماياك أباب تحريض النبي عَلَيْ بين معنف كامقعديه بهك معلم مے فرائض میں میمی ہے کہ طالب علم کومعلومات محفوظ رکھنے کے لیے تاکید کرتار ہواور ميمى كرير هن كے بعد معطل ند موجائے بلكما شاعت علم مى بعى در بعد سے مواسے اپنا مقعدقراردے رئیماقال المقیر "مل جوشک ہومزنت اورمقیر کےدرمیان ہے تقیر ومقر من ميس كي يهال عبارت من اكسطرح كالجعاؤب سيحولينا عابي ﴿ ١٨٤ ﴾ قرمايا "الرحلة في المسألة النازلة" مين بينانا عايم مين كم الخصيل علم كے ليے اسفار ہوں مےخواہ كنتے بى متعب ہوں تا آ ككرى ايك مسئلدى مختن کے لیے بھی سفر سے کریز نہ کرنا جا ہیے کہ مسئلہ پڑمل دین ہے اور تعمیل دین مے لیے ہیشہ سر کرم رہنا جا ہے مولی علیہ السلام نے تو ایک نوع علم کے لیے سنرکیا قااورآب ملا الكالية الكساك معالى صرف الك مسئلة من محقيق ك ليستركررب بي اورآل حضور مَنْ اللَّيْدَةُ في جوان صاحب كوائي بيوى جهور ن كامشوره ديا تها حالال ا كماليكمسائل مين دوعورتول كى شهادت ضرورى بهادرية جمهورائمه كامسلك ب ا بربناء احتیاط تلیحدگی کرائی تھی بجزامام تحد کے وہ ایسے موقع برایک عورت کی گواہی بھی كافى بجھتے ہیں۔ عینی نے لکھا كہ آپ كابيكم وَدَعَ پر ہے تحريم پرتبيں ابن بطال كا المنتى في الدويا باستديس عبدالله بي يعنى عبدالله بن مبارك عميذا بي حنفيدالا مام ادرجس سنديس مقاتل كے بعد عبد الله فدكور مول توسمحمنا كرعبد الله بن مبارك بي اليمى يادر كهنا كرقاضى خال است دومعارض قول كى بنا پرنساب شهادت رضاعت ميں العالمقافريخ بن منصور بن محووا درجندي فرعاني معروف به قامني خال حيم م ١٩٣٠ هـ اسيخ ز ماند يحدث كبيراو و المجتد بنظير من معالى ديند ك مابر فواص اور فروع واصول كربكران من مال ياشا \_ آپ وطبقه المندين في السائل من شاركيا ب، آب كي تصانيف من عد فرادي تامني خان، (١٠ رجلد مخيم) بهد متبول ومتداول ب- حافظ قاسم بن قطاو بذائع القدوري بن لكما كرجس مسكل كالمع قامني خال كرير و وفيري همج ر المدم ب كول كراب نتيداننس يتهدان كم علاده آب كي تعانيف يدين بكتاب امال ، كتاب عامر برح أنيادات بشرح ما مع مغير (دوملد مخيم) شرح ادب القعنا ووفير وررمه الله تعالى \_ 

كادفت بنائے بیں اور اس تغصیل سے كديد كرئن كهال نظراً نے كااور كهال نيس تو پر خداتعال كامتصد تخويف كيع بورا بوااور بندع بابتمام ذكر وفكر وعبادت وطاعت كيول كرين؟ اس كا جواب ابن وقيق العيرنے دينتے ہوئے كها كدحساب دال جو مجمعيتات بين وه يغير مَالْنَيْكُمْ كارشاد ايتكان مِنْ آياتِ اللهِ يُحَوَّق بِهِمَا عِبَادَه" کے خالف نہیں چوں کردنیا میں ضدانعالی کے بعض افعال عادت مقررہ پر ہوتے بیں اور کھے خلاف عادت اس کی قدرت کا ملمتمام دنیاوی اسباب بربوری طرح حاكم ہے وہ اسباب ومسببات كے انقطاع ير بھى قادر بيں اس ليے واقعات مطابق عادت رونما ہول یا خرق عادت کے طور پر اٹھیں موجب تخویف نہ مجھنا جہالت ہے بیکیابات ہوئی کہ کی چیز کو میہ کر نظرانداز کر دیا جائے کہ دنیا کی ریت يبى ہمؤمن كوچاہيے كه برچيز ميس عبرت كالبہلونكال كي بھى يادر كھنا كه قرآن مجيد بسااوقات چيزول كے حقيق اسباب سے گفتگونېيل كرتا بلكه ايى چيزي ليتا ہے جو سب كومعلوم اورسب كے ليے مشاہر ہول بياس ليے كم اگر ہر چيزعلمي وفي اندازير بیان کی جاتی تو عوام ہدایت یاب ہونے کے بجائے ٹی مباحث میں الجھ جاتے چوں كمومأانسان الي تحقيقات يرزياده اعتادكرتا باسي يول بحصے كه قرآني دائل مثلا زمین کی حرکت پر منی ہوتے تو اس بیان کی وہ تکذیب کردیتے جوح کت افلاک کے قائل ہیں چنال چہ بورپ کے فلاسفہ نے زمین کے متحرک ہونے کا جب نظریہ پیش كياتوان كے علاءان سے دوسوسال سے زيادہ الجھے رہے ايے ہى قرآن مجيد حرکت زمین کا نظریہ پیش کرتا تو لوگ اس کی تکذیب کرتے بونانی فلنغہ کے زیر اثرزمین کوساکن ماننے کا نظریہ عام طور پر قبول کرلیا عمیا تھا اس کیے قرآن نے اسیے مقصد یعنی بدایت کوعام کرنے کے لیے اشیاء کے حقیق اسباب کوچھوڑ کر مشاہدات کے مطابق صفتگو کی میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس حدیث کی تشریح کے لیے 

صرف مرضعه ي شهادت ترو با قبول ي جا يكي

صدیت قضاء ددیانت دونوں سے بحث کرتی ہے، کین عام طور پراس پہلو

سے ففلت برتی گئی۔ یہ خیرالدین رقمی جنی ہیں ایک اور خیرالدین رقمی گزرے ہیں وہ
شافعی ہیں خیرالدین حنی رقمی کی ولا دت ۹۹۳ ہے ہیں ہے اور وفات ۸۱۱ ہے ہیں جلیل
محدث، مفسر دفقیہ ہے، رملہ اور پھر مصری فقہ وحد بیث کا درس یا، لغوی، نحوی، اور
عروض میں بھی ماہر ہے، ایک دیوان بھی مرتب کیا جسکی تر تیب حروف ہجم کے اعتبار

سے ہے "نقاوی سائرہ" شخ الغفار" حواثی بینی، شرح کنز، حواثی الا شباہ والنظائر،
حاشیہ بحرالرائق، جامع الفصولین کا حاشیہ، یہ سب رقی شفی کی تصانیف ہیں۔

انهم علمی بحث

﴿٨٨﴾ كمِن كَبِمَا بُول كُمُوماً ديانت وقضاء كفرق مِن شديد مغالطه وابعام طور پر سمجھا جار ہاہے کہ دیانت کے ذیل میں وہ مسائل آرہے ہیں جنکا تعلق خدا اور بندے کے درمیان ہے اور قضاء کی فہرست میں ان مسائل کولیا حمیا جو بندوں کے مابین ہوتے ہیں، پھراس پرطرہ سے کہ رہ بھی سمجھ لیا حمیا کہ دیانت کا تعلق سمی کی ذات تك محدودر بيغوا لے معاملات ست ب اور جب ان واقعات كاعلم دوسروں کوبھی ہوگیا تو وہ دیا نت سے نکل کرقضاء میں داخل ہو سے میسابری علطی ہے، چول كه ديانت اور قضا كا مدارشهرت وعدم شهرت يرنبيس بلكه كوئي واقعه كتنايي مشهور موكيا مو جب تك وہ قاضى كى عدالت ميں نہيں پہنچا ديانت بى كے دائرہ ميں ر ہیگا،ادرا کرکوئی بھی نہیں جانتا لیکن قصہ قاضی کی عدالت میں پہنچے حمیاوہ اب تحت قضاء ہے، کو یا کہ بنیاد قاضی کی عدالت میں پہنچنا ہے نہ کے شہرت وعدم شہرت، پھر عہدہ قضاء امیریا حاکم وقت کی طرف سے نفاذ احکام کے لیے ہے اس لیے قاضی کے فرائض منصی سے کہوہ واقعہ کی جم کر حقیق کرے عدالتی نظام کے انداز میں

اختلاف ہوگیاباب اکر مات میں تو لکھا کہ نکاح سے پہلے اگر ایک مورت نے بھی ر موابی دی کہ شوہراور بیوی کو میں نے دودھ بلایا تو کافی ہوگی بیات وجہ سے کہ اہمی نكاح نبيس بواتو قبول شهادت عدك مرزيس بوكاكويا كانكاح يعدالك شهادت ا كياعورت كي اوراس انداز كي شهاوت معترضه وكي واس مع معما كدفقيم احوال وجوانب پرنظرر کھتے ہیں،اور تفع وضرر پر بھی، تکاح سے پہلے اس طرح کی شہادت ندشو ہر کے لیے معز اورند مخطوب کے لیے الین نکاح کے بعد شو ہراور بیوی دونوں کے لیے نقصان رسال ہے۔ مچرقاضی خان نے ای مسئلہ پر 'باب الوضاع'' بیس گفتگو کی تو ان کی رائے دوسری سامنے آئی جس کا مطلب سے کہ بعض اوقات ایک اوک کے متعدد خواہشندہوتے ہیں تو وہ کسی خاص خطبہ کونا کام بنانے کے لیے، اسطرح کے اقدام كرتے ہيں ليكن نكاح كے بعد دوسرے طالبين عموماً مايوس ہوجاتے ہيں اتواس كے امكانات بهت كم بين كه ايباكوئي ذليل قدم الفائے، بيه بى نقابت ہے، كه متعدد موشوں پرنظر ہو بعد میں آنیوا لے واقعی احوال کے پیش نظر کمی قول کواختیار کرتے بیں افسوں کہ اب<sup>نقن</sup> فنو کی رہ گیا ادر وہ بھی غیرمختاط، بیجھی یا درکھنا کہ میں ایگرچہ صاحب ہداریکا ہے حدمعترف ہوں الکین سمجھتا ہوں کہ اگر شخصیتوں کے مابین تمهار \_ے درمیان فرق واضح نه کروں تو میلمی خیانت ہوگی اس لیے واضح کرتا ہوں، كهقاضي خان كومعمولي ندمجھناوہ تفقہ میں صاحب ہدایہ ہے بمراحل آھے ہیں قاسم ابن قطلو بغاً ابن ہام کے متازشا کردنے میا مسراحت کی ہے کہ قاضی خال شیوخ صاحب بدايي سن بي ست بي كتاب الترجيح والتصحيح كوديمهو بلكه قاسم ابن قطلوبغائے قامنی خان کو علائے ترجیح میں شار کیا ہے۔ میں کہنا ہول کہ بیاحدیث ویانت پرمحمول کی جائے کمی قضا پرنہیں ،احناف کے خیال میں مرضعہ کی شہادت دیانتہ ا معتبر ہے رملی نے بحرار ائق کے حاشید میں اس کی سراحت کی ہے اور سے ای مطلب 

vww besturduba

نوادرات الممتمرى المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنت وتفناء کے احکام ظرار ہے ہول تو کیا کرنا جاہیے، جھے تلاش بسیار کے بعد صرف ایک جزييصاحبين سے ملاكداكر شوہر شافعى المدبب بواور بيوى حنى المسلك اس شافعى شوہرنے بیوی کوطلاق کنائی دیدی اور چول کہ شواقع کے یہال کنایات میں رجوع كاحل باب شومر رجوع كرنا جابتا ب، جبكه بيوى نبيس جابتى، جفكرا قاضى شافعى كى عدالت من پہنچا تو اس نے استے مسلك كے مطابق رجوع كا تكم ديديا ، توبي رجوع ظاهرا وباطنا نافذ موجائيكا كويا كه قضاء برعمل موكياء ليكن بنوز مجصكوكي اييا قانون كل نبيل ملاكه كس وقت قضاء كالحكم ديانت كيوجه عدا تحد جائيًا، اوركس وقت منیں ، یہ بھی مجھے تر دو ہے ، کہ اگر موالع سومہ نہ ہوں ، اور قامنی رجوع فی المعبہ کا تھم كردك، تو ديانة كراميت رجوع حتم موجا يكى يانبين؟ بظاهر معلوم موتاب كرميم كراميت خم موكى اور بھى نہيں۔ ميں ديانت وقضاء كافرق تغتاز الى كے كلام ب مسمجها، صاحب توضيح نے باب الحقیقت والجاز میں سبب وظم میں استعارہ کا مسئلہ لکھا كما كرخريدارى مين نيت ملك كى كى يانبين كى تؤجس صورت مين خريدار كونقصان بینج رہا ہے اور پھروہ اینے نقصان کونظر انداز کرکے بیان دے رہاہے صادق سمجما جائيگا، اگر كوئى اس كانفع ہے، تواس كابيان معتبر ند ہوگا اس پر تفتاز الى نفع ك صورت مين بهي اس كى بات دياية معتربوكي ليكن مفتى فتوى د\_رسكتا ہے ليكن و قاضی محمنہیں کرسکتا يہيں سے مجھے خيال ہوا كه قضاء اور ديانت ميں فرق كرر ہے ا بیں پھر میں نے تتبع کیا کہ نقبهاء کے یہاں پر بھی بیفرق مل جائے ،تو صاحب ہدایہ کے پوتے ابوائع عبد الرحيم ابن عمادالدين ابن على صاحب بدايہ نے "فسول عمادية مين جو نقدواصول من وقيع كماب بايك طويل مقدمه لكهاب اورخود طحاوى الامام في ومشكل الآثار على اسموضوع يرمنصل تفتكوى بــــ میدواضح رہے کہ قضاء و دیانت کا فرق جاروں نعبی غداہب میں ہے چنانچہ جھنرت ابوسفیان کی بیوی کا واقعہ ہے کہ اس نے اسینے شوہر کے کچھ نہ دینے کی اسلامید معلامید میں میں اور کے کھی نہ دینے کی اسلامید معلامید میں میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں

نوادرات الم محرل المعتدي المعتدي المعتدي المعتدي المعتدي المعتدي المعتدي المعتدي المعتدي المعتدي المعتدي المعتدي بلكهذاتي طور يرجى تحقيل كرم مفتى كاسعب تحقيق واقعدكانيس ب،اسية استفتاءكا جواب ديناب،خواه استفتاء من وافتى صورت للعظمى بوياصرف فرضى ،خوب يادر كمنا كمغتى مرف ديانت كمسائل بتلائك كاجبكه تفناك قامنى بعض ادقات ديانت وقفاء كاما يكدوس عصادم بوت بي ال ليرائع علاء فلكماكم آيك دومرے كے منصب كون سنجالين كيكن عصر حاضر ميں بيشتر ارباب فآوى كود كيھ ر ماہوں کراحکام تعناء بریمی فتوی جاری کررہے ہیں، اوربید اس کیے کہ مارے فقیی مرمايد مس مسائل تضاء زير مفتكوآئ مسائل ديانت سے بہت كم تعارض كياديانت عمائل مسوطات مين بين جنك عام طور يرمطالعه بمي تبين كياجا تاكبتا مول كملم مطالعه وتفيش كے بعد حاصل موتا ہے مل نے براغوركيا كربيا أبحاؤ كيول پيدا موا عميق مطالعدك بعدمعلوم مواكه سلطنت عثانيه مس قاضى توصرف حنى موتا اورمفتى ا جاروں غرابب کے ہوتے منی قاضی ان کے فناوی کے موافق فیصلہ کرتے اس لیے مفتیوں نے بھی احکام قضاء لکھنے شروع کردیے نتیجة کتب فناوی صرف مسائل قضاء ہے بحرتیں اور دیا نت کے مسائل دب کررہ مجے حالا تکددونوں کا اہتمام کرنا جا ہے تهامیں نے ویکھا کہ بہت سے مسائل میں قضاء ودیانت میں فرق ہو کیامثالا کنزمیں مئلہ ہے کہ ایک مخص نے اپن بیوی سے کہا کہ اگر تیرے یہاں اڑکا بیدا ہواتو تھے یہ ایک طلاق ، او کی مسورت میں دوطلاق اتفا قالوکا بیدا ہوا اور او کی بھی اور بیمی معلوم بیں کہ پہلے ولادت کس کی ہوئی،اس صورت میں قاضی ایک طلاق کا تھم کریگا اور دیای ووطلاق واقع مونکی مویا که قاضی نے بیٹنی جانب کواختیار کیا اور مفتی نے احتياط يمل كيا، يبال طب وحرمت كالكراؤ باس ليعتاط روش اختيار كرنا موكى ، فقهاء نقرت كى بكداس مسلدين احتياط مستحب بيس بلكه واجب بيغرافعلى میں بھی اقالہ یعنی لین وین کوختم کرنا واجب ہے،صرف مستحب بیس اس سے داشکے بهوا كه محم ديانت كومتحب مجمع اغلطى ہے، ليكن ميں اب تك متر دد ہول كه اكر ديانت

ks.wordpress.com

الرنے کے لیے ہرانداز اختیار کیا تھا، اینے تدریبی دور میں ہرآنے والاسال پہلے سال کے مقابلہ میں تاقع یا تاہوں اور خدائی جانتا ہے آئندہ چل کر کیا صورت حا الهواسلاف في كن مصيبتول كواعما كرخودكو باكمال كيا تقا برتكيف كوانكيز كيا فاق كي تحقق لا يموت يراكتفا موا مجردرس وتدريس مست سيدانجام دى ان كى نبيس كتنى صاف اوركيسي باكيزه تقيس علم يحج ان كرمرايا يرجها مميا تعاحق موئى إن كا شعارتهاده ندبادشا بول مصرعوب بوت ندربارشابي كالممطراق البيس متاثر كرتاء مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کسری کے در بار میں اسلام سے بہلے اور اسلام کے ابعدك احوال يرتقر برفر مار ب عضرسول اكرم مَنْ النَّيْلَيْمُ كَ عِلْل كارنامون كالدّكره تفاايين باته مين موجود نيزه ي شاي تخت پر تحقيراً بار بار ضرب لكات ، نداس دنت لكصنه يزحضن كاسامان تفانه طباعت كى مهولتين ليكن يبعلمي ذخائر جيمور محية اوراب تو فنطل بطلباء كوكيا كبول خوداسا تذه بهى ليے ديئے كى تقرير كرية بين ندان مين على كبرائى اورند عمق اويراوير تيرت بين انا الله والجعون ببرطال وريث مين موجود 'بني اميه' مدينه طيبه على أيك بستى يامحله تقاشهر عنه نكال يرتفا ائی کیے اس کومدینہ سے خارج بھی کہا گیا ہے عمر نے وہاں نکاح کیا اور وہیں بود وباش اختیار کرلی مدینه طیبه میں آپ نیٹن تیائیم کی خدمت میں نوبت ہو ہت آ تے ای زمانے کا داقعہ سنار ہے ہیں عوالی مدینه ، مدینه کی جانب مشرق میں قریبی ویہات كبلات سب سے قريب عوالى كا فاصلد مديندسے جارميل تك كا بتايا كيا ہے اور ا محميل كے فاصلہ پر ہے 'اُمر غظيم' 'اس معان ہوا كه طلاق كى نايسنديد كى ادیجے معاشرہ میں ہمیشہ رہی ہاں اسلام نے اس کی قباحت کو ذہن نشین کیا اب آگر كوكى اقدام بهى كريدة بينديده امرتبين سمجهاجا تامين ال تأكوار تاثر الت كوجوطلاق سيمتعلق معاشره مين بين اسلام كي دين سجهتا مون الحرجيه بيطلاق كي خبر غلط هي كين رمول الله مَلاَنْ مَلِنْ مَالِيَّا كِي هُمِر مِينِ اتني ناپينديده كه صحابي اس كي تعبير امرعظيم ( زبر دست

شكايت كي آب يَنْ اللَّهُ كاب ارشاد خذى ما يكفيك وولدك شي نووى ن بحث کی کدریقفاء بے یافزی؟ اگرفتوی بے تو برمفتی فتوی دے سکتا ہے اور اگر قفاء ہے تو قاضی کے سواکوئی تھم نہیں کرسکتا ،طحاوی (۱۰۵۰)معلوم ہوتا ہے کہ سلف بیفرق كرتے چناني سائب سے منقول ہے كہ انھوں نے قاضى شرت سے مسئلہ ہو جھا شرت نے کہا کہ 'میں قاضی ہوں مفتی نہیں' اس جواب نے واضح کردیا کہ دیانت وقضاء على وعلى وشعب بين بلكه بير بات بحي تعلى كه قاضى كوتا وتشكيدوه مجلس قضامين بي فتوى انبي ديناجائ مجلس كفتم برجب وامست سابقد بوتو فتوى دے سكتا ہے۔اس منتكوك بعد ميں كہتا ہوں كه اكرزوج كومرضعه كى بات بريفين ہوتو ديائية عمل كر ے اور مفارقت کر لے لیکن اگر بیمعاملہ قاضی کے بہاں پہنے حمیا تواس کے لیے جائز تبیں کہ تنہا ایک عورت کی شہادت پر فیصلہ کرے، میکھی یا در کھنا کہ ابن ہام نے جو إتنزها كالفظ بولا تعااس كامراد صرف احتياطيس بلكمروه تنزيبي بالواستضرور ا يادر كهيوكه ان صاحب في شايد طلاق و المرمفار تت كى بهو چونكه تنها اس عورت كى شہادت پراس کا مرضعہ ہونا ٹابت نہیں اور سنخ نکاح مرضعہ کے ثبوت پرموتو ف ہے اورا كران صاحب في مفارقت أشخضور مَيْكَ يَيْلِيم كَ عَلَم يركى تواب مجتبد كهو العاكماك آپ كا تحكم ديانت يرتفايا ازروئ تفاء ، اگرچميرى رائ بكا حاف كاس قبیل کے مسائل اس تھم کودیا نت پر کے جاتے ہیں واللداعلم -﴿ ١٨٩﴾ باب التناوب في العلم (علم حاصل كرنے ميں بارى مقرركرنا) فرمایا مقصدامام بخاری کا بہ ہے کہ حصول علم کے لیے جوصورت بھی ممکن ہوا ہے اختیار کرنا جائے امام نے کتاب العلم بڑی دفت نظری سے مرتب کی ہے ورس و تدريس، آداب معلم ومتعلم، كتاب كاحترام درسگاه كاحترام، على نداكره، شب ميس مطالعه وغیرہ بنیادی امورسب جمع کردے بیں مرانسوں کہ بیامت علم بیں تفوق کے امتیاز کوتقریبا کھوچکی حالاً نکہ قرآن اور حدیث نے علم کی ایمیت اور جذبہ اس میدارد استان میدارد

نوادرات المرشيري بما المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم ا طويل قرأت حرام باكر مقنديول كاذوق وشوق معلوم بواوراوقات فرصت بول تو المبى قرأت بھى كى جائتى ہے چنانچہ ثابت ہے كه آب مَلِينَ اللَّا الله مُن وره يوسف يوسى، صحاب إلى بالم أن معطوظ موت اوران برآب مِن الماليم كم أت كرال ندموتى سوال نصف علم ہے اس سے طالب علم کی ذمانت کامعلم کواحساس ہوتا ہے پھرسوال كا دُه منك بهي مونا حيابي يعن حسن سليقه، اتنا بي معلوم كرنا حيابيع جوضروري موغير ضروري والات تالينديده بين چنال چهربها مسكددريافت طلب تفاآب متاليكي نے پرسکون انداز میں جواب دیا دوسراسوال بالکل بے کل کہمائل نے اونے کے متعلق بھی پوچھ لیاوہ تو ایساصحرائی جانور ہے کہ قدرت نے اسے سب چیزیں مہیا کی ہیں نہ صرف پانی پیتا ہے بلکہ اندرونی قدرتی مشکیز ومیں ذخیرہ بھی کرلیتا ہے اس کی محمرون اتن لمبی ہے کہ وہ درختوں سے خود اپنی غذا مہم پہنیا سکتا ہے صحراکے کردوغبار سے نیچنے کے لیے اس کی پلیس اور ان پر بال در از اور سخت ہوتے ہیں اس کے یاؤں كا ساخت اليي ركھي كەدە ريتىلے علاقە ميں بے تكلف چل سكتا ہے كوئي حجوثا موثا ، جانوراس برحمله آور بھی نہیں ہوتا۔ تشمیر میں بھیڑاور بکریوں کے بال لیے لیے ہوتے میں تا کہ سردی سے ان کا شحفظ ہو سکے پھر وہاں کے باشندوں کو بیرراہ تجھائی کہ وہ اون كااستعال كرين غرضيكه ب پناه سردى ميں نه صرف به كه جانوروں كا تحفظ كيا بلكه وہاں کے باشندوں کے لیے سردیوں میں کارآ مدلیاس کا انتظام کردیا پھرشال باقی إ تشمیر یول کی مشہورصنعت ہوکران کی معیشت کا سامان بھی ہوگئ، بیشتر جگہ پراس طرح كے قدرتی انتظام و مجھا ہول ' فتبارك الله احسن المخالفين ' غرضيك اونٹ صحرا کا جہاز ہوتا ہے جس میں ضروت کا تمام سامان میلے فراہم کر لیا جاتا ہے الی چیز سے متعلق بلا وجہ سوال غضبنا ک کر دیتا ہے ای وجہ سے پینمبر صاحب کو بے و هب سوال پرجلال آگیالیکن ایک بات یا در کھنا کہ وہ دیانت و امانت کا دور تھا آ 

مادشہ) ہے کررہے ہیں اور عمر کے لیے توبیاس لیے بھی مادشتھا کدان کی بینی آب مَنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اور آب مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله معاوت ہے جس سے محرومی ملی حرمال تعیبی ہے اللہ اکبر عمر کی زبان پر بے اختیار آسمیا کہ ساتمی اتی بری غلطی میں کیسے مبتلا ہو سکتے اور میجی ممکن ہے کہر دید پر فرط مرت میں بینحرہ زبان پر آسمیا ہوعمر یوں بھی بہت پر جوش ہتھے باتی واقعہ کی تفصیل اوراس ے حاصل فوا کد کے لیے شرح اور عینی کی طرف رجوع میجے۔ ﴿ ١٩٠ ﴾ إن اب الغضب في الموعظة والتعليم الخ "شرباج كابول كدامام بخارى كتاب العلم مين تمام ضرورى عنوانات ومضامين متعلقه درس وتدريس جمع كرريب بين بيمضمون بھي ان كي نظر ہے نہيں جھوٹا كددرس يا مجلس وعظ وغيرہ ميں طالب علم کی بات میں تھی ہے عنوانی پر معلم دواعظ کوسر ذکش کاحق ہے یانہیں؟ اس باب إ كے قائم كرنے كى ضرورت اس ليے پيش آئى كه عام طور يراحاديث مين طلباء كے ساتھ حن سلوک کی تعلیم ہے خصوصاً جبکہ وہ حسن نبیت کے ساتھ مخصیل کرنے آئے ہوں ا بس اکر کسی غلط حرکت پر معلمین نے تنبیدند کی تووہ خامی میں پختہ ہوجا کیں گے بیالیا ا بی ہے جبیا کہ والدین ہزار دل شفقتوں کے باوجوداولا دکوتا دیب کرتے ہیں۔ ریجی یادر کھنا کہ محد ابن کشر کے بعد سند میں جوسفیان آئے ہیں وہ سفیان و توری ہوتے ہیں، سفیان ابن عیبینہیں، پیغیرصاحب ان غلطیوں پر بھی مکدر نہ ہوتے جو بھول چوک کے تحت آتی ہیں یا جن کا منشا غلط بھی ہو البتہ فطرت سلیم أ جول كدخود رمنما ب اس كے خلاف كوئى حركت كرتا تو آب كوجلال آتا،عبادات مطلوب ومحبوب بیں ان سے کسی کو برگشتہ کرنا یا اپنے عمل سے ان کے ترک کی راہ کھو إلنا كناه عظيم باس ليصورت حال برآب متال يكاني كاغضب بره كيام صروف علقه كوبلكى بهلكى نمازير هانى حابي اولاتوه براز مشقت زندكى كذارت بي ثانيا مقند ہوں میں بچھ بیار ہوتے ہیں تو ان کی رعایت ضروری ہے یہ نہ سمجھا جائے کیے

www.besturdubooks.wordpress.com

१०१ व्यक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष ے میں سوال کرلیا آ شخصور میں ایک اس جواب پر کرتمہارے والد حذیقہ ہیں وہ بوے خوش ہوئے کہ آج تمام فنکوک وشبہات کی جر کمٹ می محر دیکھئے دور کیسا مبارك اورحضور مَيْنَ اللِّيمَ كَيْ مُعْتَوْل كَ نتيجه مِن معاشره كتنا ياكيزه مو چكاتها كه جب انھوں نے کھر پہنچ کر جوش مسرت میں اس کی اطلاع اپنی والدہ کو دی تو انھوں نے مرزنش كى كرتم في آنحضور مِن الله الله الله المراكب مِن الله المرآب مِن الله المراكب من الماكبين كاجواب مجھادر ہوتا تو ہمیشہ کے لیے ہماری رسوائی ہوتی ، والدہ کی توبات آب نے می لیکن اس سعادت مند بين كالجمي جواب سنة بول كدخدا كانتم أشخصور مين الميتيام أمرفر ما وية تهاري باب مذيفة بين كوكى اور بين تو من ان يه والما ان صحابة في مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّاد مِن مستعد من بهر حال آ مخصور مِنْ اللَّهِ إلى الله وقت غضب وجلال نيزمبر وضبط كى كيفيت كو بجزعمر كيمع من ست كوئى تهين سمجه سكااس ے معلوم ہوا کہ عرق آپ میلی ایکی اے مزاج شنای میں بے مثال واقع ہوئے ہیں اورمعذرت كالمات جواس وقت انھول نے استعال كے بلاغت كے آئيندوار مِن كرجم خدا تعالى كورب مانة بين اسلام كودين، آب يَنْ النَّيْيَةِ فِي قر آن كواپناامام جس کے میعقا کد ہوں اور میگر ہو وہ پینمبر میلائیکیا کے منصب رسالت کے سوابلا وجہ کے سوالات کب کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ دور نبوت میں ایبا واقعہ بھی پیش آنا وابيع تفاجس معداتعالى بإداه قدرتون كساته آب مالي يَالْ الله كاعالى مقام نبوت بھی منکشف ہوکہ خدا تعالی اگر جا ہے تو جس طرح کے بھی سوالات کئے جا کمیں ان كاجواب آپى زبان مبارك سادا بو ﴿١٩٢﴾ إب "من بُرُكُ رُكبتيه عند الامام او المحدث" قرمايا كه چكا ہوں کہ امام بخاری کتاب العلم میں جملہ آ داب درس و تدریس کا احاطہ کریں سے 

اس ونت اونث اليے جانور كائر انامستبعد تقااب وه صورت حال جيس رس اور عام طور پر سفتے میں آتا ہے کہ جانوروں کی بھی چوری ہوجاتی ہے اس کیے اس زمانہ میں اكربيجانورال جائين توان بركقطه كاعكم جاري موكا أبين بدنيت هاظلت ركمنا جاسية اور مالك تك ببنجانے كى كوشش كرنى جائے ورند ضائع ہونے كا انديشہ ب تعريف وتشهيري مدت ميس كى اقوال بي جامع الصغير بين ايكسال لكها باورمبسوط مين ا منانے والے کی رائے پرموتوف کیا ہے میں مبسوط بی میں مذکور رائے کو بہتر سمحتا ہوں تحدید پیندنہیں کرتا ایسے ہی اگر کقطہ دس درہم سے کم قیت کا ہوتو اس میں بھی ان دونوں کتابوں کے اقوال مختلف ہیں حدیث میں لازم علم میں بلکہ بنی پراحتیاط ہے پھرا تھانے والا ا کرغن ہے تو وہ اس لقط سے خود فائدہ اٹھاسکتا ہے یا بیس؟ اس میں احناف وشوافع كاختلاف ہے میں این تحقیق كسى دوسر مصوقع پربیان كرول كا۔ واا الهفر ما يا كه دوسرى حديث من اى نوعيت كا ايك واقعه اور ب كرآب مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ سے ایسے سوالات کے محے جن کا تعلق رسالت و نبوت سے چھے جھی نبیس رسول اور نبی كالصلا كام مدايت، احكام شرع كوجول كانول يبنجاد يناامر بالمعروف نهى عن المنكر وغیرہ ہیں وہ ندغیب دال ہوتے ندمغیبات سے متعلق انسانوں کے سوالات کی جواب دہی ان کا فریقیہ، اگراب کوئی اس طرح کے سوالات کرتا ہے تو کو یا کہ اس کے شعور میں نبی کی حیثیت ایک کا بن وجم کی ہے ایسے سوالات کا جواب کو یا کدان ے شعور میں موجود چیز کی تقدیق ہے منافقین اس طرح کے سوالات کرتے جن کا متصدآ ب مَنْ اللَّهُ يَدِينَ كُولا جواب بهي كرناتها، بيدونت بروانازك موتاب كد چونكه غيب ے متعلق سوالات کا ذوق عام ہے تو میچھ تصین بھی اینے سوالات شروع کر دیتے شروح حدیث میں ابن حذیفہ کے بارے میں ہے کہ لوگوں کوشبہات سے کہان کے باب حذیفہ بیں یا کوئی اور حالا تکہ ابن حذیفہ بر مخلص صحافی تصلیکن صورت حال کا بھے ادراک نہ کرسکے ادرموقع غنیمت سمجھ کرانھوں نے بھی اسپے باپ کے بار

تواورات الم مشمرى المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المن المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته سوسال کی مدت میں اس موضوع کواس طرح کسی نے کشف نہیں کیا جیسا کہ میں نے كيااعلان كرتامول كه پر بھى حق ادائبيس موابعين مرز ابات بات يرمجد دمونے كادعوىٰ كرتاب ميں جا جنا تواس رساله كى تاليف پرمجد ديت كا دعوى كرتاليكن ايها كيوں كرتا؟ علم اٹھ چکااب ایسے صاحب سوار ہیں ہیں کہ میری اس تالیف کو بھیں اب توبیال ہو کمیا ہے کہ ایک طالب علم کواپنا بید سمالہ دیا تو اس نے دوآنہ میں فروخت کر کے امرود کھا لیے بیرتدرشنای کی ، دیو بند میں مسئلہ تقدیر برایک دن میں نے دارالعلوم کی مسجد میں اہم تقریری تھی اور مولوی چراغ صاحب نے است قلم بند کرلیا تھا اس میں است واضح كياتها كه تقديرى امور ي متعلق سوال كياحيثيت ركهت بير. ﴿ ١٩٣ ﴾ فرما ياكم من أعًا دَ الحَديث ثلاثًا لِيُفَهِّمُ الله باب ك تحت امام بخاری مینانا چاہتے ہیں کہ اگر معلم ضرورت محسوس کر ہے تومضمون درس کو مکرر بیان كرسكتاب بلكبعض اوقات اس سے زیادہ بیان كرنے كى بھی ضرورت بیش آسكتی ہے حلقہ درس میں عموماً تین طرح کے طلباء ہوتے ہیں ذکی و ذہین ، استاذکی تقریر پوری توجہ سے سنتے ہیں ایک توجہ دوسرے ذکاوت ایک بارکی تقریر ہی ان کے کیے کافی ہوتی ہے۔ درمیانی درجہ کے طلباء متوجہ تو ہوتے ہیں لیکن قہم او نیجانہیں ہوتا ان کی رعابیت سے دوبارہ مضمون لوٹایا جاسکتا ہے۔ کم سواداور بلید نہ متوجہ ہوتے نہ ان میں ذہانت ہوئی ان کی بھی رعایت جا ہے تو تیسری بار بھی مضمون کا آعادہ ہوسکتا ہے اور چونکہ حدیث اوساط پر چلتی ہے اس لیے اقل عدد تین لے نیاضرورت کے تحت عدد مذکور میں کی بیشی ہوسکتی ہے پھر رہیمی ہے بعض مضامین کوخودمعلم یا داعظ ا اہم سمجھ کران پرزور دینا جا ہتا ہے تو تکرار کرتا ہے ادھر ریجھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ۔ بعض اساتذہ عاد تا تقریر کو بار بارلوٹائے ہیں تنجائش اس کی بھی ہے بشرطیکہ طلباء و سأمعين اس طرزيد مكدرنه بول مولانا ( يَشِخ البند ) كى عجيب عادت تحى الركوئي كهتا كه حضرت بيرهديث تواحناف كے قطعاً خلاف من تو فرماتے كه "ميں نے مديث كو

واقعے سے روشی ڈال رہے ہیں مرید بہی بتانا جا ہے ہیں کرسی کم فہم طالب علم کی تالبنديده بات ياحركت سے استاذ كوجلال أعميامو تو حلقه ميں موجودكوكى ذى فيم طالب علم مناسب الفاظيس استاذ كي فضب كوفر وكرن في كوشش كريوس ك فتنظر ندر ہیں کہ خطا کار بی تلافی کرے بیاس لیے کہ اگر بیا تنافہیم ہوتا تو معلم کوغضب تاک كيول كرتا حفزت عمر كمتخب الفاظ يربتا جكامول كه بهت برجستداور مناسب حال ہیں کہ جسب خدا کورب مان لیا اور اس کے ہر حکم کو ماننے کاعزم کر چکے تو اب بلاوجہ کی كاوسيس تابسنديده بين جو يجه علوم نبوت سے ملے گااست سرآ تھوں پررھیں مے اسلام كی حقیقت سیردگی، ی ہے بی کی منشاء و نابیندیدگی میں اطاعت ہی نبوت کا تقاضہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دوسری روایت میں حضرت عمر کے اعتذار میں میجی ہے کہ ہم الكتاب كوالامام مانت بين اس مين قرآن كوامام بنايا ہے جب كے حنفيد كے علاوہ دوسرے فقتی مسالک میں فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں قرآن مقتدی بن جاتا ہے حضرت عمر کی اس تعبیر کو بن نے قرآن میں بھی تلاش کیا کہ قران کتاب کوامام كَبْمَاتِ بِإِنْهِينَ؟ تُوبِياً يَتَ لَمِي وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْبَمَةَ وَهُذَا كِتَابٌ مُصَدِق " يُحرِفر ما يا إنَّهُ الْهَوَقُ مِنْ رَّبُّكَ مطلب بيهوا كه كمّاب موى كو امام در حمت تھی اور میقران مجیدان مذکورہ صفات کا اعلیٰ حامل ہے مگر چوں کہ قرآن مجید کا امام ورحمت ہونا عام ذہنوں ہے بالا تھااہے مہم کر دیا اور کتاب موگ کوسب امام درحمت جانة اس كياسه واضح كرديا كةرآن كادستوريمي بي كموماً أنبيس مفهامین کولیتا ہے جن سے زئن مانوس ہیں الجھانے والے مضامین سے گریز کرتا ہے حالانكه جنہیں ہم نے الجھاؤسمجھا ہے حقیقت وہی ہوتی ہے مگرقر آن نزاعی مسائل میں اسینے اصل مقاصد کم نہیں کرتا ہے یا در کھنا کہ ھذاک ب مصدق کی سیح مراد نظائرے مجھ میں آئیگی اے عبارتوں سے مجھانامکن نبیں میں نے پچھاس کے نظائر ومزایاا۔ پینے رسالے فاتحہ خلف الامام میں بیان کئے ہیں۔اس جزم کے باوجود کہ تیرہ نوادرات الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس المراس المراس الم المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس الم المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس

﴿ 194 ﴾ فرما يا كدرسول اكرم مِنطَقِينَ كابيمعمول كرآب مِنطَقِيمَ مجلس مين تشريف فرماہونے کے لیے تین بارسلام فرماتے بدر مینی نے کہا کہ پہلاسلام اجازت کے ليے ہوتا، دومراسلام مجلس میں چینج کرحاضرین کوفر ماتے تو میسلام تحیہ ہوتا تیسراسلام مجلس برخصت ہونے کا محویا کدوداعی سلام ، شاہ ولی الندصاحب فرماتے ہیں کہ يهلاسلام مجلس ميس سامنے والول كوفر ماتے دوسرا مجلس كى داہنى جانب والول كو، تيسرا جلس كے بائيں جانب والول كو،علامة سندھي كے خيال ميں تينون سلام برائے اجازت بیں ان کاخیال ہے کہ آنحضور مِنْ اللّٰ کی تعلیم کےمطابق اجازت کے لیے تن بارسلام شروع ہے اس لیے رسول اکرم میلانیکی کیے بیٹینوں سلام شرکا مجلس ے برائے اجازت ہوتے حالانکہ رسول صلافیلیم مجلس میں شرکت کے لیے اجازت ك محاج ند من كيكن آب من الني النافل قوانين كى يابندى برائعليم فرماتے یا خودمیر خیال بہ ہے کہ بہلاسلام مجلس کی ابتدائی نشست کے لیے ہوتا دوسرادسط بحلس میں حاضرین کوتیسر انجلس کے اس حصہ میں پہنچ کرفر ماتے جو آخری موتااور جہال تشریف فرما ہونا جا ہے آج کل کا معمول بھی بہی ہے مرجھے این اس رائے پراصرار بھی نہیں؛ جونکہ اس کی تائید میں مجھے کوئی نقل نہیں ملی ، کیا کلام میں

حنيه كے مطابق كرنے كا مميكنيس افعايا حاشيه يا شروح و كيولو طالب علم عرض كرتا کرد یکھالیکن سمجھ میں نہیں آیا تو فر ماتے کہ اپنا سرد بوارست دے مارو بری مل و قال کے بعد مختر جواب عنایت فرمات مرجیا تلا بعض طلبا مروفر ما وسیتے کہم بدوی مويا أجد بمهار فيم مع مسلم بالامع عموماً الزامي جواب دسية وفور ذبانت كى بنا بربل کی طرح تیز جلتے ،اور میری عادت بدہے کہ کوئی پوچمتا ہے توماله وعلیه کو بیان کرتا ہون، یہاں ڈامھیل میں عصر بعد مجلس میں ایک دیہائی نے مجھے سے دریا فت كما كه بهارك كا دُل مين جعه بوسكتاب يالبين؟ مين في متعلقه يور عماحث اس كے سامنے كرويئے ، مولوى عتيق الرحمٰن صاحب عثانی بھى شريك مجلس منے وہ ميرى طويل تقرير يربوك كمحضرت وهصرف اتنابو جهد باسب كم جعد موسكتاب يا نہیں،آپ نے اقوال کا ڈھیرنگا دیا میں نے کہا کہ میں مدرس ہوں ہندی کی چندی كرديناميراكام إ سمفتى بين فتوى آب ديجيز جابلين استاذكاكام افادة علم ہےتو وہ مجبور ہے کہ مسئلہ کو کھول وے واعظ ترغیب عمل جا ہتا ہےتو وہ سامعین کے سامنے تفصیلات وحقائق کوبیان کرنے کامکلف نہیں۔ الم ۱۹۲۴ فر مایا که بخاری نے اس باب سے مشہور نحوی ملیل بن احمد کے تول کی طرف اشاره كيابيتول انعول في اسين رسالي جزء القرأة من ذكر كياب كم يُكثو أ الكلام لَيُفهم و يُعَلِّل ليحفظ باربار بات كوكت بين تاكر خوب مجمين آجائ اورعلت اس ليے بيان كرتے ہيں كه ما د موجائے ميں محمتا مول كفليل كى بات الث كى چول كه بكثرت كنے سے بات يا دموتى بادر بيان علمت بجھنے كا ذريجہ ب اس کے رسالہ ندکور کے کئی ننٹے دیکھے کہ شاید کمابت وطباعت کی علقی نکل آ یے مگر سب يكسان تضور شايدامام بخارى كامنشاء بيهك كمرارواعاده حفظ كلام كاتوذر بيد موتاب سيكن اس ي بهي مجهنا بهي مقصود موتاب اورتغليل كامقصد مجمانا تو موتاب  المناسال المراسال ال

حافظ ابن جرنے طبی کا یہ قول مقل کیا ہے کہ حدیث کواور بھی عام کیا جاسکتا ہے لين آخضور مَا يَنْ مَيْنَ مِينَا يمان لان كا وجدسه صرف يبودونهاري ببين بكدان کے علاوہ بھی مستنفید ہوں گے! اگر چہدہ ادبان منسوخ ہوں حافظ نے طبی کی رائے کے مؤیدات بھی ذکر کئے۔مثلا داؤدی کی تحقیق اوران کے ہم خیال علماء کی رائے كه حديث حكيم بن خزام مي ب كهرسول اكرم مَنْ يَنْ الله ان ك زماند كفرى نيكيال بھى آب مِنْ الله مِين ايمان كى بركت سے قبول بيں۔ حافظ نے بيرسب كي حافل كرنے كے بعد لكھاہے كەحدىث ميں جب كەابل كتاب كى صراحت ہے توغير اہل کتاب کو داخل کرنے کی مختائش ہیں۔ نیز اجرین کی علت دونبیوں پرایمان ہے اورغيرابل كتاب كاليمان توكسي بهي ني يزييس بال لفظ خير جوحديث ابن حزام ميس ہے اگر جمعنی ایمان لیس تو سیمھ بات بن سکتی ہے اہل کتاب اور عام کفار میں بیفرق مجمی ہے کداہل کتاب آنحضور میلان عَلَیْم سے متعلق نشانیوں آپ کی بعثت وغیرہ پر مطلع يتهے؛ بلكه آپ كے منتظر يتهے؛ للبذاان كا ايمان دواجر كالمستحق اور ان كا انكار دو 

تحمرار متحسن ہے یاغیر سخسن؟ میراخیال ہے اس میں کوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی درس میں طلبہ کو سمجھانے کے لیے یا مجلس وعظ وغیرہ میں سامعین کو تکر ارستحسن ہے جب كرتفنيف وتاليف مي تكرارعيب موتاب اور قرآن مجيد پہلودارے بيئتر حصه وعظ و تذکیر کے طور پرہے اس لیے اس میں تکر ارستحسن قرار دیا جائے گا۔ تو ابع کے بارے میں کافی احادیث کنز العمال میں ملیں گی رہی یا در کھنا کہ بخاری کے ایک تخديس الصَمْدة ب بيكاتب كي علطى ب سنديس عبدة ب تدكه المصمدة. ﴿١٩٢﴾ باب''تعليم الرجل امته واهله'' فر مايا كه بيرحديث جو بعنوان "تعليم الرجل أمنه وأهله" بي برى الهم اور تحقيق طلب مسائل برمشمل بي حاصل جس كابيه ہے كه ہردونيكيوں پردونۋاب متعدد نيكيوں پر باعتبار عدد نۋاب موعود ہے۔حدیث کے تیسرے جزء میں متعددا مور ذکر ہوئے ہیں مثلاً موجودہ باندی کے کیے کی امور ذکر ہوئے۔ حسن ادب بہترین تعلیم پھر آ زاد کر دینا اور اس آ زاد باندی سے شادی کرنا میر جارا مور ہیں سوال میہ ہے کہ کن دوامور پرآتا کا کودواجرملیں كَ شَارِحِينَ كَي تُفتَكُو جوشر وحات ميں ہے مطالعہ سيجئے ليكن ميراخيال بيہ ہے كہ آزاد كرناايك عبادت بهاور نكاح دوسرى عبادت \_ للبذااس ميس اجرين كي وجهان ہي دوعبادتوں کو مجھتا ہوں باتی ندکورا مورشمنی و ذیلی ہیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

المرات سے اس تی ہونا ہے دو تواری میموستان آسے اور مداس میں مدفون ہیں۔

المی میں بھی ان کے دو تواری پنچے تبت ہونان اور تسطنطنیہ میں بھی پنچنا عابت ہے

المین مدینہ پنچنا عابت نہیں۔ جیسا کہ و فاء الوفاء میں تصریح ہے۔ مدینہ منورہ سے

المیر ٹیلے پر ایک قبر پر پھر موجود تھا۔ جس پر بیر عبارت کندہ تھی کہ بیسی کے فرستادہ

المی قبر ہے جو مدینہ پنچنے سے پہلے وفات پا محے طبری کی تاریخ میں ایک رسول کا تب

المیل سے رہ کیا عبارت یہ تی کہ "ھذا قبر رصول رصول الله عیسی کی فرب سے

مطلب بیہ ہو گیا کہ خور میں کی قبر ہے ملمون قادیائی نے طبری میں چھی ہوئی اس غلط

عبارت سے فائدہ اٹھانا جا ہا کئیسی کی وفات ہوگی اور وہ مدینہ کے با ہرون ہیں جا میں موجود عبار دور ہمی عیسیٰ کی تدفید کی لیے شیر کو متعین کرتا ہے وفاء الوفاء میں موجود مال عبارت سے اس تی کے منوبی لگام دی گئی۔

رسول اکرم مظافی از نیاشی مقوش اوردومة الجندل کودوتی مکاتیب روانه فرمائ تو لیجانے والے صحابہ نے رمایا کداس مقصد کے لیے تمجاراستر بالکل ایسا ہے جیسا کویت کی سی کے تھم پرحوارین کا دعوت بیسی کولے کر جانا محویا کہ آپ کے اس اور شاد سے تاہم میں کہہ چکا ہوں کہ میں ایم میں کہہ چکا ہوں کہ میں موجود یہود ہوں تک دعوت میں نیمی کہنی کہا قرار وا نکار کا مرحلہ پیش آئے اور عبداللہ بن سلام مدنی یہود میں سے تھے تو ان کے مشکر نبوت عیسی ہونے کا سوال اور عبداللہ بن سلام مدنی یہود میں سے تھے تو ان کے مشکر نبوت عیسی ہونے کا سوال اور عبداللہ بن سلام مدنی یہود میں سے تھے تو ان کے مشکر نبوت عیسی ہونے کا سوال اور عبداللہ بن سلام مدنی یہود میں سے تھے تو ان کے مشکر نبوت عیسی ہونے کا سوال اور عبداللہ بن سلام مدنی یہود میں سے تھے تو ان کے مشکر نبوت عیسی ہونے کا سوال اور عبداللہ بن سلام مدنی یہود میں ہے۔

میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بعض علماء نے اجرین کا استحقاق اس وقت تک تسلیم کیا ہے تا وقت تک تسلیم کیا ہے تا وقت یک تربیل ہو گی تقر طبی بھی اس کے قائل ہیں حالانکہ بیدحدیث کے بالکل خلاف ہے اجرین کی بشارت آنحضور میں تا ہے دورتک ہا درسب جائے ہیں کہ اس وقت نصرانیت محرف ہو چکی تھی اور اس برعیسائیوں کا ایمان تھا مجربیا ہوں کہ بعد بعد بعد بعد محدود حدید معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی معددی

الوادرات الم كشيرى الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعديد الم تعد تخفذاب كالميش خيمد جيها كدازواج مطبرات سقرآن مجيد بيل كهاميا كراكر تم ٹھیک ٹھاک رہو تو اجرین کا استحقاق اور اگر خدانخو استہ طور وطریق سیجے نہ ہوں تو عذاب بھی دو گنا۔ کیوں کہ وحی تمہارے کھر اور تمہار سے شوہر بر آ رہی ہے اور کفار کا معالمداییانیں؛ چونکہ بیندآ مخصور میں ایک انتانیاں جانے مقاورندآ ب کے بعثت كاأبيس انتظار تعالة والل كتاب ادر كفاريس بيبنيادي فرق مواله يس كبتامون كەحدىث بىل اتناعموم كەكفاركونجى شرىك كياجائے برگز مناسب تېيى چونكەكفركو يكى قطعانبيس كها جاسكا كداس يراجر كالتحقاق بواس ليے اگركوئي كافرايمان لاتا ہے تو بیا کی بہت بوی نیکی ہے اور اس پروہ بنے اجر کا مستحق ہو کیا۔ تا ہم بیا کی نیکی ہوئی ایک ہی اجر نہ کہ دو گنا اس کتے مجھے ابن حجر کی اس سلسلے میں زمی اورمؤیدات پیش کرنے کا اہتمام قطعاً ناپسند ہے۔نسائی شریف (جلد:۲۰۸من:۲۰۹ ) میں ایک حدیث سے واضح ہے کہ دو مل اور دواجر ایک عیسیٰ علیدالسلام برایمان اور دومرارسول اكرم سَلَيْ عَلَيْهُمْ بِرايمان -اس حديث نے خوب واضح كيا دواجردومل بر میں عبداللہ بن سلام اجرین کے ستحق ہیں اور اہل کتاب میں شار ہیں میاس لیے کہ انکار نبوت عیسیٰ کی بنایرایمان کا اکارت ہونا ان یہودیوں کے لئے۔ ہے جنہیں حضرت عيسلى كى دعوت ببنجى ليكن انھوں نے قبول نہيں كيا وہ يہود جو مدينه ميں مقيم تے اور عبداللد ابن سلام انھیں میں سے ہیں۔ انھیں حضرت عیسیٰ کی وعوت بہنی ہی نہیں توانکار وانحراف کا سوال بھی نہیں ان کے دوعمل باتی رہے اقرار منبوت موی عليه السلام اورايمان عبرنبوت صنائ فيكيني بخت نقرمشرك كم مظالم عن تنك آكر يجمه یبودی شام سے بچانب عرب آ مے تو بہود کچھشام میں رہے اور پچھ عرب میں کئ سوسال کے بعد عیسیٰ کی بعثت شام میں ہوئی وہاں موجود میہوداس وعوت سے آشا مجى ہوئے اور ايران كے مكلف بھى مكروہ يہود جو مدينہ ميں منے ان كو دعوت نہيں بینی۔ جدید تحقیقات بناتی ہیں کے میسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پہنچانے کے لیے

وایت میں ہے کہ یہود کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے سامت محرب اگر بہلے اور ومی ہاتھ دھونے کا اہتمام کریں تو اجرین کی مستحق ہے ہوسکتا ہے کہ سی کو بیہ المال بيش آئے كمالحاصل دومل بردواجركا وعده ب توحديث ميسمطلق بيان موتا و و و اجرين كاستن موكار مرف ان تين افراد كاذكر كيول موا؟ في ك كى جواب بين (١) شارع كى نظر مين ان تين كى خصوصى الميت ہے جس كى بيتا فن كابى تذكره موا (٢) ميرانواع منضبط بين اورشرى احكام اشخاص وافراد \_\_ بلكه منضبط انواع واصناف مصمتعلق ہوتے ہیں اگر کسی فر دیے لیے کوئی تھم الوظامريك كاس كياس عم كالخصيص موكى نتيجاً يهم عام بيس موكا 191 فرمایا که یادر کھنا کہ اصول نقد میں سے بحث کہ کوئی عکم شری حکمت سے خالی ای بنیاد پر ہے حنفیہ کی جانب منسوب ہے کہ وہ جواز کے قائل ہیں یعنی انرى حكمت سے خالى موسكتا ہے۔اسے يول مجھوك باكره كے ليے بھى استبراءكا معالانكداس كى حامله مونے كاكوئى امكان تبيس پھراستبراء كاتھم كيوں وياحميا؟ المرحكت سے خالى معلوم ہوتاہے شرح وقاميد ميں اس كاجواب بيديا كمياك و متعین توع میں ہونی جائے بیضروری نہیں کہ ہر ہرجزئی حکست کی حامل ہو ان نتنول امور میں ایک اشکال ہے اور عام طور پر ذہن اس کی طرف منتقل نہیں ال من دوا جر مول اس لئے شارح نے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر گیا ہے بظاہرایمان طاعت ہے اور جو پھے تعدد ہے وہ فروع میں ہے تو حدیث نے واضح الدائمان اجمالاً توالك بيمرجب وه تفعيل مين آكرايك ني كماتهمتعلق منتقل عمل عمرااور دوسرے زمانے میں جب دوسرے نی سے اس کاتعلق ہواتو مريمل باوركيا كيااييه بي جب غلام مملوك بي وحقوق خدمت كي ادا يكي اس اس پراجر ملنے کا کیا سوال! مگریہ خدا تعالی کا کرم ہے کہ فرض منعبی کی الرجى اجر سے نوازا كميا اعمال يقيناً عبادت ہے مكر نكاح تواہيخ مقاصد و

र्वाराम् विक्रिया विकास का विकास का विकास का विकास का रिवार विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास بات کیے جو کی کہ ایسی نفرانیت پرایمان مطلوب تفاجو غیرمحرف ہو۔ میں تحریق من تفصیل کا قائل ہوں اگر تحریف مرت کے کفر تک پہنچ می اوراس پرایمان ہے تو اجرین كا قطعاً استحقاق لبين اس كے ساتھ اختلاف شرائط بھی محوظ ركھنا ہے۔مثلاً "ابن" سابقه آسانی کتابوں میں مستعمل رہائر چیسی تاویل کے تحت ہو، تاہم رہا مگر ہماری شریعت میں اس کا استعال قطعی کفر ہے شاہ عبد العزیز صاحب نے فتح العزیز میں ہے لیکن وہ تو حید کے مدعی ہیں اور شریعت محمدی نے ان کے اس دعوے کو کسی حدیک قابل قبول مجمايي تووجه بكان كالركيون مدشادى ادران كخ بيحا استعال كرنے كى اجازت كويا كه عام كفارے انہيں متازكرنے كى راہ ہے اوراى ليے ميں كہتا ہوں ہارى شريعت نے كسى حد تك ان كے تو حيد كے دعوى كوقبول كيا ہے بس يہ تنتة قابل غورہے کہ جب خدا تعالی نے دنیا دی امور میں ان کے ساتھ بچھ تخفیف بر اً تی تو بعید نبیس که آخرت میں بھی کچھرعایت دی جائے اور دواجران کول جا کیں اس کیے قرطبی وغیرہ نے جوعدم تحریف کی تیدکو بردھایا ہے تابیندیدہ ہے۔ ﴿ 194﴾ فرمایا که دواجر پراستحقاق کیا حدیث میں مذکورانہیں تین فرد کے لیے ہے یا بچھاورا بیے افراد بھی ہیں جن کا ذکراس حدیث میں تو نہیں لیکن وہ اجرین کے ستحق ہیں سیوطی نے متعددا حادیث کی روشی میں بائیس اور ایسے افراد کا اضافہ کیا ہے جو اجرین کے مستحق ہیں مجھے میبی سے تنبد ہوا کہ کوئی وجداشتراک ہے جو دوسرے افرادکوبھی اجرمین کامستی بناتی ہےتو غور وفکر کے بعد میرا خیال ہے کہ ہرمل جس کا يبلى امتول كومكلف كيا حميا اور ده ادانه كريكيم اى چيز كواكر بورے آداب شرى کے ساتھ کریں تو اجرین کے مستحق ہوں مے مثلاً مسلم شریف میں عصر کی نماز کے بارے میں موجود ہے کہ بیر بہلی امتوں پر فرض کی گئی تھی مگروہ ادانہ کرسکے اگرامت محدیداس کی ادائیگی بھر پور کرے تو اجرین کی مستخت ہوگی۔ تر مذی شریف کی ایک محد بیاس کی ادائیگی بھر پور کرے تو اجرین کی مستخت ہوگی۔ تر مذی شریف کی ایک

s.wordpress.com

نوادرات المرائيون كرائر المحرف المحرف المرائي المحرف المرائيون كرائر المحرف المرائيون كرائر المحرف المرائي المحرده داه بهيرون كوراه داست برلانے كے ليے بهيجا كيا بول اورا بن قوم سے بث كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى قوم كردوسرى كردوسرى كردوسرى المرائد كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسرى كردوسر

دوسری شریعت کی دعوت ہے کہ کسی خاص شریعت کی انتاع کی دعوت وے رہا ہے اس میں تفصیل ہے۔حضرت نوح وابراہیم کی بعثت کو جوعام کہا جاتا ہے وہ ای نظريه كے تحت اس تفصيل كے بعد ايك جواب بيرى كهم مان كيتے ہيں كه عمد الله بن سلام كويسى عليه السلام كم مبعوث بون كى خريج مى اور چونكه بم يينين كرية بي كه عبدالله بن سلام اعلى درجه كي الفطرت يتف جب بى تورسول اكرم مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَعُلُمُ مِينَ حَاضَرَى اور جِبرهُ انوركود ميصة بي فرمايا كه بيه چېره كسي حجوف كا تہیں ہوسکتا۔اس لیےامکان ہے کہیٹی کی بھی نبوت کوخبر کے بعدستلیم کرلیا یہ مجرد تقدیق ان کے لیے کافی تھی عیسیٰ کی شریعت پر ال ضروری ندتھا اگر عیسیٰ کے فرستا ده مدینه بینی جائے اور دعوت شریعت بھی دیتے توعمل شریعت پرضروری ہوتا اور ایسا موانبيس، تو اس طرح عبدالله بن سلام كاموى عليه السلام برايمان محفوظ ر با اور پھر رسول اكرم مَنافِينَة يَيَام برايمان لائے تو دواجر كے متحق ہو گئے۔ ممروہ يبود جوشام ميں رے اور عیسی علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی تو ان کا ایمان اکارت گیا۔ اب 

منافع کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ اس پراجر ملنے کا کوئی سوال نہ تھا بیکن شارع نے تكاح يرجى اجرد يديا ان اموركى جانب عموماً ذبن متوجهين اس ليمثار عندان خصوصی ذکر کیا۔ (سم) شارع نے ان تین صورتوں کواس لیے ذکر کیا کدودوکام الی برشاق میں ادھرشر بعت ان براز مشقت امور کوکرانا جائی ہے اس لیے بطور ترقیب خاص طور برکیا اے بول سجھے کہ جب ایک مخص کی پرایمان رکھتا ہے،ار دوسرے نی پرامیان اس کے لیے بہت مشکل ہے، آدی تو کفر جیسی لغو وبیودوج ہے بھی شخے کے لیے تیار نہیں ؛ چہ جائیکہ کی نبی پرائمان رکھتا ہو، پھر دوسرے نی پر اس سے ایمان کامطالبہ ہو،مزید سیمی ذہن میں ہوکہ میں اگر موی علیہ السلام کے بعدعيني عليدالسلام يرايمان لايا، ياعيني ك بعد محريط التي يرايمان لايا توميرايلا ایمان بےکارجائے اس خدشہ کے ہوتے ہوئے دوسرے نی برایمان بہت مشکل ہے توشارع نے دواجر کی اطلاع دے کراس دشوار امرکوا تکیز کرنے کی ترغیب دی۔ غلام مولی کی خدمت میں مصروف ہو کر کہیں خدا تعالی کے فرائض سے غافل نه ہوجائے یا خدمت آتا کے ساتھ فرائض کی ادائیکی میں دشواری تو ضرور ہوگی اجرین کی بشارت طبعاً اس غلام کومجازی دهیقی آقا کے حقوق کی دائیگی میں معروف كردے كى باند طبيعتيں ياشريفانه جو ہر، إنديوں سے نكاح كوار مبيل كرتا آزادكر نے کے بعدان سے نکاح کی ترغیب کے لیے اجرین کا ذکر ہوا،معلوم ہے کہ نبوت عامەصرف رسول اكرم مِين الله الله كى بىر الكرم مين كالله كى كى بىر كى مىلىلى ماللىم كى جى نبوت عام تھی اور حضرت عیسی نے جومختلف ممالک میں اینے حواریین کودافی کی حیثیت ہے بھیجاوہ عیسائیوں کا بڑااستدلال ہے کھیسی علیہ السلام کی نبوت عام می۔ میں کہتا ہوں کہ متعدد ممالک میں مجیجے سے عام نبوت پر استدلال ہے سود ہے۔ مخلف توموں کی جانب ہونا جا ہے نہ کہ متعدد ممالک ، ایک ہی توم بہت ی جگہوں پر مقیم ہوسکتی ہے تو مخاطب تو نہیں بدلہ، ہاں ان مخاطبین کا وطن بدل رہا ہے۔ پر فون

www.besturdubobks.wordpress.com

نوادرات الم تشرن المنظر المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

میں کہتا ہوں کہ ایا نہیں آپ کی شفاعت سے بی بھی فاکدہ اٹھائیں گے صرف اتفافی فرمارہ ہیں کی اور کے صرف اتفافی فرمارہ ہیں کی اور کے سپر دنہیں کیا تفعیل ہے ہے کہ گنا ہمگار مؤمن جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے چروں پر جہنم کی آگ کا کوئی اگر نہ ہوگا اور اعضاءِ وضو بھی محفوظ رہیں گے اس لیے جرول کر جہنم کی آگ کا کوئی اگر نہ ہوگا اور اعضاءِ وضو بھی محفوظ رہیں گے اس لیے رسول اکرم خال خیروں سے پہچان لیس گے لیکن بالکل ہی ہے گئی آگ میں پوری طرح جہل جان کی کوئی شاخت نہ رہی تو آپ خِلا اُنے آئے ان کو تکال بھی نہیں طرح جہل جا کہ گئی شاخت نہ ہرکلہ کو کے جن میں سابق میں قبول ہو چی تو اگر چہ خدا تو اُنی اُن برخملوں کو تکالیں گے تا ہم آپ خِلا اُنی کے شاعت سے بیا کہ دو اُنی کے خاراس حدیث سے شفاعت پر مفصل کلام محدث این ابی جمرہ نے کیا ہے جو افران میں جرہ نے کیا ہے جو قابل مراجعت ہے۔

مي اور كھناك أك معالم التزيل ميں ايك روايت ہے كم عبدالله بن سلام يرندلا وَن توكياميرى نجات موكى ؟ اس روايت كى اسنادما قط باور موسكما بك عبدالله بن سلام كاريسوال مسئله كي تحقيق كے ليے مورضرورى نبيل كدو والين حال كى خبردے رہے متھے کہ میں سب برایمان رکھتا ہوں سوائے حصرت عیسیٰ کے، اور بیہجو میں نے عبداللہ ابن سلام کی سلامتی فطرت کے پیش نظر کھے باتیں کہیں اس میں مجھے ترود ہے؛ چول کہ حضرت عیسی کی خبراور پیغمبر میان تینیم کی رویت دونوں میں زمین و آسان كافرق ہے چول كه آل حضور مِثلِينَة لِيْم كاچېره انورتو خودايمان كى دعوت تقار ﴿199﴾ فرمایا که بخاری الامام نے بیرجو باب قائم کیا ہے"عظة الامام النساء وتعليمهن "اس سے بيتانا عامة بي كددين كى بات صرف مردوں كو بى نبير، بلکہ عور آون کو بھی پہنچانا ہے، ادر آنحضور مَلاَیْنَیْلِیْم نے عور آوں کوجس روز مید نصائح فرمائے تھے وہ عید کا دن تھا۔ اس کے میرا خیال ہے کہ آپ جس صدقہ کی ترغیب د مدر ميسته وه صدقة الفطر تقار "فوط" كانول كى دريال ، اور "شنف" كانول ک''بالی'' کو کہتے ہیں۔

الناس المعد الناس المعد الناس المعد الناس المعد الناس المعد الناس المعد الناس المعد الناس المعد الناس المعد الناس المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المع

نواورات الم كشيرك الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم يقت الم اكرم مَنْ النَّيْنَ فِي إِلَى عَلَيْ وموَرُ وعظ مِن خاص طور يراس كا ذكركيا كداولا دك موت مراكرفورى مبركيا جائة فدانعالى مال كوجهنم سع بحاكر جنت عطافر مات بي-محدثین نے لکھا ہے کہ باب بھی اگراولاد کی موت پرمبرکر یکا تو وہ بھی سنتی اس بثارت كاموكا مر ورتون كاخاص ذكراس ليه آيا كداولا وكى موت كاسب سن ياده مدمه مان اورعورتنی محسوس کرتی بین اور چو ککه مغیوم عدد کا اعتبار جیس بوتا اور نه اسے مدار تھم بنایا جاتا بلکہ مشکلم کے ذہن میں کوئی خاص بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی عدد ذکر کردیتا ہے اس لیے بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بجيك موت رجمي بهى اجرمرتب موكاليني صبرجهم ساسكوبيان كاذر بعدبن جائيكا "حنث" كمعنى ناشائسته كام كے بين اوراس مراد بلوغ بھى لے ليا ا جاتا ہے کیونکہ ناپندیدہ امورخصوصاا خلاقی حدود میں بلوغ کے بعد پیش آتے ہیں الحاصل وہ بیج بلوغ تک وینچنے سے پہلے فوت ہو سے کیک یا در کھنا کہ بالغ اولاد کی موت پرصبر کے نتیجہ میں یہی اجر ونضیات حاصل ہوگی چونکہ جوان اولا دکی موت کا مدمدب پناه موتا ہے اور اس پرصبر کے مطابق اجر بھی براملتا ہے۔ إ ﴿٢٠١٣ ﴾ إب "من سمع شيئًا فلم يفهمه النح" فرمايا مس الق مي كبيل بيان كرچكامون كه بخاري در كتاب العلم بين بيشتر درس وتدريس مصفلق آواب کا دصاء کریں مے چنانچہ طالبعلم کاحق ہے کہ وہ بات کو مجھے معلم پر لازم ہے کہ وہ سمجهاف اسلئ اكرطالب علم كوبات مجه مين نبيس آئى تواستاذ سے بار بارر جوع كائن ہے۔ امام بخاری "من سمع شیئاً النح" سے بی بنانا چاہتے ہیں بیس بار ہابتا چکاہوں کہ جواحادیث مختلف الفاظ سے موجود ہیں ان کے تمام طرق روایت کو سامن ركاركونى متبادرومناسب مفهوم لياجائ چونكدروايت بالمعنى كارواح رباب اورراوبوں سے تغیرات ہوئے ہیں چنانچداس صدیث میں مجمی مختلف الفاظ آئے 

ریمی کہتا ہوں کہ 'فال الفو ہوی "امام بخاری کی عبارت نہیں بلکہ یہ بخاری کے شاگر دادران کے راوی ہیں اور بیسندان کے پاس امام بخاری کی سند کے علاوہ ہے اور متنامات پر بھی جہاں ان کے پاس حدیث کی سند بخاری کے علاوہ کی دوسرے حدث ہے۔ دوسرے حدث سے سے اسے ذکر کرتے ہیں۔

و ۲۰۲۶ کی باب ' هل یُجعکُ لِلنَّسآء یو م النح ''بخاری کاعنوان که کیاعورتوں اسے لیے کوئی دن متعین کرنے کا جواز ہے؟ اس پرفر مایا که رسول اکرم میں ہے کا جواز ہے؟ اس پرفر مایا که رسول اکرم میں ہے کا متعین فر ازوں نے درخواست کی تھی کہ ایک دن ہمارے لیے بھی وعظ ونصیحت کا متعین فر ما کمیں رسول اکرم میں ہی کہ ایک دن مار دو اور کی کے لیے ایک دن متعین کر دیا۔ جس سے اس امر کا جواز بیدا ہو گیا کہ بورتوں کی خصوص مجلس جو کمی خاص دن میں منعقد ہو عالم شریک ہوکر انھیں وعظ ونصیحت کرسکتا ہے دسول اکرم میں ہی ہوگئی ہے اس دن میں منعقد ہو عالم شریک ہوکر انھیں وعظ ونصیحت کرسکتا ہے دسول اکرم میں ہی ہوگئی ہیں کہ اپنے دعظ میں اسے کموظ رکھا کہ بورتی میں نازک طبع ہو نیکی بنا پر مصائب کو انگیز نہیں کر یا تیں میں اللہ ہے مسری میں نا پندیدہ کلمات ان کی زبان پر آ جاتے ہیں پھر اولاد کی موت کا صد مداییا جاں سل ہے کہ مرد بھی برداشت نہیں کر یا تے مورتیں تو در کنارہ میں شفقت مادری کے والبانہ جذب کی بنا پر اولاد کی موت پر بے صبر ہو جاتی ہوا اللہ کی دبان پر تعلین کلمات آ جاتے ہیں اس لیے دسول میں درین سے ناواقعیت کی بنا پر اس کی ذبان پر تعلین کلمات آ جاتے ہیں اس لیے دسول دری درین سے ناواقعیت کی بنا پر اس کی ذبان پر تعلین کلمات آ جاتے ہیں اس لیے دسول دری درین سے ناواقعیت کی بنا پر اس کی ذبان پر تعلین کلمات آ جاتے ہیں اس لیے دسول دری درین سے ناواقعیت کی بنا پر اس کی دبان پر تعلین کلمات آ جاتے ہیں اس لیے دسول

www.besturdubooks.wordpress.com

تجمی مکوظ رکھنا کہ جس حدیث میں آنحضور میلائیجینے کے لیے اعمال امت کے لیے عمر ض استعال مواج اس سے رسول الله مين الله يا الله مين الله علم غيب كلى ثابت كرنا مي نبين بے کیونکہ حدیث میں عرض کالفظ استعمال ہواہے جس کی حقیقت ابھی واضح کی تی۔ باقی ال مديث يرمحد شابن الى جمره في مقصل اورمفيدكلام كياب است بيش نظر ركهنا جائد ﴿ ٢٠١٢ ﴾ باب "لِيبلغ العلم الشاهد الغالب الغ" فرمايا بخارى كاعنوان "ليُبكَلَغَ الْعِلْمَ النع" ك تحت جوابوشرت كى روايت مذكور بب بهت المم بيبت سے مسائل اختلافی ومتفقہ پر حادی ہے اس کیے میں پہلے مسائل ذکر کرتا ہول: (۱) اکرکوئی حرم مکه میں رہتے ہوئے کسی کوئل یا زخی کردے تو سب ائم متفق ہیں کہ اس کی سزامل وقصاص ہے حرم ہی میں جاری کی جاستی ہے چونکہ قاتل نے حرمت حرم کے خلاف حدود حرم میں اقدام کر کے خود کو جوالی کارروائی کا مستحق بنالیا۔ (۲) حرم سے باہر بیر کت کی اور پھر حرم میں پہنچ گیا تو و مکھنا جا ہے جنایت اطراف کی ہے مثلاً کسی کا ہاتھ کاٹ دیایا ناک وغیرہ کاٹ دی تو الی صورت میں قصاص حرم مين ليا جاسكتا ہے كيونكه اطراف اعضاء كو حكم اموال مين ركھا حميا ہے كيكن اگرجان ہے مارڈ الا اور پھر حرم میں پناہ گیر ہو گیا تواحناف کے خیال میں حرم میں کسی ۔ نے قصاص نہیں لیا جا سکتا چونکہ حرم میں خوں ریزی کی ممانعت ہمیشہ کے لیے ہے خود میر صدیث مجھی واضح کرتی ہے جس کے راوی ابوشری میں مزید قرآن کریم میں حَرَمًا امنًا ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ المِنَا عِينَ إِيت في واضح كرديا كرم من تصاص كا جوازنہیں رہا میدخطرہ کداس طرح مجرمین کی حوصلدافزائی ہوگی جرائم بردھیں سے کہ قاتل حرم میں داخل ہو کر بااطمینان وفت گذار ے گا بلاوجہ ہے چونکہ احتاف اس تا تل کوچھوڑ میں رہے ہیں ان کی نظر اس پر بھی ہے کہ جنگ حرمت حرم مجھی نہ ہواور قاتل نچ كر بھى نەنگلے اس ليے دہ كہتے ہیں كہ ہروہ تدبيرا ختيار كى جائے جس كے بتيجه مين قاتل بابرنكل آئة مثلًا خرونوش كى تمام اشياءاس تك جينجيز نه دى جائيس

र्वार्यान्त्रीय व्यवस्थात्रव्यवस्थात्रव्यवस्थात्र تغریب ہے، وغیرہ مناسب نہیں اس لیے کہ جب روایت بامعنی کا چکن رہاہے اور رداة کے لیے درست سمجھا کیا ہے تو پھرصاحب ہدایہ براعتراض کیوں؟ بعض محققین نے کہا کہ جب سی مسئلہ میں استدلال کی ضرورت ہوتوروایت بالمعنی کی جاسکتی ہے اور نقط بیان روایت کا وقت درست تبیس میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں تو بدرجہ اولی صاحب بداید نیز اعتراض تبیل کیا جاسکتا، الحاصل تفصیل بدیه یهال"من حوسب عذب" میں صاب کی تقیم بڑاتی ہے کہ حضرت عائشہ کا سوال برکل ہے چونکدرسول اکرم مِنْ فَيَنْ يَلِيُّمُ كا ارشاد بظام رخدا تعالى كاس ارشاد: "و أمَّا من أوتى كِتْبُهُ بِيَمِيْنِهِ فُسُوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يُسِيْرًا ٥ وَيَنْقَلِبُ اللَّيٰ أَهْلَهِ مَسْرُوداً 0" كے خلاف معلوم ہوتا ہے كہ آيت تو اصحاب يمين كے ليے سرسرى حساب كى اطلاع ديتى ب جوخداتعانى كى رحمتون كى علامت باورحديث سعمعلوم ہوتا ہے کہ جس سے بھی حساب ہواوہ بتلائے عذاب ہوگا۔ نیز بخاری میں (م: ٩٦٥) پرباب "من نو قش الحساب عذب" كتحت جوحديث موجود باسك رادى بھى ابن الى مليك عن عاكشة أس ميس من نوقش مقدم ہے جس سے واضح ہے كم عائشة كالشكال ب جان ب چونكه رسول اكرم مَنالِنَيْنَة مجر دحساب برعذاب كي اطلاع نہیں دے رہے ہیں بلکہ مناقشہ کی دے رہے ہیں جس کے معنی کھود کرید کے ہیں۔ میں کہتا ہوں تر تیب وہی سے جو یہاں ندکور ہے اور دوسری روایت میں ترتیب الٹ کئی میجی کہتا ہوں کہ سی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی تعبیرو عنوان كوبدلا جاسكتا ہے جبیہا كهرسول اكرم مين نياتي نے حساب بسير كوعرض سے سمجھايا اسے ہمیشہ محفوظ رکھنا بہت سے علمی نوائداس سے حاصل کرسکو سے میکھی معلوم ہوا کہ لعليم اورعرض مين بهت فرق هي 'وعَلَم آدم الاسماء كلها ثم عوضهم على الملنكة" آدم كے ليے تعليم اور فرشتوں كے ليے عرض كا استعال بتا تاہے ك آ دم کے کیے تفصیلات بیان کی گئیں جب کہ ملائکہ سرسری طور پر مطلع کئے ستھے سیے

محاربہبل کیاجائے کا حدیث سے معلوم ہوا کہ آنخضور میں ایک بعدن اہالیان حرم سے جنگ جائزندحرم بیں قبل کا جواز۔ابن عربی کی بھی میں رائے ہے ابن منیر نے لکھا ہے کہ آنحضور میں ایک اینے است ارشاد میں تحریم کوخوب مؤکد کیا ہے چنانچہ آسياكااد شادخومة الله يجرزام بحومة اللهمزية اكيد لم تحل الإساعة مِن نهاد. لكها يه كري يغير صاحب جب كي هم كومؤكد كرنا جاست بي توجمي مختلف پیرائے میں اسے تین بار ذکر کرتے ہیں اور یہاں میں صورت ہے بقول ابن منیر اب تحريم حرم كامسكه ايهاشرى منصوص بي جس مين تاويل كى محنجائش نبيل قرطبى الکھتے ہیں کرم مکمیں قال کاجواز آل حضور مِنائیکینے کی خصوصیات میں ہے ہے مجرآب نے اس بہت مخترونت کے تال کاعذر بھی بیان فرمایا قرطبی کہتے ہیں کہ اس عرمه من ابل مكه كاقل بهي كيا جاسكنا تفااوران مه قال بهي اوّا وه مبتلاء كفر وشرك يتصمز يدمسلمانول كومسجد حرام ميس عبادتول يص مرحوم كردياتها مستزاد مسلمانوں کوحرم ہے نکالاتھا ابوشری مجھی حدیث کا یہی مطلب سمجھے ہیں اور اکثر اہل علم كالبهي تول ہے حافظ ابن دقيق العيد بلندمر تنبت حافظ حديث اور پخته كارعلماء ميں ان كاشار ب اين جر سن (فق البارى:١١٠١) ميس آب كى رائ مقصل ذكركى ب "دراسات اللبيب: ص: ۲۱۱، مين بھي اين دقيق العيد كى دائے مقصل ہے۔ میں کہتا ہوں ابن دین العید نے اپنی بیرائے کئی مجگہ ذکر کی بعض مواقع پر مجمل اور پچه جگه مفصل ناقلین کی نقل میں اجمال وتفصیل کا فرق ہو کمیالیکن مفہوم ایک بی ہے ایکے محمعین سندھی جو تشمیری ہیں اور سندھ کومت مقربنانے کی بناء پر سندھی سمجھے جاتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کے متاز تلاندہ میں شار ہے۔ لکھا ہے کہ الشافعی الامام نے حرم میں مطلقاً قل وقال کی ممانعت والی حدیث میں جوبی کہا کہ قال کی خاص صورت رو کنامنت صورے جبیبا کہ بمباری وغیرہ۔ابن وقیق العید نے اس نظریہ كے خلاف قلم اٹھایا كم الثافعي الامام كى بيتاويل نا قابل قبول ہے آل حضور مَنْ اللَّهُمَا كا

مزیداس کو سمجھایا جائے کدار تکاب جرم کے بعداس کی بیٹی یاداش سے بیخے کے لیے حرم اليي مقدس مدود كا استعال ممناه بالائے ممناه ہے تجربہ شاہدہ كہ بعض اوقات انهام وتنهيم تذكير ونصيحت سے بہت ى الجمنين حل ہوجاتی ہيں۔ (٣)ام مثانعي كى دائے بيہے كه جو تفق لل كر كے حرم ميں داخل ہو كيااس پر حدحرم ميں بى جارى كى جائے۔ابن جر نے دليل دينے ہوئے كہا كدقاتل نے حدود حرم كى جك حرمت کی ہے نیتجا حرم کا خاص فائدہ امن سے مستفید تہیں ہوسکتا بیا ختلافی مسائل ہیں اب ميں مجھ وضاحت كرتا موں جس طرح قلّ كى صورت ميں ندكورہ بالا اختلاف ہے ایابی اختلاف قال کی صورت میں ہے۔ ابن جرنے ماور دی کا قول ذکر کیا کہ مكمعظمه كي خصوصيات ميں سے ميجى ہے كدو ہاں كے باشندوں سے جنگ ندہوكى اگروہاں حکومت عادلہ ہے اور سی کروہ نے اس سے بغاوت کی تب بھی باغیوں کو تدبير عداطاعت كي طرف لايا جائے كا - بهر حال جوالي كاروائي بصورت جنگ ے کرین ضروری ہے اور جملہ تد ابیرانداد بغاوت کے تاکام ہونے پرمجبوراً جہور علاء قال کے جواز کے قائل ہیں بیا کہتے ہیں کہ بغاوت کا سر کیلٹا اور سرکش باغیوں کو مھانے لگانا حقوق اللہ میں سے ہاس حق کی ادائیکی ضروری ہے اسے ضالع ندکیا جائے کچھ علماء اس صورت میں بھی قال کو جائز نہیں سمجھتے بلکہ وہ بیہ کہتے ہیں کہ باغیوں پرمسلسل دباؤ بنائے رکھنا جاہے اور ہروہ کوشش کرنا جاہے جس سے وہ اطاعت برآ مادہ موں نووی لکھتے ہیں کہ بہلا قول امام شافعی کا ہے اور ان کے تلامذہ نے صدیث کا جواب میدیا ہے کہ وہ قال حرام ہے جس سے بورے شمر کواذیت باتابى كا انديشه بوجيسا كه دور حاضريس بمبارى وغيره ادرامام شافعي كى دوسرى رائے یمی ہے کہ اہل حرم سے جنگ نہ کی جائے تفال ای دوسرے ول کور جے دیتے بیں اور بہت سے علماء شوافع و مالکید دغیرہ کا یمی ندہب ہے طبری نے کہا کہ عربیکہ جرم اگر حرم میں پناہ گزیں ہوگیا توامام دنت اے حرم سے باہر نکلنے پر مجبور کرے مگر

www.besturduboks.wordpress.com

نوادراتانام شيرك بعدي بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد بعديد ب في الكما كدوه احاديث جن مين في احمالات مون كسي خاص صورت كيها تعدخاص كرنا اوراس کے سوامیں مباح قرار دینا جو طرز امام شافعی نے یہاں اختیار کیا وہ مناسب مبين ادراس مديث بين حرم من موجود موناتح يم فل كي ليكافي بي تو و الخض جس نے حرم سے باہرارتکاب جرم کیا اور حرم میں پناہ کیر ہو گیا وہ تو بدرجہ اولی اس کا مصداق ہوگا ﷺ کیسے ہیں کہ ابوطنیفہ الامام نے حرم کا جواحر ام کیا اس نے ہاری آ تکھیں ٹھنڈی کردی بطور شکایت ریجی لکھا کہ کاش ابو منیفہ تحریم مدیند کے بارے میں بھی الی بی شدت اختیار کرتے جیسا کے انھوں نے تحریم مکہ میں اختیار کی۔ میں کہنا ہوں کہ اس کا جواب ابو صنیفہ کی جانب ست کہ مکہ و مدینہ دونوں کی حرمت میں کیوں فرق کرتے ہیں آئندہ دونگا۔ بہر حال ابن حزم نے بھی محلی میں امام اعظم کے موافق رائے قائم کی اور حسب دستورامام شافعی پر سخت تنقید کی ریجی لکھا كدا بوشريح إدرعمر دبن سعيد كاكيامقابله كها بوشريح توولى الرحن بين اورعمرو بن سعيد مطيع الشيطان بيں۔

بدار شاد فلا يَحِلُ لا حَدِيكره تحت اللي بهجس كا نقاضاعموم ها الحضور مَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم نے اینے اقد ام کومن جانب اللہ اجازت بتائی اوروہ مجی دن کے مجھ حصہ میں مزید ارشاد ہوا کدا کرکوئی میرے اقد ام کوبطور سند پیش کرے کہ ہم بھی قال کر سکتے ہیں جيها كه بينبرجليل نے كياتوتم اس كبناكة بين مين كوتو خداتعالى كاطرف ے اجازت تھی سمسیس کس نے مجاز قرار دیا؟ اورمعلوم ہے کہ آپ مینائی این کو إ اجازت مطلق قال ي هي ماص صورت كي اجازت نه تهي جبيها كه بمبارى وغيره نة بي في ايس متعيار استعال كيه تضفو كرامام شافعي كى تاويل كياحيثيت ركفتي ا ہے نیز آپ کی حدیث حرم کی شان اور اس المیاز کو واضح کررہی ہے کہ وہال قال إ جائز نبيس اب امام شافعي كا تاويل كرتے موئے قال كا جواز نكالنا تا قابل قبول تاویل ہے۔ ابن وقیق العید نے میاندیشہ بھی ظاہر کیا کہ اگر اس تاویل کو تبول کرلیا میاجوا مام شافعی فرمار ہے ہیں تو کوئی دوسرا کھڑا ہوگا اور اپنے لیے وجہ بیان کرکے قال كى صورت نكال كے كابير بھى تكھاكە بيتاويل كمالىيے قال كورسول اكرم منافئيليانيا إروك رہے ہیں جس میں خدانخواسته مکه كلیتهٔ تناه وبر باد ہوجائے۔ ابن دقیق العید نے کہا کہ حدیث میں کوئی ایسا اشارہ موجود تہیں اور امام شافعی کی میرتاویل صرف تاویل ہے۔ صاحب دراسات نے ابن ویق العید کی بیرائے مل کر کے او نچے كلمات مدحيداستعال كے كمثانى المسلك مونے كے باوجود كيسے تنع سنت بيل كم حدیث کے مفہوم کوسلکی تعصب سے متاثر کرنا محوارہ بیں اور اسیے پہندیدہ امام إلى العام كالتحقيق يرتابونور حمل كي يهري معين سندهى ابوطنيف كرائ إبابت تحريم مكه كي طرف متوجه موسئة اور لكها كه ابوهنيفه كقول كى تائيد ميس يح بخارى ک مدیث ابومرر انجی ہے (یمدیث ۱۱۱) پر ہے کہ آنحضور میں انجینے نے بنولیث کے مقتول كا قصاص بوخزاعه كے قاتل بسے بيس ليا بيرحديث امام شاقعي كے خلاف ہے اس ليے كماس سے مجرم كاقل حرم ميں بغير قال مبنيق وغيرہ بھى ممنوع ثابت ہوا شخ

والمع بدایات کے مطابق ہیں۔ ﴿٢٠١﴾ أورايا ال مديث بكن "قال محمد واحسبه" بين محد ما المنا سيرين مرادين جواس مديث كرواة عن بين بيجلم عز ضهب جوحديث رسول میکوئی ہوگئ کہ محدابن سیرین نے جو کان ذلك فرمایا اشاروس کی طرف ہے كر مانى في الساهد كى طرف تو موجيس سكما چونكه وه امر دانشاء بادر تعدیق و تکذیب خبری ہوتی ہے نہ کہ انشاء کی ، کرمانی نے تکھا ہے کمکن ہے ابن سيرين كيخيال مين روايت ليبلغ بفتح الملام مويا امرجمعني خبر مومطلب بيهو كاكه آ مخضور مَنْ اللَّيْدَ إِلَيْ مِيثِين كُونَى فر ماكى كميرى اس بات كوموجودين غيرموجودين تك يبنيائيس مح يابياشاره مديث كي تحرى الزيك مانب كايبالجمي موكا کہ جن غیرموجو دین کوحدیث مینچے گی وہ موجو دین سے زیادہ میری بات کو مجھے یا اشاره مابعد كى طرف ہے چول كرة خريس آل حضور مَالنَّيَةَ إلى كاارشاد كرام الاهل ملغت آرماب، آل حضور مَنْ الله المارشادات كى تبليغ الكول يجيلول كوموفى جيما که قرآن کریم میں خطر کے تول هذا فواق بینی و بینك میں قراق توبعد میں موا، مراشاره بہلے ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب صدق کو وقع کے معنی میں لیتے ہیں كرجو يحمة تخضور مَيْكِ يَدِيم في فرمايا تفاس كى تعميل موكى تكما ب كمحاورات من اس طرح کے استعالات ہیں۔حضرت منکوئی کاخیال سے صدق رسول اللہ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَامْ طلب بديت كَهُ بَغِيمِ مِنَا حب كوا بني امت مين جن شرور وفتن بالهمي خو 

آپ کے ہم خیال او کوں نے بربدی بیعت خلافت سے اٹکار کردیا اور مکمعظم مطل من يريدك بعدمروان اور يم عبدالملك بن مروان جائشي بوے اى عبدالملك نے بچاج ظالم کوعبداللہ بن زبیرسے قال کا تھم دیا ای نے اساعیل علیہ السلام کے ميندُ هے كے سينك جلاسة اور بيت الله كاعياذ أبالله اليك حصه بحى منبدم كيا عيني نے لکھا ہے کہ یزید نے عبراللدابن زبیر سے بیعت طلب کی انھوں نے اٹکار کیا اور مدمعظم حطے محصاس مرغفبناك موكريزيدنے يكى بن عليم كورز مديندكولكها كدعبد الله سے بیعت کامطالبہ کرداور یکی کے اس جواب پر کہ عبداللہ بن زبیر نے بیعت كرلى يزيد في الكهاكه بحصالي بيعت تبول نبيس البيس كرفنار كرواور بتفكري ببناكر میرے پاس بھیجو بیل نے مزید کارروائی میں تامل کیا تو یزید نے اس بد بخت عمرو بن سعيد كولكها جواس ونت مدينه كاحاكم تفاكنعبداللدين زبير يرحمله كروء البذااس تقىنے فوج کشی کااردہ کیاتو لیجی نے آ کرروکاابن حجرکے یہاں مجھی اس واقعہ کی تفصیلات موجود بیں ابن بطال حصرت عبداللہ بن زبیر کویز بداور عبدالملک دونوں کے مقابلہ میں خلافت کے زیادہ مستحق کہتے ہیں امام مالک کامھی یمی تول ہے۔ ﴿ ٢٠٥ ﴾ فرمایا اس عنوان کے تحت امام بخاری نے جودوسری حدیث ذکری ہے اس سے سے بتانا ہے کہ پہلی حدیث میں مکمعظمہ کی حرست زیر مختلو آئی تھی اور زیر نظر حدیث میں باہمی خونر بیزی دوسروں کے اموال ضائع نہ کرنے کی تا کیداوران کی آ بروریزی سے خود کو محفوظ رکھنے کامضمون ہے۔جس سے معلوم ہوا کہرسول اکرم في من المانية المام معظم كى حرمت كى طرح خود ايك مومن كى حرمت كوبھى واضح كرر ہے ہيں اور جب اس کی آبرو واموال کی حفاظت کا اشار دریا توجان توبری فیمتی ہے۔ دوسری ا حادیث میں بھی آ یہ میان بینے اہل ایمان کی جان کوسب سے زیادہ فیمی قراردیا ؛ چنانچە فرمايا اورىيە وەموق ہے كە آپ مىلىنىڭى بىت الله كے سامنے كھڑے ہوئے بیں کہ 'اے بیت معظم تیری عزت وحرمت خداتعالی کے بہال اور ہمارےقلوب

الملى ابن اكوع من قول كذب كوخاص طور ي نمايال كيابياس ليح كه اكثر كذب كا مادشاقوال بی میں ہوتا ہے حضرت ابو ہربرہ کی روایت سےمعلوم ہوتاہے کہ آ مخصور مَيْكَ عَلِيْظِمْ كَى مِانب علط قول وقعل كى نسبت بدارى وغير بيدارى دونول المن ممنوع بين يعنى محركركوني بات بهي آب كى طرف منسوب ندى جائے يعنى ميں نے آنحضور مَنْ اللَّيْكِيمُ كوخواب مِن ديكهايا آنخضور مَنْ اللَّيْكُمُ نِے خواب مِن مجھے يہ فرمایا۔ بیرصدیث من کذب علی بہت سے طریقوں سے مردی ہے نوری تو لکھتے این کددوسوطریقوں سے مردی ہے میں کہتا ہوں کدان میں بیجے ،حسن،ضعیف بلکہ ماقط تك موجود ميں - بخارى كى چين كرده يا في احاديث من ايك روايت كروائ الملمي ابن اكوع بي آب كى كنيت ابوسلم ابوعباس اور ابوعامر تينول بيان كيس\_ بیعت رضوان کے موقع پرسب سے پہلے بیعت کرنے والوں اور درمیان میں پھر آ خریں ملمی شریک دہے اس طرح آپ نے تین بار بیعت کی طبعًا جری ماہر تیر اعداز ادراس طرح تيز دوڑتے كه كھوڑوں سے آئے نكل جاتے ہے ان كابيان ہے كميں نے ایك بھیڑیاد کھ جو ہرنی كوشكار كئے لے جار ہاتھا میں نے تعاقب كر کے اسے عاجز كرديا ہرنى كواس نے چھوڑ ديا اور جھ سے بولا آپ بجيب ہيں خدا تعالى نے

المحدكورزق ديا تحاجس سے آب كاكوئى تعلق نہيں تفا چرخوا كؤاہ آب نے مجھے دوڑاكر

الكارك جهور ن يرمجوركيا من في بهيريك ال كفتكويرمتجب موكركها كهاوا!

ويموجهيرياباتس كردباب بهيريابولا كميرى بات كياقابل تعجب بي تعجب تواس ير

ا ہے کہ بی برحق مبعوث ہو گئے اور تم بدستور بت پرسی میں ملکے ہوئے ہوبس میں منب

ملمی کے لیے تحریک اسلام ہوا۔وہ منجے اور آنحضور مینان بینیم کے دست گرامی پراسلام

مرمل بخاری سے برے سے چھ خلا ثیات ابن ماجہ کے پاس بھی ہیں باقی ارباب

میں کہتا ہوں کہ داری کے یاس بخاری سے زیادہ ثلاثیات ہیں ؛ چونکہ وہ

قول کیا۔ ابن جر نے لکھا کہ حدیث ۱۰۹ریتے بخاری کی بہلی ٹلائی حدیث ہے۔

نریدیون ایک دوسرے کی آبرورین کی اموال کو بڑپ کرنے کا اندیشہ تھا اور جس سے

زیریون ایک دوسرے کی آبرورین کی اموال کو بڑپ کرنے کا اندیشہ تھا اور جس سے

دخرات سائے آکر رہے اور آپ یکھی تھا کی فرات کے بچھی بعدامت ان سب
خطرات سائے آکر رہے اور آپ یکھی تھا کی فات کے بچھی بعدامت ان سب
جیزوں میں جہ اور آپ یکھی تھا ہے کہ این سیرین کا جَمَلَہُ معرضہ آنحضور

جیزوں میں جہ اور آپ کے جو بچھا آپ یکھی تھا نے خبردی تھی وہ ظاہر ہوئی اور
معلوم ہوگیا کہ بہت سے غیر موجود موجودین سے بڑھ کردی تھی والے ہوتے ہیں کویا
معلوم ہوگیا کہ بہت سے غیر موجود موجودین سے بڑھ کردی تھی والے ہوتے ہیں کویا
کے میں ایک جزء بدر عینی کی تو شیح سے لے رہاہوں اور دوسرا علامہ کر مانی سے اس
طرح جواب کھل ہوجائے گا۔

اكرم منافية المراسليل وه اقوال زير بحث أرب من منافية المراسم وتعلم كى فضيلت اور آ مخصور مَيْنَ مَيْنِيَ إِن احاديث كي اشاعت كي ضرورت واجميت واضح تقى تو خطره بدا ہو حمیا کہ کوئی بات غلط طور پر آنحضور میالی تیل کی طرف ندمنسوب ہوجس سے وین کونقصان بینیے، بروی ضرورت تھی کراس دروازے کوشدت سے بند کیا جائے اس لیے بخاری الا مام نے عنوان بھی قائم کیا اور ذیلاً پانچے احادیث ذکر کی ہیں ابن حجر سيج بين كدروايات مين ترتيب بهي بهت مناسب بي مسب سے بہلے حضرت على ك ردایت ہے جس سے باب کا مقصد خوب واضح ہوتا ہے۔ پھر حضرت زبیر کی حدیث ذكرى جس معلوم موتاب كنصحابه كرام روايت حديث ميس كتنے مختاط منے كرتى إماديث كي روايت من بهي بيغوف دامن كيرر بهناكوني غلط بات أتخضور مينان يالم طرف منسوب موجائے انس کی روایت بتاتی ہے کہ حضرات محابہ کرام حدیث کی ردایت سے رک جیس منع منے کروہ تو دین کی اشاعت تھی اور آ مخصور میلائیلیم کاخود عم تفا كدميري بات بينيائى جائے بال روايت بكثرت بيان كرنے سے كريزكرت كدجب كوئى چيز بروه جاتى بياتوعموماس من باحتياطى بيدابوجاتى ب مديث

www.besturdubooks.wordpress.com

نووی کی اس تنقیدے متفق تبیں عینی نے لکھا کہ امام مالک کہتے ہیں کہ جھوٹے کواہ کی جب شہادت جموئی ٹابت ہوجائے تو پھراس کی شہادت بھی تبول نہ ہوگی خواہ وہ تو بہ كرے ياندكرے بلكه امام ابوحنيفة أورشافي الامام دونوں كى رائے ہے كه جس كى شہادت ایک مرتبہ تن کی وجہ سے مردو د ہوگئ پھراس نے توبہ کی اور اپنے کردار کو درست بهی کرلیا دونول امام منفق بین که اس کی شهادت دوباره قبول نه موگی چونکه اس كى صدق لسانى مشتبه موكى بلكه ابوحنيفة ييمى كيت بين كدجب زوجين ميس ي ایک کی کوائی دوسرے کے حق میں ردہ وجائے اور مود ود الشهادة پھرتوبہ مجی كريئاتهماس كى راويت قبول ندموكى چونكه روايت من بھى كذب كا امكان ہے اورروایت شہادت کی ایک فتم ہے۔ بدر عینی نے ریہ تمام بحث مفصلاً ذکر کی۔ میں کہتا ہوں کہ ابومحمہ جوین امام الحرمین کے دائد سے جورادی کا ذب کی تکفیر منقول ہے شیخ ناصرالدین ابن منیرا در ان کے برا درخور دزین الدین ابن منیر سے مجمى يبى تول منقول بي بعض لوكول نے كذب على النبى اور كذب للنبى يس فرق کیاہے وہ قطعاً جابل بن ۔مفیدا ورمصر ۔۔ کوئی بحث نہیں بلکہ نظراس پر ہے کہ نبی مَیالی مُیالی مُنافِی اللہ کی طرف جوجھوٹ منسوب ہوگا وہ خلاف نبوت ہے اس لیے ترغیب یا تر ہیب کے لیے جھوٹی روایت اور اسکا بیان قطعا جائز نہیں حافظ ابن حجر نے بھی ایبا بی لکھا کرامیہ فرقہ نے جھوٹی احادیث کے وضع کرنے کو جبکہ ان سے قرآن وحدیث كى تقويت ہورہى ہوجائز قرار دیا ہے اور بيگراه فرقہ آنحضور مِنْكِنْ يَلِيَّامُ كے ارشاد میں موجود علی ہے استدلال کرتا ہے۔ حالانکہ علی ہے استدلال عربی لغت و اسلوب سے ناوا تفیت کی ولیل ہے برآر میں ابن مسعود سے ایک روایت ہے کہ من كذَبَ على لَيْضِلَ بِهِ الناس اس زيادتي يعض يج فهم لوك فاكره المات بي کہ ہمارا مقصد حدیث کے وضع کرنے سے ممراہ کرنائیس بلکمزیمل کی راہ پرلانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیرجا ہلانہ استدلال ہے ابن مسعود کے حوالہ سے بیر دایت جو معدد معرود میں میں میں میں اور استدلال ہے ابن مسعود کے حوالہ سے بیر دایت جو

معاح میں ہے کسی کے پاس نہیں امام اعظم کے مند میں شائیات بھی ہیں رہی ماد ركمناكهام صاحب رويت كاظ عتابى اور باعتبار روايت تع تابى بي وكد ابل انصاف طقد نظيم كيا م كمامام ماحب في معترت المن كود يكما ب-امام بخاری کے عنوان اور اس کے تحت احادیث پر منفتکو سے پہلے بیہ تا نا ضروری ہے کہ بدر مینی نے واضح لکھا کہ جوش مدیث کی قرات سی خبیل کرے گا اوراعراب درست نههول محرجس معنى ميل تغير كالمكان مووه اس وعيد كالمستخق ہے میں کہتا ہوں وہ داعظ جواحادیث میں اقبیاز نہیں کریا تا کہ کون سے ہے اور کون حسن اورکون کون موضوعات اور وعظ میں سب کو بیان کرتا ہے وہ بھی اس وعید كمستحق بين چونكه بدرسول اكرم ينافيتين برقصدا جموث كے باندھنے كے ہم معنی میں۔سب سے پہلی بات سے ہے کہ آنحضور مین پیلیا کی جانب غلط بات منسوب کر نے والے کا شرع محم کیا ہے؟ امام الحرمین نے استے والد کا قول تقل کیا ہے کہ وہ محفیر كرتة تصاور لكها بكرييم يردوالدكا تفردب دوسرك علاء في بحى تفيرى بات کو نابیند کیانو وی لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک حدیث میں بھی قصد احموث بولاتووہ فاسق ہے اور اس کی روایات نا قابل قبول ، ابن صلاح راوی کا ذب کی مسی روایت کو بھی قبول نبیں کرتے؛ بلکہ اس کی توبیر کو مجھی قبول کرنے کے لیے تیار نبیں اور کہتے ہیں کہ جھوٹا رادی ہمیشہ کے لیے مجروح ہو گیا احمد ابن صبل ابو بکر حمید اور ابو بکر صیر فی ا انہیں خیالات کی حامل ہیں نووی نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ ان حضرات کا بیہ فیصلہ کہ توبہ بھی تبول نہیں ہوگی شرکی تواعد سے متصادم ہے مخاربہ ہے کہ اگر کاذب راوی کی توبه جمله شرائط کیساتھ ثابت ہے تواس کوچے مان کر اس کی روایت قبول کی جائیگی۔ کہتے ہیں کداسلام کے بعد کا فرکی روایت قابل قبول ہے اور اکثر محاب كفرے تائب موكراسلام لائے تھے ان كى شہادت كے تبول كرنے يراجماع ہے 

اس علم کے بغیراس کی ذکر کردہ صدیث کی روایت ہر گز مناسب تبیں ایک بات باقی روجاتی ہے کددیدار تبوی کے بارے میں سیح مسلک کیا ہے۔ عینی نے چندور چند احادیث مختلف الفاظ کے ساتھ جمع کر دی ہیں اورامام رازی نے کہا کہ فدکور حدیث كاتغيرين اختلاف بابوكرابن الطيب كبتي بي كه فقدر آنى كامطلب بيب كخواب برت ب براكنده خيالى كامظرنبين اور شيطانى اثرات كاكرشم نبين كوياكم ان کے خیال میں آنحضور میلائی مرف خواب کے برحق ہونے کی اطلاع دے رے ہیں خود آنحضور مین الم اللہ کی روئت سے ہونے کی اطلاع نہیں ؛ چونکہ ایسا بھی ہو تاب أتخضور مِنْ الله الله كود يكف والا آب كى منقول صورت وصفت برنبيس د يكما بلكه ايها بھی ہوتا ہے كددو تحض آب كوخواب ميں ديكھتے ہيں حالانكدان ميں سے ايك مشرق میں ہوتا ہے اور دوسرامغرب میں۔قاضی عیاض وابو بکر ابن عربی کی رائے یہ ا ب كدا كرحفور مِنْ الله يَكِيمُ كوآب كى متعارف صفات كرساته ديكها توخواب صادق ہاوراگراییانبیں تو پھرآ پ مین اللی کی مثال کی روبیت کی واس کو وہ تاویلی روبیت كبتے بيں سياسكے كبعض خواب كى تعبير واضح اور صاف ہوتى ہے اور واقع بھى خواب کے مطابق ہوجاتی ہے جبکہ بعض خواب تاویل وتعبیر کے مختاج ہوتے ہیں۔ بعض دوسرےعلاء کی رائے ہے کہ اگر رسول اکرم میلی تیانی کوخواب میں ویکھا تو آپ کوئی دیکھامعلوم صفات کی قید غیرضروری ہے چونکہ بیاسیے خیالات کا نتیجہ عام طور پر ديكها كياكه بيداري مين جومصروفيات وخيالات كاغلبه جوتا ہے خواب ميں وي نظر آجاتا ہے تو اگر کسی نے رسول اکرم میل ایک کوشہور صفات برہیں و یکھا بلکہ دوسری مفات يررديت مولى توكها جائے گاكه ذات اطهرتو آب بى كى مشاہر مولى اور نامانو سمفات اس خواب و ميصفوا له يستخيلات كانتيجه بين بيا شكال كرتمام ونيامين آ تحضور مَنْكِنْ يَنِيَكِمْ كوبيك وقت كيب ديكها جاسكا هاتويا در كهنا كداوراك كيانو تحدید الصلی طربه که نگای ایک چیز کامکل احاطه کریں اور نه دیکھنے کیلئے قرب

نوادرات امام مميرى المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ا اين غلط مقامد كے ليے استعال كي جارى ہے اس كے موصول يامرس موسف ميں اختلاف هم اوراكراس زيادتى كوابت مان بمى لياجائ توليضل مسموجودلام علت کے لیے ہیں بلکہ صیرورہ کے لیے ہے جیا کر آئی آیت قمن اطلکہ مِنْ اِفْتَرَا علىٰ الله كَذِبَ لَيُضِل الناس مِن لام علت كر لينيس بكر صيرورة كيك بااياب جياك "عام" كبعض افرادكاذكركى خاص ابميت یا اظہار شناعت کے طور برکر دیا کرتے ہیں صرف وہی ندکورہ افراد مراد ہیں ہوتے بلكه تم عام بى ربتا ب جيما كه لا تاكلوا الرباء أضعًا فا مضاعفًا يالا تقتلوا اولادكم من إملاق ان آيات مضاعف ياالملاق كاتذكره امركى تاكيد ك لي يحم كي تعسيم كي النبيل مقصل بحث ك لي فتح البارى كى طرف مراجعت كى جائے۔ ﴿٢٠٨﴾ مِن كہنا ہوں كردنيا ميں سب سے زيادہ پخت و مستحكم تقل محدثين كى ہوتى ہے بھر فقہاء کی ، بھراہل سنت کی ، جو بھی معنی میں محدث وفقید ہوگا ہر گز کوئی ایسی حدیث بیان نبیس کرے گاجس کی کوئی اصل نہ ہویا کتب حدیث میں اس کا وجود ہی نہ ہو یمی وجہ ہے کہ میں نے ائمہ اربعہ کی سیرت واحوال جانے کے لیے خصوصاً ان کے مناقب معلوم کرنے کے لیے محدثین کی نقول پر اعتاد کیا تاریخ نگاری کی ردایات میرے خیال میں قابل اعتاد نہیں ہیں بدر عینی نے لکھا کہ اگر کوئی مخص حدیث کوموضوع جائے کے باوجود بیان کردے اور بینہ بتائے کہ بیرحدیث موضوع ہے تو وہ بھی اس وعید کا مستحق ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ اتنائی نہیں اگر احادیث کی معتبر کتابوں کے علاوہ کسی اور
کتاب سے حدیث نقل کرے درال حالیکہ بینییں جانتا کہ اس کا مصنف محدث ہے
یانہیں تواہے بھی میں وعید نہ کور کا مستق ہم تھتا ہوں ، بہر حال ایسی کتاب سے حدیث
نقل کرنے کے لیے علم جرح و تعدیل واساء الرجال سے وا تفیت ضروری نہیں بلکہ یہ
ضروری ہے کہ مصنف کے بارے میں کم از کم اتنا معلوم ہو کہ وہ محدث ہے یانہیں
مزودی ہے کہ مصنف کے بارے میں کم از کم اتنا معلوم ہو کہ وہ محدث ہے یانہیں

الراسال المراس المراس المراس المراس العربي المراس العربي المراس العربي المراس العربي المراس العربي المراس العربي المراس العربي المراس العربي المراس المراس المراس المراس العربي المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس

﴿ ٢٠٩﴾ مين كهتا مول كه حديث الباب كى مراد مين اختلاف ہے۔ بچھ كہتے ہيں که آپ کو دافعی حلیه مبارک میں دیکھنا ضروری ہے اگر ذرا بھی فرق ہوگا تو اس حدیث کا مصداق نہیں ہے گا انکا کہنا ہے کدرسول اکرم بیٹن بیکی خفولیت میں رویت ضروری ہے آپ میان اللے کا بجین معروف طیہ سے مطابق ہوا سے بی شاب اور کہولت وغیرہ میں۔ بخاری نے کتاب الرویاء میں ابن سیرین سے نقل کیا کہ اگر ان کے پاس کوئی آنحضور مَلِن الله الله کے رویت سے متعلق خواب ذکر کرتا تو حلیہ وریادت کرتے، مگریہ مطابقت خواب وحلیہ ایک مخضر جماعت کا خیال ہے، جبکہ ووسرے علماء مطابقت کوضروری نہیں کہتے ، وہ کہتے ہیں کددیکھنے والے کو کجتر بوراعماد ہوناجا ہے کہ آپ ہی کو دیکھا۔ پہلے خیال کے طاملین نے رویت میں تو شرا نظ کا اضافه کیا مرخواب میں جو بھے آپ مائن اللے نے فرمایاس میں توسع برتااور دوسری رائے رکھنےوالے علماء نے علمی کردیا کہ رویت میں توسع اور اتوال کے اعتبار میں 

الراسان مروری ہے کہ دوری چیز کا ادراک ندہو سکے اور ندین کا اندوقی حصریا المرکی متعین جگہ پراس چیز کا ادراک ندہو سکے اور ندین کے اندوقی حصریا باہر کی متعین جگہ پراس چیز کا مدفون ہوتا شرط ہے بلکہ اس چیز کا مرف موجودہوتا شرد ہے اورا حادیث ہی بابت ہے کہ آ ہی کاجم مبارک بدستور باتی وسلاست ہی بلکہ تمام انبیا ویلیم السلام کے اجمام بیں ٹی کوئی تغیر نہیں کرسمتی؛ بلکہ اس طرح کی صفات متحیلہ کے اثرات بھی بطور تعییر ظاہر ہوتے ہیں۔ علاق تعیر نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے آ مخصور شافیقی کے کو بر حالے کی حالت دیکھا تو وہ سال اس و عافیت سے کذر ہے گا شباب میں دیکھا تو میسال قط سال ہوگی اگر بہترین بیئت میں دیکھا اور اس وقت آ پ شافیقی کے ارشاد ات یا افعال بہتر ہیں اور آ مخصور شافیقی خواب اس وقت آ پ شافیقی کے ارشاد ات یا افعال بہتر ہیں اور آ مخصور شافیقی خواب اور اگر خدا نحواست میں تو جہ ہیں تو خواب کے دیکھنے دالے کے لیے یہ کیفیت احسن ہے اورا گر خدا نحواست آ پ کوفض بنا ک دیکھا یا کسی بری حالت میں تو دیکھنے والے کے لیے یہ خواب بہتر نہیں مر آ مخصور شافیقی پر ان باتوں کا اثر ندہوگا۔

وارالعب لوم دیوبند کے ایک استاذ زاد سے نے آب کوسگریٹ پیتے ہو؟
ہوئے خواب میں دیکھا جھ تعبیر دریافت کی تو میں نے کہاتم سگریٹ پیتے ہو؟
اقرار کیا میں نے کہا کہ تم کو تعبیہ کی گئ ہے کہ تم آئندہ چل کر جانشین انبیاء ہونے والے ہو، وہ یہان اس وقت انتہائی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آخصنور خِلاَ اُلَّیْ کیا استعال کرنا جس قدر میوب ہا ایسے آئی ان کے جانشین کا بھی۔ یہی خواب کی تعبیہ ہے اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ آخصور خِلاَ اِلْیَا کہ اِلْیا کہ اِلْیا کہ اِلْیا کہ اِلْیا کہ ایسے خص کے آئی کے ایسے تھی دیا جے از روئے شرع قبل کرنا میں دیکھے کہ آخصور میں ہوئے ہیں تو یہ جاری گئی ہے کہ آئی کرنا میں دیکھے کہ آخصور میں ہوئے ہیں تو یہ خواب میں دیکھے کہ آخصور میں ہوئی ہیں تو یہ خواب کی تعبیہ کے ایس کہ کے ایس کے لیے عظم دیا جے از روئے شرع قبل کرنا میں تھی ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں صفات تخیلہ غیر مرتبہ میں شار ہوگا۔

الناصل اگر صفات غير معلومه يا امور خلاف شرع و كيمي تو اس حديث ت خارج به بلكه وه در كيمي والے كرخيالات اور خارج) مشاہدات كے اثرات كويا كه خارج به بلكه وه در كيميني والے كرخيالات اور خارج) مشاہدات كے اثرات كويا كه اس حدیث كا مصدا ق رسول اكرم مِنائيني كي كي مبارك ذات احسن احوال واقوال قراد كيم تائيني كي مبارك ذات احسن احوال واقوال قراد كيم تائيني تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين تائين ت

oks.wordpress.com

رادرات الم سرق المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه ال

خیال خواب راحت ہے، علاج اس بدهمانی کا وه کا فر محور میں، مومن میراشاند ہلاتا ہے

علاج اس بد ممانی کاءاس میں کہے سے استفہام کی کیفیت بیدا کرنے سے شعركا مفهوم الجريكا الحاصل ليجاكا نشيب وفراز اورتول وتعل ميس موجود قرائن سامنےرکھ کربی کوئی بات کی جاستی ہے۔ یا در کھنا کہ تیج محمطا ہر پنی انہیں تیج علی مقل کے شاگر دہیں مین طاہر محدث الغوى اور حقى بين المحول نے خودائي آب كو حقى لكھا ہے۔ میں نے را ندر شلع سورت میں ان کے حالات میں ان کی فلمی صراحت دیکھی ہے مولوی عبدائی صاحب محصوی کو تحقیق نہیں ہوئی اور انہیں شافعی لکھ دیا ای لیے میں نے تنبیہ ضروری مجھی۔ یہ پہلے مذکور ہوا کہ آنحضور مِنالْ بِیکِیم کواجھے حال میں نہ و یکهنا بلکه بری حالت میں رویت، دیکھنے والے کی ابتر حالت کی طرف اشارہ ہے ايك صاحب نے پیمبرصاحب كو ميث (الكريزى ٹولى) بينے موئے ديكھا۔حضرت منكوبي ني تعبير مين فرمايا كرتم نصراني شعائركو يبندكرت موابي شخفين بيه يكرني كريم صَالِنْ عَلَيْهِ كُلِي رويت منامي كوينبين كهاجاسكناك آب مَلِنْ عَلِيْهِ كوبعينه ويكهاجو تكه بمي تو آب يتاليكيم كي صورت وروحانيت مباركه كي تمثالي حقيقت وصورت و يكهائي جاتى باوروه بم سے خاطب بھى ہوتى بن تو بھى روح مبارك خود بى بدن مثالی کیسا تھ خواب میں آتی ہے، کیا آپ مِنافِیکی کی بیداری میں بھی رویت مکن ہے؟ میر ہے نزدیک بیصورت بھی ممکن ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ مخص جسے خدا تعالی بیرمدی دولت عنایت فرمائے سیوطی کے بارے میں ہے کدان کوستر بارسے

www.besturdubooks.wo

१९१ क्षा व्यक्ष क्षा व्यक्ष क्षा व्यक्ष क्षा व्यक्ष क्षा व्यक्ष क्षा विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास वित كى كونى پر پر كھے جاكيں محموافق ہوں تو قبول كئے جاكيں محمدشريعت كے خلاف ہوں تو غیر مقبول ہوں سے اگر کوئی عالم اقوال سے سلسلہ میں بھی توسع کرتا ہے کہ سب قبول خواہ مطابق شریعت ہوں بائیس تو بیمسلک مردود ہے۔ ملحوظ رہے کہ بے کہ سب قبول خواہ مطابق شریعت ہوں بائیس منج برصاحب نے اپن رویت سے جمہونے کی اطلاع دی ہے آپ نے بیٹیس فرمایا ، منج برصاحب نے اپن رویت سے جمہونے کی اطلاع دی ہے آپ نے بیٹیس فرمایا ، كرجو يجوين خواب مين كهون كاوه بهى حق هالبيته الرآب مينال ينظيم كما م اقوال ا وارشادات شریعت کے خلاف نه مول تو ان بر عمل کرنا آب منالیتینیم کی صورت یامثال صورت مقدسہ کے اوب وعظمت کی وجہ سے بہتر ہوگا۔ لیکن اب بھی میہ دعویٰ ا سيح نه موكا كددانع بي أتحضور مَنافِيقِيم كا ارشادها با آتحضور مَنافِيقِيم ن اس خطاب کیایا آب مِنْ اللَّهِ این مقدس مکان سے منقل ہوئے یا ریر کہ آپ مِنْ اللَّهُ این مقدس مکان سے منقل ہوئے یا ریر کہ آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مقدس مکان سے منقد س كاعلم ان سب پرمجيط بصرف اتنا كها جاسكتا ب كدخدانعالى نے اپنے نصل اور كى ا ا خاص حکمت کی وجہ ہے جمھے رسول اکرم میلی ایک کی زیارت سے سرافراز فرمایا۔ سکی ا منہاج النة بين اس موضوع پر تفصيل كى ہے جو قابل مراجعت ہے۔ اللہ منہاج النة بين اس موضوع پر تفصيل كى ہے جو قابل مراجعت ہے۔ ﴿ ۱۱ ﴾ میں کہتا ہوں کہ معاملہ بہت الجھا ہوا ہے اور دفت نظری کی ضرورت ہے لکھاہے کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ آنحضور مین ایک اس فرمارے ہیں كدد شراب بيو اشخ على مقى حفى صاحب كنز العمال سے بيخواب ذكر مواشخ نے فرمايا ا كرآ مخصور مِينَ الله المراب معالله من الله المرشيطان في مغالطه من والاكر ٔ ممانعت کوامر کی صورت میں کر دیا ، نیند میں حواس مختل ہوجائے ہیں اس وقت کی کی ا ' ا موئی چیز کاتو کمیااعتبار؟اورتوادر بیداری میں بھی بعض اوقات سی کے منشاء کا مجمنا ا مشكل موجاتا ب برشخ نے كہادليل بير ہے كم شراب بيتے موتواس نے اقرار كيا۔ میں کہتا ہوں کہ اس خواب میں ہے جم ممکن ہے کہ آپ مین انگیائی اے تعریف کی 

يون بجهيئة كهجبيها كهم كم اليستخص كوجوا بي غلطي كاخمياز وبمكت ربابوتوريينا كميته میں کہ جا و اور علمی کرو، ظاہر ہے کہ بیار تکابی علمی کے لیے اجازت جیس امرکوئی اجازت مجمتا ہے تواحق ہے۔ اردوشاعری میں بھی لب ولہد کے تغیر سے مغہوم بدل جانے کی مثالیں موجود ہیں مثلاً مومن خان شاعر کہتا ہے۔ خیال خواب راحت ہے، علاج اس بدهمائی کا وہ کا فر محور میں، مومن میراشانہ ہلاتا ہے علاج اس بد ممانی کا اس میں سہے سے استغبام کی کیفیت بیدا کرنے سے شعركا مفهوم اجريكا الحاصل لهج كانشيب وفراز اورقول وتعل مين موجود قرائن سائے رکھ کرہی کوئی بات کمی جاسکتی ہے۔ یا در کھنا کہ بیٹنے محمطا ہر پنی انہیں بیٹنے علی مقل کے شاگر دہیں بیشنے طاہر محدث ، لغوی اور حفی ہیں انھوں نے خودا بینے آپ کو حفی انکھا ہے۔ میں نے را ندر شلع سورت میں ان کے حالات میں ان کی قلمی صراحت دیکھی ہے مولوی عبدالی صاحب لکھنوی کو تحقیق نہیں ہوئی اور انہیں شافعی لکھ دیا ای لیے میں نے تنبیہ ضروری تھی۔ یہ پہلے مذکور ہوا کہ انحضور مین پیلیے کواجھے حال میں نہ و کھنا بلکہ بری حالت میں رویت، دیکھنے والے کی ابتر حالت کی طرف اشارہ ہے ایک صاحب نے پینمبرصاحب کو ہید (انگریزی ٹولی) بینے ہوئے دیکھا۔حضرت مستكوبي في في الما ياكم نصراني شعار كويسند كرت موايس تحقيق مديك ألم كريم مَيْنَ عَلَيْهِمْ كَى رويت منامى كوينبين كهاجاسكناك آب مِيْنَ عَلِيْهُمْ كوبعينه ويكها چو نكه بهي تو آب مَنْ اللَّهِ اللَّهِ كَلَّ صورت وروحانيت مباركه كي تمثالي حقيقت وصورت ريكهائى جاتى باورده بم يدي طب بهى موتى باتو بهى روح مبارك خودى بدن مثانی کیا تھے خواب میں آتی ہے، کیا آپ مَالیٰ اِللّٰ کی بیداری میں بھی رویت مکن ہے؟ میرے نزد کی بیصورت بھی ممکن ہے۔ بردا خوش نصیب ہے وہ محف جے خدا تعالی بیرمدی دولت عنایت فرمائے سیوطی کے بارے میں ہے کدان کوستر بارہے

rar manamamamamamama كى كمونى يرير كے جائيں مے موافق موں تو قبول كئے جائيں مے۔ شريعت كے خلاف ہوں تو غیر مقبول ہوں ہے اگر کوئی عالم اقوال کے سلسلہ میں بھی توسع کرتا ہے کہ سب قبول خواہ مطابق شریعت ہوں یائیس توبیمسلک مردود ہے۔ ملحوظ رہے کہ پنجبرصاحب نے اپن رویت کے جمع ہونے کی اطلاع دی ہے آب نے بہیں فر مایا وارشادات شربعت کے خلاف نہ ہوں تو ان برعمل کر تا آپ میال تینے کی صورت يامثال صورت مقدسه كادب وعظمت كى وجهست بهتر بوكا ليكن اب بهى بيه دعوى مسيح نه موكا كه واقعى بيرأ تحضور بنال يكين كا ارشاد تفايا أتحضور مال ينايك السب خطاب کیایا آپ مِنْ اللِّی الله مقدس مکان سے متقل ہوئے یا بیک آپ مِنْ اللِّی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الله مقدس مکان سے متقل ہوئے یا بیک آپ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ الله كاعلم ان سب يرميط بصرف اتناكها جاسكتا بك كه خدا تعالى في الي فضل اورسى خاص عكمت كى وجدت مجصر سول اكرم متالينيكيم كى زيارت مد سرافراز فرمايا يبكي في في المان السنة مين الم موضوع يتفصيل كي هي جوقا بل مراجعت هيد ﴿ • ٢١ ﴾ میں کہتا ہول کہ معاملہ بہت الجھا ہوا ہے اور دفت نظری کی ضرورت ہے أب منظفظين كارشادكالب ولهجه بهي المحوظ ركهنا موكا في عبدالحق محدث و الوي نے لكهاب كدايك صاحب في خواب ديكها كه أشخصنور مِنْكَ يَكِيْلُمُ است فرمار بي بي ك و شراب بيو الشيخ على مقى حنى صاحب كنز العمال سے ميخواب ذكر ہوا شيخ نے فرمايا كه أشخضور مَيْنَانِيَالِمُ نِهِ مُنْهِمِين شراب سنه روكا تفاعمر شيطان نے مغالطه میں ڈالا كه ممانعت کوامر کی صورت میں کر دیا، نیند میں حواس مخل ہوجاتے ہیں اس وقت کی سی ہوئی چیز کاتو کیاا عتبار؟ اورتو اور بیداری میں بھی بعض اوقات سے سے منشاء کا سجمة مشكل موجاتا ب بعرش نے كہادليل بيب كتم شراب بيتے موتواس في اقراركيا۔ میں کہتا ہوں کہ اس خواب میں رہمی ممکن ہے کہ آب مِنالِيَا اِللمِ نے تعریف کی ہو کہ شراب ہیو، لین کتنی بری بات میں مبتلا ہو، اور حرام مشروب بی رہے ہو، اے DIESS CON

بهره در موسئے مثلاث عبدالتا در جيلائي، شخ عبدالغفار، شخ ابوالعباس موى سيوطى اسيخ فآوي ميس ميمي لكية بيس كرآب ما النافيليم كى بيدارى ميس زيارت بيشترتو بعيرت قلبى ہے ہوتی ہے ترقی ہوتو بصارت سے بھی ہونے لتی ہے لیکن بیرویت بھی عام بقري رويت كي طرح نبيس موتى بلكه ايك جمعيت حاليه حالت برزنديه ادرامرو جدانی ہے اس کو وہی مجھ سکتا ہے جس کو جمعیت کی دولت نصیب ہو۔ تنویو الحلك في رؤية النبي و الملك عين سيوطي اس يركذر \_ ين اورسير حاصل بحث كي ها الومسله من إلى اورائي كتاب التومسل و الومسله من لكماكم خواب میں آ مخصور میں ایک کے رویت بھی حق ہوتی ہے اور بھی شیطانی اثرات كالتيجه بيمنامي رويت مونوفي الجمله مانة بي مكر رويت بحالت بيداري كي شديد منكريس بيمى لكها كدنى ياصالح ياخصركود كيضے والوں كا دعوى في تيمين بلكه انھول نے شیطان کود یکھاہے حالانکہ غزالی، رازی، تاج مبلی، یافعی، اور موالیک میں سے قرطبی مشهور محدث ابن الي جمره ادر ابن الحاج شيخ ابوالحن شاذ في سيسب رويت بحالت بیداری کے قائل ہیں اور میں پہلے کہد چکا ہوں کدمیں بھی قائل ہوں شاہ عبدالعزیز نے اپی ایک تصنیف میں روبیت منامی پر بحث کرتے ہوئے جمہور کا مسلک اختیار کیا کہ مطابقت حلیہ ضروری نہیں اور ان کے بھائی شاہ رقیع الدین نے بھی ایک رساله لکھااوران کار جمان میر ہا کہ مطابقت ضروری ہے دونوں بھائیوں کے علوم میں زمین و آسان کا فرق ہے شاہ عبدالعزیز بیگانة روز گار ہیں اور بعض جہات میں اینے والدے بھی آ کے چلتے ہیں استاذ حضرت مولانا (شیخ الہند) بھی شاہ رقیع الدین صاحب کی تائید میں فرماتے کہ صورت کا اطلاق کسی چیز کے اپنے اصلی حلیہ برہوتا ہے اس لیے آپ بیل بین کواصل حلیہ میں و مکھنا حدیث کا مصداق ہونا جا ہے۔ فرما تے کہ اور دوسری احادیث سے مطابقت کی تید غیرضروری معلوم ہوتی ہے جیسا کہ 

الموادات الم المرى ميل آ تخصور مين المنطقة المرادة الميت كا العاديث كرياده بيدارى ميل آ تخصور مين المين كا ديدار نعيب مواد بهت كا العاديث كرياد في المريض آ ب عجواب برقي كل النسيوطى كاسلطان وقت كريم وتعظيم كرتا في عظيه سيوطى سي عطيه سيوطى سي المحول في الحياسية في الميل بريشاني مين سيوطى سي معلوات كى كه سلطان سي ميرى سفارش كرد يجئ تو سيوطى في الكاركيا كهاس مين ميرا بحى نقصان بهاور امت كا بحى مين آ تخصور مين المنطق كي مهر بارسة زائد بيدارى مين ديكي ديكامون اورآ ب سي مجوا حاديث كي هي حس سامت كو بيدارى مين ديكيه ديكامون اورآ ب سي مجوا حاديث كي هي حس سامت كو كائده بينها اور مجود مين كونى معلائي نبين ديكي معادت سي مرفراز كياجاى مواسات المين كان مين بادشان ول محمد المنانون كي درواز مين جاتا

میر کہتا ہوں کہ اس کی دلیل موجود ہے کہ ایک محالی کوملا تکہ ملام کرتے لیکن انھوں نے ایک مرض میں داغ لکوایا لیا۔ اگر چہ بیابطور علاج تھالیکن ناپیندیدہ، تو ان كوفرشة بمرنظرنه آئے سوچو! كه جب ايك ناپينديده علاج كى بناء يرمعادت سے محرومی ہوئی۔ نیز سیوطی نے رویت بیداری کی بنیاد صرف بادشاہوں کے در بار میں نہ جائے کو قرار دیا تو وہ علمار کو جرآج دولت مندوں کے چیکھے دوڑ رہے ہیں اور د نیاطلی میں جائز و ناجائز کا انتیاز بھی نہیں رکھا۔ خدا جانے اسیے اس طرز سے باطنی طور پر کتنی سعادتوں سے محروم ہو گئے ہوں۔ کے۔شعرانی نے بھی لکھا ہے کہ وہ بیداری میں آ تحضور میلائیلیم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ سے بخاری شریف یر نظی، رفقاءِ درس آٹھ نتھے، ان میں ایک حنفی بھی تتھے وہ دعاء بھی لکھی ہے جوفتم بخارى شريف بربرهي تقى يتنخ عزالدين ابن عبدالسلام منى جوقاسم ابن قطلو بغاي استاذ میں اپنی تالیف القواعد الكبرى میں لكھتے ہیں كدابن الحاج نے المدخل میں کھاکہ آنحضور مِنائِ اللہ کی زیارت بحالت بیداری نازک مسکلہ ہے پھر بھی ایسے ا كابر واولياء كيك ال كا وتوع مواب اور بغير دليل ا نكاريج نبيس بسيوطي نے ايسے 

www.besturdubooks.wordpress.com

رويت خياليد كے قائل بيں اور مس بھي اس ند بب كومحكم مطابق واقع سجھتا ہوں بطور منبيهاس موضوع كوآخر مل خم كرت موسة كبتابول كدآب ما المنظيم كررويت معظيم سعادت بيكن شرى اورغير شرى امرى رعايت بهت ضروري ي كونكه شريعت أب كى حيات مين ممل مويكى اس مين اب كى بيشى كاكوئى امكان بين اس ليے اكر خواب میں کمی غیرشری امر کا حکم دیا گیا ہواس پر برگز عمل ندہوگا کہ شریعت معیار ہے اس سے مٹی ہوئی چیزیں قطعاً تا قابل قبول ہوں گی۔ خوب یادر کھنا سمبیل شیطانی تلبيسات مين ندالجه جانا كددين كعلم كاسب سے برافا كده حرام وطلال جائز و تاجائز التصير من تميز الربيبات حاصل نه وكي توعلم وبال ي بلكه صلال ب! حدیث الباب میں ابوالقاسم کنیت رکھے کی ممانعت ہے طحاوی کہتے ہیں کہ اس ممانعت كاتعلق أتخضور مِنْكِنْ يَكِيْم كاحيات طيبه وعبدمبارك ميس تفاآب كعبد کے بعد سی التباس کا ندیشہیں رہااس لیے اب اس کنیت میں کوئی مضا کقہ بھی ہیں علاء کی ایک جماعت طحاوی کی ای تحقیق کومخنار قرار دیتی ہے تیجین میں روایت ہے جس ست معلوم موتا ہے کہ آ مخصور میان کیا تا م العلوم بین اس لیے اس کنیت کا سیح مصداق صرف آب منافي يميل وات اطهر المركولي مخص ابنانام ابوالقاسم ركمتا ہے تو چونکداس کے پیش نظر صرف نام ہے نہ کداس نام کے معنی وحقیقت لہزانام ر کھنے کی کوئی ممانعت نہ ہوگی رہمی نظرے گذرا کہ آنخصور میالی میں تشریف لے جارب منظمی نے ابوالقاسم کہر ریکارا آپ کے متوجہ ہونے پر بولا کرنہیں آپ کو تہیں بلار ہا ہوں اس ونت آپ نے میمانعت فرمانی اہل عربیت کہتے ہیں کہ کنیت مِن معنى اسْتَقَالَ بَهِي مُحوظ موت بين جيها كه تبت يدا آبي لَهِب و تب، من اشاره اس كجبتن مونى جانب إلحاصل اب ابوالقاسم كنيت ركفي ميل كوئي حرج تبیں ۔نووی کالقب ان کے دور میں تحی الدین مشہور ہواتو وہ اس سے خوش نہ 

الوادرات الماميرك المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد المعتديد الم

يس كبتا مول كداس بيس ايك راوى صالح مولى تو أمه ضعيف بين: ﴿٢١١﴾ من كبتا مول كرحليد كي مطابقت غير ضروري هي خصوصاً دور محابه ك انقراض کے بعداوراب تو آپ کودیکھنے والاکوئی بھی نہیں لیکن مسئلہ صعب،المنال ب ينى عديث من رآني المنام فَقَدْ رأني فإنّي أرى في كلّ صورةٍ كي شرح كمى أيك رائع كالعيين كے ساتھ بہت دشوار ہے ليكن ميں امام بخارى كى پخت روایات کوتری دیتا ہوں اور بیتر جے صدیث سے میری مجری مناسبت کا نتیجہ ہے۔ شاہ عبد العزیز اور حضرت كنگونى تجبير خواب ميں حاذق تصاور ميں نے ساہے كه مولوی عبدالکیم صاحب بیالوی بھی تعبیر سے اچھی مناسبت رکھتے ہے ہدوہی مولوی عبدالكيم صاحب بي جن كے مناظرے ملعون مرزاغلام احمرقاد ياني سے رہتے۔ اس مردود نے جل بھن کر ایک باران کی موت کی پیٹین کوئی کی انھوں نے بھی مقابلہ میں پیشین کوئی کی کمردود پہلے تو مریکا پھرابیا ہی ہوا کہ قی قادیانی ان سے يهل واصل جبنم موكيا اوربي بعدتك زنده رب اورحال بي مين ان كاانقال موارشاه عبدالعزيز صاحب نے ايك رساله حقيقت الروياء لكھاہے اس ميں مغز سچھ بھی نہيں صرف منظمین وفلاسفه کے اقوال نقل کردیئے۔ تعبیر ایک مستقل فن ہے اس موضوع يرمطالعه كي نتيجه من چنداصول اته لك جات بن اليكن اصل تعبيرتك رسائي نبيل موتی۔ میں نے دیکھا کہ بعض اولیا والله صرف قرآنی آیات سے تعبیر دیے ہیں مر اس سے مجمی کھاصول تک رہنمائی ہوجاتی ہے مرممل خواب کی تعبیر کے ایک ایک جزء كوام ح كرديا جائ مشكل بى معلوم موتاب الاماشاء الله - يمرياد ركمنا كرمناى وبيداري كى رويت كے ساتھ ايك اور رويت ہے جو بطور تحديث نعت لفس ہوتى ہے إمين است بهي بشارت مجهنا مول مرضعيف درجه كي بيمؤمن مهالح وغيرصالح دونون كوحاصل ہوسكتى ہے مجدد سر مندى مرزا جان جال شہيداور شاور فيع الدين سب

ہو چکی تھی دوسری حدیث میں بوخزاعد کا واقعہ ہے کہ جس سال مکمعظمہ نتے ہوا تو إنمول في الياس اليدم عقول كابدلدلياجس كالل يبلي موجا تعاراس يرآب أين المائية فرمايا كدرم مكديس أكنده كوئى اليي بات ندموني جاسي جس ساس كي ا حرمت باتی ندر ہے آپ مِنظِيَظِم كان ارشادات سے متعلق ايك يمنى نے در خواست كى كه بجصے بيار شادلكم بندكراكرد يد يجئے۔ بيدرخواست قبول مولى اور يمي تر جمد کا مقد ہے کہ آپ کے عم سے آپ سائی این کی حیات میں احادیث کی کتابت شروع ہوگئی ہے۔ تیسری حدیث ابو ہریرہ کے بیان سے متعلق ہے کہ جھے آ ب کے ارشادات سننے کا سب سے زیادہ موقع ملاعبداللہ ابن عمر ابن عاص چونکہ دو المستبتھے، میں تہیں لکھتا تھا۔ چوتھی حدیث میں ہے کہ آب مطافی عظیم نے اپی آخری علالت مين فرمايا كه لكيف كى چيز لا و كه مين يجهاني مدايات للحوادون جوتم كوكمراي سے محفوظ رکھے، عمر نے فرمایا کہ آنخضور مینائی آیا کا مرض شدید ہے اس وقت آپ مَنْ النَّيْدَيْمَ اللَّهُ وَلَكُمُوا فِي كُلِّيف رينا مناسب تبين اور ميخطره كما تنده لكموان كاموقع ملے یانہ ملے تو عمر نے فرمایا کہ بیاندیشہ بے بنیاد ہے جمارے یاس کتاب اللہ ہے اوروہ ہرطرح كافى ہے حاضرين من اختلاف موكيا كي حاجة كالكھواليا جائے، في جب كه مجهوعمري رائع كى تائيد كرية ، بات يرضى اور آوازي بلند موتيس اولاً آپ بیار اور بیار طبعاً سکون جاہتا ہے۔ نیزید میل وقال آپ کی موجود کی میں مناسب بهي محمى تو آب مِنْ يَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كراس مديث كآ خريس فيخوج ابن عباس كالفاظ اس طرح نقل موت کرابن عباس نے ای مجلس کے اختتام اور باہر نکلنے پر میفرمایا تھا کہ داقعہ میہیں ہے چوں کہ جو پچھاختلاف تھاوہ ای مجلس میں نمٹ کمیا تھا۔ یا ہرنکل کر کسی نے کوئی اختلاف کی بات کمی ہومنقول نہیں۔ بیتوابن عباس کسی دوسرے دفت میں پیش آ مدہ 

جاؤں۔ سلف کا بیرحال تھا اور اب بیرونت آسمیا کہ خود اپنی زبان وہم سے القاب و صنع کئے جائے ہیں اور ان کومشہور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ﴿٢١٢﴾ باب "محتابة العلم" فرمايا بخاريٌ نے محتابة العلم كاعنوان قائم كيا اس کیے کہ دوحیار اہم اموران کے پیش نظر ہیں کہ حدیث کی کتابت آنحضور میں کی کیا کے دور سے شروع ہو چی تھی ، بیبت اچھا کیا کہ فتنہ انکار حدیث تومنظم طور مربعد میں شروع ہوالیکن اوائل میں بھی اس طرح کے شبہات منے کہ جب حدیث کی باقائده تدوین آپ مین این این این این کا کے عہد مبارک میں نہیں تھی تواحادیث براعماد کیے کیا جائے؟ دوسرے میک علوم اورائے اساتذہ کی تقاریر کو قلم بند کرنے کا جواز ہی تیں بكهضرورت بتانا جابيج بين اب حافظه اور بادداشت اليي قوى تبيس رب كمرف اس پراعتاد کیاجائے علوم کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسرے ذرائع بھی اختیار کرنے ہوں گے۔اس ذیل میں وہ چندا حادیث لائے ہیں سب سے پہلے حضرت علیٰ سے سوال اور اس کا جواب چونکه حضرت علی جی کے دور میں میہ چر ہے شروع ہو مستقے تھے سرة تخضور مَيْكَ يَيْلِم نِ مِي عَلَى كُوبَالَى بِين ال كَيْرُو يدخود حضرت على سے لقل کرتے ہیں علی نے اپنے جواب میں فرمایا میرے یاس کوئی خاص نوشتہیں وہی قرآن کریم ہے جوسب کے علم میں ہے دوسرے وہ جم جوخدانعالی کاعطیہ ہے اوراس کی تحکمت مصلحت کے مطابق تقتیم ہوتا ہے کو یا کہ حضرت علی قہم کو بھی اپنی وات کے ساتھ خاص نہیں فر مارہے ہیں اسے عطیہ کلی بتایا کہ منجاب المداس کی تعتیم م وبیش خصوصی تکمت ومصالح کے تحت ہوتی ہے۔ تبیسری چیزوہ می مایات و احكام بين جومير يصحفه بين موجود بين بنهين مين أنحضور مين المنظيم كعمد مبارک میں لکھتار ہا۔جس میں دیت کے مسائل فیدی کو چھڑانے کے لیے ہرایت اوربيركه كم مسلمان كوكا فريحوض مين قل مدكيا جائے بصحيفه كاذ كركل ترجمه ہے جس 

www.besturdubooks.wordpress.com

میں کہتا ہوں کہ یہ فقہاء احناف کی عبارات کا سرمری مطالعہ کا نتجہ ہے محقق فرہب یہی ہے کہ مستامن کے مسلم قاتل کو قصاص میں قبل کیا جا پیگا بہر حال کا فرذی اور مستامن کا مسلمان قاتل قصاص میں قبل کیا جا پیگا جبکہ مالک، شافعی، احمد ابن ضبل کہتے ہیں کہ مسلمان کی کا فر کے بدلے میں قبل نہیں کیا جا پیگا خواہ مقتول ذمی ہویا مستامن یا کا فرحر بی ۔ اوزائی، لیث، سفیان توری، اسحاق، ابو تور، ابن شرمہ، مستامن یا کا فرحر بی ۔ اوزائی، لیث، سفیان توری، اسحاق، ابو تور، ابن شرمہ، تابعین میں سے بوی تعداد اور اہل ظاہر کی یہی رائے ہے خودام بخاری کا بھی ربحان اس جانھوں نے اس حدیث کو کتاب الجہاد باب فی کا لا الاسیر اور دیات میں ذکر کیا ہے ۔ اور آخر میں باب ''لا یقتل المسلم بالکافر''کا ور دیات میں ذکر کیا ہے ۔ اور آخر میں باب ''لا یقتل المسلم بالکافر''کا عنوان اختیار کیا ہے ۔

ایکن ابو بکردازی نے دضاحت سے لکھا کہ اہام ہالک، ولیث ابن سعد، یہ کہتے ہیں کہ اگرکوئی مسلمان کسی کا فرکو اچا تک یادھوکہ دے کرقتل کر ہے تو خود وہ قصاصاً قتل کیا جائےگا باتی صورتوں میں اس قاتل کوقل نہ کریں گے بدر عینی نے لکھا کہ شوافع نے حنفیہ کے متعلق کہا کہ وہ اپنے مسلک کے لیے دار قطنی کی اس دوایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں ابن عمر سے منقول ہے کہ آنحضور میں ایک عمر میں ابن عمر سے منقول ہے کہ آنحضور میں ایک کے مسلمان استدلال کرتے ہیں جس میں ابن عمر سے منقول ہے کہ آنحضور میں ایک کے مسلمان کی ایک کا کا تعدیق کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کہ کا کھی کے کہ کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کے کہ کا کھی کے کہ کے کہ کا کھی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کہ کے کہ کا کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کا کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کو کہ کی کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کی کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کو کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر

نواررات الم الميرى المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة ال سے اٹھرے تھے اور باہرتشریف لے جارے تھے توبیالفاظ آپ کی زبان پر تھے کر راوی نے اس طرح بیان کردیا کہ آ مخصور میں کی بات ہے۔ آ مخصور مِينَ الله الله الله الله الله المراج بن الرجري خداتفالي كم مع المحلى الداليا عرد تبین کروڑ ہا عربی آب کوروک نبین سکتے ہتے آب دوسرے وقت بیل کھواتے خاص طور پر یادر کھنا کہ امورشر ایعت میں آب ایک ایج مجمی پیچھیے ہیں ہے تھے ہال امور دنیا می آب مین الفیلیم کی مبارک عادت دوسری تھی یاد کرو" تابیرال" کاواقعہ آپ نصل كفراب مون برا بنامشوره والس كليا تفار يابر بره كا تصدكه آب جھے آ یکامشورہ تبول ہیں آ پ مالئولی اے اے مشورہ پر اصرار ہیں فرمایا۔ پھر سے مجى معلوم ہے كہ بيشتر وحى الى عرائى ممرى رائے كى تائيدكرتى مكن ہے كد بعديس آ مخصور مِن الله يم من الشف موابوكه مشبت اللي بعي عمر كى تائيد ميس بيم مرتقدر اللي كوكو ن روك سكتا ہے؟ آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ كَل وفات كے بعد جائشين كے مسئله براختلاف مواء آخرى ادوار ميس بزهكر بالهمى خوزيزيون يرمنج موا؛ حالال كدآب ايساختلاف ے شدیدطور بردوک کے تھے۔ مر مقدرات الی بورے ہوکرد ہے میں مزیداس موضوع پر بچھاور مخفتگو کرونگا۔ البتہ بدیم پہلے محفوظ رکھو کہ احادیث کی جمع و کتابت کا ابتدائی دور میں اہتمام ندہوتا کوئی اتفاقی بات نہی بلکہ میں سمجھتا ہول کور آن سے اوّلاً اعتناء اور ثانياً عديث سه، ال حقيقت كالكشاف تفاكداولين درجة قرآن كريم عى كا باورا حاديث ثانوى درجه من ب، من في اسيخاس رجان كى تائيدامام زہری کے اس اڑے بھی یائی، جوان کی کتاب "الاسماء والصفاة" علی میک وی کی تقیم کے بعد فرمایا کے ممل طور پر تحریر میں آنے والی تو صرف وی ہے جو بصورت قرأن تفوظ بمعلوم مواكه حديث اكرجدوى بمراصلا انضباط التوتم كا ا بين ظرفاجوتر آن كريم ش بيد

books.wordpress.com

اورائ سنلم من طحاوى في الكماكم لا يقتل مسلم بكافوت حربي مرادب ذى بيس ـ چونكدا كلاجمله و لا ذوعهد اس يرقرينه بي بطور عطف آياب اس لي مطلب بدہے کہ کی مسلمان یا کسی معاہد کافرکور بی کافر کے بدلہ میں قبل نہ کریں سے جَمّاص كَبّ بين كه لايقتل مسلم بكافريه بورى مديث آنخفور يَعْ فَيَكُمْ كُمّ الله الله الله المائل الم اس خطبه میں جوآب نے نتحہ کمہ کے موقعہ پر دیا تھا، بیان ہو کی تھی تفصیل رہے کہ ایک خزای نے ہدیلی کوجاہلیت میں بیش آمدہ ایک قبل کی بنایر قبل کردیا تھا۔ آپ کو جب واقعه كاعلم مواتو فرمايا كدخبردار ميرى شريعت في جابليت من پيش آئے مویئے تمام دا قعات کے قصاص ختم کردیئے اب تمسی مؤمن کوکسی کا فرکے وض میں یا معابد كول ندكيا جائے گاتو لا يقتل مسلم آب كاس ارشادى شرح وتفصيل ب ابل مغازی لکھتے ہیں کہ اسلام میں ذمیوں سے معاہدہ فتح کمدے بعد شروع ہوا، ورند يهل آب مَنْ عَلَيْهِم اورمشركين من مقرره وقت ك ليه معابده موت للذافح مكه ك وقت آنحضور مِن الله المارشادولا يفتل كالمطمع نظروي سابقه كفاري معابرے شے اس کا قریندو لا ذو عهدا ہے۔

میں کہنا ہوں کہ جصاص کا بیہ جواب تقریباً وہی ہے، جوعینی نے دیا۔ میں میر بھی کہنا ہوں کہ ذمی کی جان کی حفاظت عبد ذمہ کے بعد ضروری ہے أ اس كے معاہده كا اس سے زيادہ حاصل نہيں كه وہ اسپنے مال و جان كى حفاظت عا ہتاہے، ورندتو عبد ذمہ کیوں کرتا؟ ترفدی کی ایک روایت میں وضاحت ہے کہ ابل ذمه كوبهى وبى حقوق حاصل بين جوابل اسلام كوبي اور جو ذمه داريال ملكى وسیاسی بمسلمانوں پر ہیں، دوران عہد ذمہ وہی تمام ذمیوں پر بھی ہیں، اب اگر کوئی مسلمان سمی ذمی کول کرتا ہے تو اس نے مسلمانوں سے ذمہ وعبد کوتو ڑا ہے ، اگر اس تاتل کو صرف اس وجہ ہے جھوڑ دیا گیا ہے کہوہ مسلمان ہے، تو عہد ذمہ کی کو ل حیثیت باقی نہیں رہتی فرق کرو کہ اس قاتل مسلمان کے قصاص قل اصالتہ نہیج مگر

الوادرات الما كميرى المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهد المناهدي المناهدي المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المنا قائل كومعامر كفل كابنار قصاص من قل كرايا تقااور فرمايا كرجنبول في اينعمد ومدكوبوراكيا بيمس ان سيزياده اسيع عبدو فدكوبورا كرونكا كدايفا يعمدانبياء کرام کا شعبہ ہے اور میں اسکاسب سے زیادہ مستحق ہوں پھر شوافع نے وارتطنی کی اس روایت کوضعیف قرار دیااس برنینی نے غفیناک ہوکرلکھا کہ شواقع کا سیجھنا اور سمجماناكه بمصرف اى روايت ابن عمر استدلال كرت بي تطعاً غلط بهارا استدلال ان عام ومطلق نصوص سے ہے جن میں بائتریق وامتیاز تصاص کا تھم دیا حميا عينى نے يہ مى لكھاكە لا يقتل مسلم بكافر حديث كالختلافى مسكريت كوئى تعلق نبیں بلکہ اس کا سیح مطلب بیہ ہے کہ جا ہلیت میں اگر کسی مسلمان نے کسی کا فر کو قل كرديا تفاتواسلام كے غلب كے بعداس كافر كے قصاص ميں مسلمان قائل كول جيس كياجا يكا، چنا نجه آنحضور مَيْنَ يَنْ الله في مك كموقعه يراسيخمشهور خطبه مين فرمايا تغاكده ماء جا بليت سب مثادية تصحة ان ميس كمى كاكونى بدلداب نبيس ليا جاسكتابيهى ارشاد ہوا کہ کی معاہد کوعہد کی مخص مدت میں قل نہیں کر سکتے اس سے مرادوہ معاہدے میں جو فتح مکہ سے پہلے آپ میلن میلی اور مشرکین کے مابین متعین مدت کے لیے منے فنے مکہ کے بعد تو ذمیوں ہے مستقل معاہرے ہوئے اوراس میں تعین مدت نہیں۔ ذى كامعالمه اسلام كالك المم شعبد بوه كى خاص مرت اورونت برختم تبيس موتا-میں کہتا ہوں کہ بدر عینی کی ریز جیلطیف ہے چونکہ رین تح مکہ کے خطبہ کا ایک جزء ہے جس کا اعلان عوامی انداز میں ضروری تھا بخاری شریف بس: ۱۱ اماریر باب ا من طَلَب دم امری بغیر حق کے تحت این عباس کی روایت سے کے خداتعالی تمن كوسب سے زیادہ مبغوض ركھتا ہے۔ (۱) حرم میں الحادكر نے والا (۲) اسلام میں طریق جالمیت کا متلاش (۳) سی معقول وجه کے بغیر سی محض کولل کرنا، اہل علم سے بیں کہ بیرصدیث دماء جاہمیت سے تعلق رکھتی ہے تو کیا میکن ہیں کہ لا یقتل www.besturdubo مسلم بكافر كاتعلق محل وماء جا البيت سے بوال مسلم بكافر كاتعلق محل وماء جا البيت سے بوال مسلم بكافر كاتعلق محل وماء جا البيت سے بوال مسلم بكافر كاتعلق محل والبیت سے بوال مسلم بكافر كاتعلق محل والبیت سے بوال مسلم بكافر كاتعلق محل والبیت سے بوال مسلم بكافر كاتعلق محل والبیت سے بوال مسلم بكافر كاتعلق محل والبیت سے بوال مسلم بكافر كاتعلق محل والبیت سے بوال مسلم بكافر كاتعلق محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بوال محل والبیت سے بولی محل والبیت سے بولی محل والبیت سے بولی بولی محل والبیت سے بولی محل والبیت سے بولی بولی محل والبیت سے بولی محل والبیت سے بولی بولی بولی بولی ہے بولی بولی بولی ہے بولی ہے بولی بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی

نواورات الم كثيرى المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه إ خزاعه كا مدركري كے عائشة ن ربى تعين بولين كه يارسول الله مَالْتَيْنَامُ الله كا كوكى سامنے تو ہے ہیں چربہ آپ کس سے فرمارہ ہیں ، فرمایا کہ حضرت جرئیل نے مجھے فزاعہ پر زیادتی کی اطلاع دی جس پر میں نے اپناعزم ظاہر کیا کہ ہم خزاعد کی مدوضرور كريس مح، پھر جب وفد پہنچاتوان سے بوری تفصیل س كرآب نے مدد كاوعد وفر مايا اوردس ہزار محابہ کرام کی جمعیت کولیکر قریش سے غزوہ فرمایا۔ دن کے طلوع سے کے کرتاغروب اس مہم میں مصرورف رہے جس دن میہ قصد پیش آیا وہ دن آپ کے لياور كممعظمه منجانب الله حلال مواقفافتح كمدكيها تهدى آب مَلْالْفَالِيمْ عام امن كا اعلان فرمايا تقاء ال دوران بنوليث كالكم محض مسلسل آب مِن النيكيم كى خدمت مين آتا جاتار ہا جھے کوئی ایس وضاحت نہیں ملی جس سے بید فیصلہ مکن ہو کہ اس آنے جانے والے کا مقصد کیا تھا آیا اسلام قبول کرنایا اور کوئی بات؟ بہر حال اس کوخز اعدے الك تخف في اليناس مقول كيوض قل كردياجوية زاى يبليل كرچكا تعا، جامليت مين اس طرح كى انقامي كارروائيال بيشتر موتين آب مَيْنَ يَكِينَا كواس واقعه كى اطلاع مولی تو فور أاونث يرسوار موسة اوروه خطبه دياجوحديث الباب:١١١ريس ٢ ا ترمیں یہ بھی تھا کہ جس کا کوئی عزیز وقریب ان حالات وہدایت کے دوران مل ہو گمیا ال كودوباتول كااختيار ب، ياديت ليل ورنه قصاص تجويز كياجائيكا\_

اس واقعہ میں گویا کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں ذمی کا قبل ہوا ہے چونکہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ میں ہوا ہے جونکہ میں اس نہ کورہ متقول کو ابھی بتایا کہ آپ میں ہوا ہے ہوں ، اس نہ کورہ متقول کو بھی حاصل تھا اس کے باوجود آپ نے قصاص کا صراحنا ذکر فرمایا ہے، اس سے صراحة حنی فقہ کی تائید ہوتی ہے دوسر نے فقہا وکوالی صورت اختیار کرتا پڑر ہی ہے کہ وہ ماس حدیث کے صرت متعد کو کسی دوسری صورت کے ساتھ تو خاص کریں اور مورد حدیث کے بارے میں کوئی تھم واڑاس کا نہ ہو۔

ہے، توحدیث کے پہلے جملہ کا مطلب میہ ونا جائے کہ کی مسلمان اور ذمی کو کا فرکی وجہ ت كل ندكيا جائے ، چونكه ذي بھي عقد ذمه كے بعداحكام دنيا ميں معيك وہي حيثيت ركام ا ہے جوالیک مسلمان کی ہے، اور دوسرے جملے کا مطلب وہی ہے جوعام شارجین بیان کر تے ہیں، میری ایک دوسری رائے بھی ہے، اور کہ سکتا ہوں کہ بیتو جیداس سے بہلے کس أينبس كاست مجمان كيلئ كهاوربطورتمبيد بيان كرتابول ﴿ ٢١٢٤ ﴾ قرمايا معلوم ہے كه قديم دور ميں بيت الله كے جوار ميں جرجم قبيله، إسكونت يذريقاء اور بيت الله كمتولى يمي يت اساعيل عليدالسلام كى شادى اى إ قبيله مين مولى ، اس پرطويل وقت گذرگيا، بعد مين توليت بنوخزاعه مين آهي بياملا قریش ند متے قریش کالقب تصی سے شروع ہوا ہے خزاعہ کے بارے میں زاختلاف ے، کہ وہ معنری منتے یا ہیں؟ پھر تولیت کعبہ لوٹ کر قریش میں آئی، قریش نے شدید حملہ کرکے خزاعہ کو مکہ سے باہر کر دیا ، بیخزاعہ ، مکہ کے مضافات میں تقلیم ہو گئے ، دونوں کے درمیان تاریخی عدادت کی بنبادیہ ہے، حدیبیدی صلح کے موقع پر جب تاكل معاہرے كے ليے آزاد انه روش كے مختار ہوئے تو خزاعہ نے رسول اكر مخدرا ہے، دوسری جانب ، بنو برنے جنھیں بنولیت بھی کہتے ہیں ، قریش سے معاہرہ كيا كچھ مدت كے بعد بنوخزاعداور بنو بكر ميں جنگ ہوئى، قريش نے اس موقعہ پر حدیب کے معاہدہ کونظرانداز کرتے ہوئے ، بنوخزاعہ کے خلاف ایسے حلیف بنو بحرکی پوری مددی ، بلکه فزاند کے ایک شخص کول مجمی کردیا، اس وقت خزامہ کے متاز افراد ير مشمل وفد أشخصور مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم كَل خدمت مِن يَهْجِيا، اور بورى تفصيل آب كوستاني، احادیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ آنخضور میٹان بی کے کواس حادث کی اطلاع بہا ہوگئی تی

چنانچەوضو فرماتے ہوئے زبان مبارک پر بیکلمات آئے کہ ہم ضرور مدرکریں مے

البيخ مقصد كے ليے اس كى روايت كا استعال اور نام حذف كروينا اكرايا كوكى حفى كر ليتاتو بميشراس كاتعاتب كياجاتا - ييس في صديث لا يقتل مسلم بكافريس جوبيلي توجيد كا إلى المرعلي كالرسيه وفي باحكام القرآن للجماص مي ابوالجند باسعدى مصمروى بكرابل جيره كالكي مخص معزت على كالمدمت ميس پہنچا اور عرض کیا کہ ایک مسلمان نے میرے بیٹے کوئل کر دیا آ یا نے شہادت طلب فرمائی اور شوست فل کے بعد قاتل مسلمان کو بھایا جیری کوتکوار دی کہ قصاصاً قل كروبل مين دير بوئى چول كماولياء قاتل في جيرى متدرابطة قائم كيا كمتمهارا أوى تومارا حمياابتم كيون مارے آذمى كومارتے موبجائے آل كابتم ممسدديت کے لواس سے تہمیں این معاشیات میں مدد بھی ملے کی اور ہم پراحیان بھی ہوگا۔ حيرى تيار بوكيا \_اور تلوارميان ميس كرلى حصرت على كواپنا فيصله سنايا تو آب \_ فرمايا كدول سے راضى مو يا تمهيں ڈرايا گيا ہے جس كى بنا پر قصاص سے مث كرديت پر آ گئے۔ جیری نے بہتم کہا کہ ایسانہیں میں بغیر کسی جرواکراہ کے دیت برآ مادہ ہوا ہوں حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اچھاتم جانوبی بھی فرمایا، جسے دوسرے بھی من رہے منے کہاولیاء مقتول کو جوہم نے حق دیا تھاوہ اس لیے کہان کی جان ہماری جان کی ا اطرح اوران کی دیت ہماری دیت کی طرح مجھی جائے اس متم کی روایات حضرت عمر إلى وهوبدالله بن مستود، ادران كي انتاع مين عمرا بن عبدالعزيز ہے بھي ملتي ہيں، جصاص نے سب نقل کردیا پھراہا ہے تھرہ بھی درج کیا ہے کہ میں ان جیسے دوسرے اکا ہر میں أسمى كى رائے مخالف نہيں معلوم ہوتى۔

یہ بھی مخوظ رہے کہ احناف کے مذہب پر دیت ذمی اور مسلمان کی دیت برابر ہے جبکہ شوافع ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کا تلث قرار دیتے ہیں اور موالیک نصف ہی کے قائل ہیں۔

نوادراتان المشميري بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة بالمنتقة ب میں مریس کہتا ہوں کہ ظاہر یک ہے، کہ نکال نیس سکتے بیاشکال ہوسکا ہے کہ رسول اكرم سَالَيْكِمْ نَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن خزاى قاتل كوقصاصا كيون بين قل كرايا؟ بظاہراس کی وجہ بیہ ہے کہ رسول اکرم میں اللے اکے عام اس کے اعلان براہمی زیادہ وفتت نبيس كذرا تفاكسي كعلم ميس آياكسي كومعلوم نبيس موسكا السي صورت ميس عموما قانون کے نفاذ میں زیادہ شدت جیس برتی جاتی اور بیجی ممکن ہے کہ مقول کے اولیاء كى ديت يرفى الجملدرضامندى آب كملم من آحقى مواوراس ليعقماص كوآب إسلاميكا في معاف كرديام و فقد حنفيه من وضاحت بكرة الني كے ليم ستحب ب كماكراس طرح كادا تعديبي آية تصاصيد يبلي قاضى ادلياء مقول كوسلحى غيب د الروه قطعاملي برآ ماده شهول تو بجرقصاص حتى هيد حضرت عمر ماليات متعلق جھڑوں میں عمو ماصلح پرزورد ہے افراد تفری میں مزید ہنگاموں کورو کئے ا کے لیے بیٹرچشم بوشی سے کام لیا جاتا اور غالبًا بھی وجہ تھی کہ آپ میل فیکی کے ا قائل كا جانب سے ديت خودعطا فرمائي تھي معلوم ہوتا ہے كہاس وقت آپ مَلافِيَا لِيَا كااجم مقصد برفتنكا دروازه بندكرنا تها\_

www.besturdubooks.wordpress.com

مسلم حكومت مين غيرمسلم تجارت مين مكمل آزاد بين اكر حكومت تجارتي فيس اليتى بين مسلم اور غيرمسلم كينكس مين كوئى فرق نبيس كريكى فقد حفى مين غيرمسلم مالدارول مع عابواردرم ما بواردرم إلى درجه كافراد مدودر بم اور تادار ساك ورجم ماہوار جذب کے طور پرلیں مے اوربیان کے جان و مال اورعزت کے تحفظ کا معاوضه موكا ابيا نادار جو يحميهى دين برقادر تبيس معذور اورتارك الدنيات كوئى جذبيب لياجائيكا يمصرف جوان اوربالغ برجوتا بمكسن اورعورتنس متنتى قراردى تنكير، پيركيا مُعكانه باس رعايت كاكدا كركوئي غيرمسلم بوفت موت اس پرجذبيه کی رقم واجب تھی اوراداء بھی تبیں کرسکاموت کے بعد اس کے ترکہ سے جذبیدوصول تبین کیا جائیگا، امام شافعی کے خیال میں جذبیہ ہرحال میں ایک اشرقی ہونا جا ہے۔ ضعيف العمر، بينائي يديم وم ايا جيء نا دار، تارك الدنيا، سبكودينا موكا، بحصامام شافعي ی ایک رائے بیمی ملی کدا گرکوئی مفلس جذبیری ادا بیکی بیس کرسکا تواسلامی سلطنت ا کے صدود سے نکال دیا جائیگا حالا نکہ حصرت عمر کا واقعہ ایک فقیر ذمی کے ساتھ اور اس کے أليے بيت المال سے وظيفه كا جراء الشافعي الامام كے نقطه نظر كى ترديد ہے۔ فقہ خفی ذمیوں کے باہمی جھکڑوں میں انگی شہادت قبول کرتا ہے جبکہ مالک و شافعی کسی حال میں انکی شہادت قابل قبول نہیں مانے، احناف کے بہال ذمی ا صدودحرم میں داخل موسکتا ہے ایسے ہی وہ جملہ مساجد میں بھی بغیر اجازت واظل أ موسكما هم، امام ما لك اوراحمد بن عنبل تطعا اجازت بيس دية ، امام شافعي صرف عام مساجد میں اجازت لیکر وافل ہونے کے قائل ہیں۔ اسلامی حکومت جنگ کی صورت میں ذمیوں سے مدد لے علی ہے بشرطیکہ ان پراعتاد موجبکہ دوسرے فقہاء ا ان پرقطعا اعماد بیس کرتے اور نداسلام فوج میں ان کوشریک کرنے کی اجازت ويية ، فقد خفي صرف اسي وقت ذمي كو باغي قرار ديگا جبكه وهمنظم موكر اسلامي حكومت 

ا نوادرات الم المحرول اكرم م المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بحث میں فقد حقی کی سیمھ واضح خصوصیات ذکر كرول يا در كهنا كه حقى فقد ذى مستامن ، اورمسلمان كى جان و مال عزب وآبروكى حفاظت ضروري قرار ديتاب تا آكدا كركوكي مسلمان ذمي كامال غير منصفانه طور بردبا الے تومسلم حکومت کا فرض ہے کہ وہ مال واپس کرائے بیتو مال کےسلسلہ میں ہوا، ذمی کی آ بروکا شخفظ مسلمان کی آ بروکی طرح ہوگا چنانچے حفی تشری ہے کہ ذمی کی غیبت نہیں کی جا بیکی ویا کداحناف نے اموال وعزت کے سلسلہ میں ذمی ومسلمان میں كوئى فرق نبيس كيا- جان كے تخفظ كے ليے بيمسئله كافى موكا كماكر دار الاسلام ميں سمی ذمی دمستامن کانگ ہو حمیااور قاتل مسلمان ہے بیقاتل کیسا ہی ذی و جاہت اور ذى وقار مواور مقتول ذى كتنابى خسته حال اور معاشره مين كمتر حيثيت كاما لك مو\_ تا آئکمی کاغلام یامملوک ہو، فقد تقی صراحة مسلم قاتل کو قصاص میں قبل کرنے کا دو ا ٹوک نیملہ کرتا ہے۔الا ہیرکہ دیت برمعاملہ مطے ہوجائے۔ نقد حنی وضاحت کرتا ہے كه الرحمى مسلمان في عمدا غيرمسلم ذي كولل كرديا تو قاتل مسلمان في قصاص ڵٳٵؽٵٵڔ؞ڷڷۼڟؠ؊ؠۅڰؠٳڷڗڿۏڹؠٳڡٮڵؽڶڮڴڷڿڟٵؽڡۅڔؾۺ ڰۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۮڰڰڎڰڰڰۿۿۿۿۿۿۿۿۿ

مقدس يربهى ابيا تسلط ندموجواس كى حرمت وعظمت كوباتى ندركها جاسكے اور بميشديد

قدوسیوں کے زیر افتدار رہے مردنیات وباطل کا مرقع ہے یہاں سارے کام خداتعالی کی مشیت کے مطابق تبیں ہوتے جیسا کدار شادے! وَ مَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. كُويا كُمُقَلِين كَيْخَلِيق كَا مقصدتوبيب مربي بتانے كى ضرورت بين كدكت اس مقصد كي يحيل كردب بين اس كيا أكر كمي زمان مي عياذ ایا الله مکمعظمہ برکفار کا تسلط ہوجائے تو وہ ندکورہ بالا تکوین کے منافی تہیں ہے چنانچه جامع صغير ميس ب كه مكم معظمه كى حرمت وعظمت كوئى ختم نه كرسكے كا مكر خوداس کے باشندے سی اسلام خلاف طاقت کواس کا موقع ویں۔ احقر انظرشاہ کہتا ہے کہ کویت پرعراقی حملہ کے بعد سعودی حکمرانوں نے جس طرح امریکہ کودخل اندازی کے مواقع دیئے اس سے ظاہر ہے کہ مکہ صانح اللّٰہ عن الشرور والفتن خطرات ہے کھر گیا۔جس کا موجب ہم خود ہیں بیتو یقین ہے کہ بیصورت حال عراق کے سفیہانداقدام کے نتیجہ میں پیداہوئی۔

امام شانعی فرماتے ہیں کہ حرم میں گری پڑی چیز کواکر کسی نے اٹھالیا تو اس کا اعلان بمیشد کرے اٹھانے والا بھی اس کا ما نکتبیں ہوسکتانداس کوصدقد کرسکتا ہے محویا کدامام، حرم اور غیرحرم کے لفظ میں فرق کرد ہے ہیں مالک اور دوسرے فقہاء کے خیال میں لقط کا تھم ایک ہی ہے۔ حرم کا ہو یا غیر حرم کا اور اعلان صرف ایک سال تك كرنا ب بعرا ملانے والاصدقه كرسكتا بيكن مالك ك آنے يراني چيزيا اس كى قيت كے مطالبه كاحق ديتے ہيں۔احناف كاميى مسلك ہے اوران كاخيال ہے کہرم میں اجتماع ہوتا ہے جج سے فراغت پر حجاج منتشر ہوجاتے ہیں تو اٹھانے والاسمجها كداعلان سےكيا فائدہ اس خيال كى تر ديد كے ليے اعلان برزورويا محيا رازی نے لکھاہے کہ بہاں اعلان پر جوزیادہ زور دیا گیاہے، وہ اس لیے کمکن ہے 

भा• व्यक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष كامقابك كرس بالست نقصان ببنياكي ليكن اكرذي جذبين ويتايامسلمان كولل كيا یا کسی مسلم عورت سے زنا کیا یا مسلمان کو کفری ترغیب دی تو ان صورتوں میں سزا كالمستخل موكا مكر باغى قرارد يكرشهري حقوق سے اسے محروم ند كريں مے جب كدوو سرك نقبهاء مذكوره صورتول مين اس كحن شبريت كاانكاركرت بير\_

مل كبتا مول كديبى رازب كدفقه منفى زياده مقبول مواچونكه جمهورى حقوق كا اس میں زیادہ تعلق ہے وہ اسلامی حکومتیں جن کے تحت غیرمسلم بھی بطور رعیت ہیں، نقد في يرعال نيس چونكه دوسرك فقدايي صورت مين حكراني كاساته نيس دے سكتة، معريس أيك مدت تك إسلامي حكومت كالمدبب شافعي رباء مراسع ند محولنا جاہئے۔ کہ وہاں بیشتر عیسائی ویہود بغاوتیں کرتے رہے میں دوسرے عوامل کے ساتهدان بغاوتون كاسبب فقد ثمانعي كيخت التيازي فرق بهي مجهتا مول ايك بحث ي بھی ہے کہ صحیقہ علی میں اور کیا تھا اس میں احکام زکوۃ بھی ہتے۔جس کاذکر بخاری ن بھی نے کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں جیدستد سے کہ بیمسائل امام اعظم كي تول كي مطابق من حافظ كي زيادتي و يكفئ كدفت الباري من جهال ان مسائل كو إ ذكر كياو بال ال مسائل زكوة كوچهور ويا جومسلك احناف كمؤيداور كارآمه بي حافظ کی الی زیاد تیاں بہت ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ میرا پراناطریق کارے کہ بخاری شریف میں جو چیز جمل ملتی ا اوراس کی تفصیل کسی دوسری جگه مهیا موتواسے بخاری کیساتھ ملحق سمجھتا موں اس أطريق سے ذكوة إبل نے باب ميں احناف كے مسلك كو بخارى سے فابت كر تابول، رہایہ سئلہ کہ مکمعظمہ برور فنح کیا مما تھایا بھلے۔ توجمہور برور فنح ہونے کے و قائل ہیں امام شافعی صلحافتے قرار دنیتے ہیں۔

اکے اس ارشاد میں خدا تعالی کے ایک تکوین مقصد کی وضاحت ہے کہ اس ارض نواورات الم كشيرى الم يماني الم يم يون الم يم يون الم يم يون الم يم يون الم يم يون الم يم يون الم يم يون الم ي من الم الن كوتر غيب دين كري لي كم اكر بم ترصورت كوافتيار كري تو بمتر هي، يه سمجها كران الم يان الم يا من الم يا من محمل نمين -

مستجهنا كهانبيس اختياره ياحميا هيغيك نبيس-طحاوی کے دوجواب قابل توجہ بیں اولا حضرت الس کی صدیث میں ہے كرآ تخصور سَالِيَا لِيَا مَا يَا كركتاب الله تصاص هـ (يعن الله تعالى كا فيعله تو قصاص پر ہے)اس میں اختیار نہیں دیا کیا اگر دونوں میں اختیار ہوتا کہ قصاص کے، یادیت تو آپ مِن الله الم المرور ذکرفر ماتے چونکه عموماً حکام المیصمواقع پروضاحت سے مرجيز ذكركرت بين تاكه كوئى كوشة في ندر ب اورجبكه آب مَثَالِيَكِيمُ خير النظرين النظرين فرماد بلكصرف قصاص كوفرمايا تؤديسرى احاديث يسموجو حير النظرين إلى طرف مشير بك كه اصلاً تو قصاص ب يا آب متاليكيكم مناسب ترين صورت كى طرف متوجه كررب بين كه اكرديت كرمعامله نمثاد وتو بهت اجهاب. (۲)اس أ پراجماع ہے كدولى مقتول اكر قاتل سے بير كيے كدا تنا مال دوتو مهيں قصاص سے بيا إلى اجائے گاتو قاتل كومجبور تبيس كيا جاسكتا كه قبول بى كروانه مال دينے يروه مجبور ب بال وه خود اگر جا ہے تو مال دے كرخودكو بچاسكتا ہے تو معلوم مواكه قصاص اور ديت میں فرق کررہے ہیں کہ تصاص حتی ہے اور دیت رضاءِ قاضی پر موقوف ہے۔ ابن أ تجرنے مہلب کا قول تقل کیا ہے کہ رسول اکرم میلی تیکی کے کارشاد فہوبنحیر ألنظرين معلوم موتاب كداكرولى مقتول مديد بركها جائ كميم مطالبه مالى مس كى كردونة اس كواختيار ك كداس مطالبد يرتوجدكر ك يا تصاص يرجم جائة اكرجد ا جھا بھی ہے کہ بہتر شکل کو اختیار کرے تا ہم قاتل کو دیت کی ادا بیکی پرمجبور نہیں کر إسكتے يوسى مہلب في كها كداس آيت سے يوسى استدلال كيا حميا ہے الرقل عدب تو تصاص دا جب ہے اور دیت کا مال بدل ہے جبکہ دوسرے سے میتے ہیں کو آل و دیت وونوں واجب ہیں اور ان میں سے ایک کا اختیار کرنا ضروری ہے تاہم ہر دوتول میں 

المرات الم المركبيري المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية المركبيرية

امام شافی نے خاہر صدیث سے استدال کرتے ہوئے فرمایا کہ مقول کے ولی کو اختیار ہے کہ قاتل سے قصاص لے یا دیت۔ خود قاتل کی رضا ضروری نہیں۔ اوزائ ، احر ، اسحاق ، ابولؤر کا بہی ند بہب ہے جبکہ سفیان ٹوری کا اوراحتاف کا خیال ہے کہ اگر قل عمد ابوا تو وکی مقول قضاص لے گا کین دیت لینے کے لیے قاتل کی رضا مندی ضروری ہے امام مالک کا بھی بہی مشہور قول ہے حافظ ابن جر نے فتح الباری میں : ماری ضروری ہے امام مالک کا بھی بہی مشہور قول ہے حافظ ابن جر نے فتح الباری میں : ماری ضروری ہے امام مالک کا بھی کی تصیل دیتے ہوئے تسام کی کیا ہے۔

میں کہنا ہوں کہ بعض نے اس حدیث الباب کو احناف کے خلاف سمجما طالانكدابيانبين چونكدهديث مين ولى مقتول كواضيار دياهمياسي كددو چيزون مين ے ایک کا انتخاب کرے۔ قصاص یا دیت !احناف بھی اس کوتنکیم کرتے ہیں۔ رہ سنگی به بات که بهان قاتل کی رضا مندی بصورت دیبت ذکرتبین تو بظاهراس کی دجه یہ ہے کہ ہرایک کوجان بیاری ہوتی ہے مال بیج ہوتا ہے جبکہ مال اور جان کا معاملہ موكدان ميس يد كا انتخاب كروتو برايك الي جان كوتر جي ديكا-الا ماشاء الله\_ اورجو چيزي طبعي موتى ميس عموماً شارع عليه السلام انكا تذكره غيرضروري مجصة میں ہاں اولیاء مقتول کی رضامندی ویکھی جاتی ہے چونکدان کے سامنے دو چیزیں بي ايك قاتل سے قصاص ، جذبهُ انتقام اس كو يسندكر تا ہے پر عموماً اكر معاوض ليس تومعاشره میں چمیکوئیوں کا خطرہ کے مال کے لائع میں معاوضہ پر تیار ہو مھے جس کی کوئی حقیقت نہیں اس لیے اولیاء مفتول کی جانب میں رضا کی ضرورت معقول  الرورات الم المراد الم المراد الم المراد الم المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ال

(2) ای مرض الوفات میں غلط شخیص و جویز پر جو آپ میں گھونے کو دوااستعال کرائی گئی قدرے افاقہ پر آپ میں گلط شخیص کی دو مل ، اگر قرطاس کے واقعہ میں آپ میں گئی قدرے افاقہ پر آپ میں تو بعد میں اس کی تلافی ضرور فرماتے دراں آپ میں گئی تھے ہیں تو بعد میں اس کی تلافی ضرور فرماتے دراں حالیکہ آپ میں گئی تھے ہیں حیات دے ہیں حالانکہ آپ میں گئی تھے ہیں حیات دے ہیں حالانکہ آپ میں گئی تھے ہیں حیات دے ہیں حالانکہ آپ میں کا تھے تو عرش کی مشہور عالم شجاعت یقین دلاتی ہے کہ اگر آپ میں گئی تھے ہیں تھے تو عرش کی دراوٹ ہرگر کا میاب نہ ہوتی۔

(۱) یہ کہاں سے مجھ لیا گیا کہ خلافت سے متعلق ہی کچھ کھوانا چاہتے تھے مزید یہ کمان کے حق میں خلافت کی تحریبیٹن نظرتھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر آپ یتائینی کے مزید کی کمان اس کے کہ اگر آپ یتائینی کے کا خشاء مبارک یہی تھا تو آپ ابو بکڑ کے حق میں کھواتے جس کے قرائن بہت ہیں ایک روایت میں ہے کہ آپ یتائی آئی ہے خصرت عائش سے فرمایا تھا کہ تم اپنے بھائی اور والد کو بلالو تو میں کچھ کھوا دوں تا کہ بعد میں کوئی آرز ومند غلط کوشش نہ کرے بیروایت سے جین میں ہے اس سے واضح ہے کہ آپ تحریر خلافت ابو بکڑ ہی کے حق میں کھنا چاہتے تھے۔

ومثانه من نافع ترین ہے۔ ومثانه میں نافع ترین ہے۔

﴿۲۱۱﴾ اب میں کھوداتعہ فرطاس پر گفتگو کرتا ہوں میری می گفتگو تمہید میں چند چیزوں بر شمنل ہوگی۔

(۱)رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار حق کے لیے مامور ہیں۔

(۲) آپ میں لیکھی آپ نے اس فریفنہ کی اوا کیکی کمل طور پر فرمائی۔ واقعات شاہر

ہیں کہ آپ میں لیکھی آپ میں اوقات کا فرصلتے نے وہی تلویس ترمیم کی درخواست کی

جونا قابل قبول تھہری بھی آپ میں لیکھی کو صبی فریفنہ کی اوا کیگی سے رو کئے کے لیے

دنیادی مال ومنال کی طمع دی گئی۔ بھی خوف زدہ کیا گیا تو گاہ اس وقت کاعظیم
عہدہ پیش کیا گیا لیکن آپ میں لیکھی نے تھارت سے تھرادیا۔ آپ میں لیکھی نے کی ان بی
خصوصیات کا ظہار عائشہ کے اس بیان میں ہے کہ مسول میں نیکھی نے دہی میں کچھ

پر ہرگز اعتماد نہ کر نا ان تین میں سے ایک میہ ہے کہ رسول میں لیکھی نے دہی میں کچھ

اسلوب میں بیان کیا ہے و ملھو علی الغیب بصنین۔
(۳) آپ میل الفیکی کے جب عمرایک اسلام اسلام آپ میل الفیک کے جب عمرایک فاص انداز میں '' دارار تم '' پہنچ ہیں اوراندر سے جھا کئے والے کے اس بیان پر کہ عمر ہیں شعلہ بار وغیرہ تو عام حاضرین پر بین کر سراسیم کی طار کی ہوگی اس وقت میں آپ کے لئی و دما فی اطمینان کا مظہر بیار شاد کہ '' آنے دوا گر خیر کے اراوے سے آئے ہیں تو بذیر ائی ہوگی اورا گر کسی بر سے ارادے سے آئے ہیں تو بذیر ائی ہوگی اورا گر کسی بر سے ارادے سے آئے ہیں تو بذیر ال کی گرون کا کے کر ان کے سینہ پر رکھ دونگا'' آپ کی غیر معمولی شجاعت کا آئینہ دار ہے۔

الفاظ يتصير مديث بخارى من كتاب الجهاد بص١٢٩ اورباب الجزيد : ص ١٩٣٩ برموجود ها اس من خروج اورابن عباس كان كلمات كاذكر تك نبيس اور مغازى: ص ١٣٨ باب قول المريض ص : ٨٣٧ كتاب الاعتصام: ص ١٠٩٥، ميں يدوضا حت ہے كما بن عباس اس واقعہ كوستانے كے بعد عموماً يكلمات قر ماتے تے ابن تیمیہ نے رسالہ د دروافض میں پورے جرم کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ كلمات ابن عبال تفصيل سناكر فرمات \_ ابن جير اس واقعد كى تفعيلات سدرسول اكرم سَلَيْنَ الله كل مودجودكي من اجتهادكا جواز بتات بي كيول كدعم اورآب كهم خیال حضرات کی ایک رائے تھی جب کہ دوسر سے شریک مجلس طبقہ کی دوسری رائے تھی۔ عینی لکھتے ہیں کہ آنحضور مِنالنظیم کا بروفت کتابت پراصرارند کرنادوسروں کے لياجتهادي اباحت ہے۔ يہ ملحوظ رے كهم جب ايك اجتهاد كررہ بين توان كابيطريق دوسر مع طبقے كے مقابل بہت او نيا ہوگا۔ عمر كے علم ونفل ان كى فراست ادران کی معروف احتیاط کی بناپران مصمنسوب اجتهاددوسروں کے اجتهاد پر فائق رے گاجس کی دلیل میکی ہے کہ بہت سے مواقع برقر آن کریم نے حضرت عراکی رائے کی تائید کی ہے عموماً ان کی تعبیر "موافقات عمر" سے کی جاتی ہے تو کیا میکن منیں کدرسول اکرم میلانی ایم میلانی ایم کا کودی کے ذریعہ حضرت عمر کی رائے کی اصابت القاء کی محنی ہویا قرآن مجید کی اصولی ہدایات اور آل حضور میلانیکی کے سابق ارشادات پر جوالي معالات مين آب يتلفين مخاطر الناكر على تنبية فرمات بين ان يراعمادكرت ہوئے آپ مین المنظیم نے مزید کھوانے کی ضرورت نہ مجی ہو۔ بہر حال اے واضح کر چکاہوں کہ اگر تحریر کے لیے آپ میل ایک خدا تعالی کی طرف سے مامور ہوتے تو کوئی طانت آپ مِنْ اللِّي اس سے روک نہیں سکتی تھی آپ میں اللّٰ الله کی حیات طیب آب مِنْ اللِّينِينَ كُلُ بِ نظير جرأت اور اظهار في كي لي به مثال حوصله اس يرشابد ہے بعض علماء کی رائے ہے کہ آب میں اللے اختلافی احکام کے بارے میں کھی کھوانا BERRESERE COLLED BERRESERE

(٩) مریض کو بحالت مرض اس کی مہولت وراحت کا اہتمام کرنے والامخلص ترار دیاجائیگاند کدمنانق اب سنتے کد اس تحریر کے واقعہ پرشیعوں نے سب سے زیادہ بنگامہ اٹھایا اوروہ جس انداز میں اسے پیش کرتے ہیں اور بیہیں سویتے کہ انجام كاررسول سَلِينَيَقِيمُ كَي معروف شجاعت، اظهار حق كى جراً ت، ادا يَكَلَى فريضهُ نبوت ، نبوت میں کس سے متاثر نہ ہونے کی مشہور روایت مشتبہ ہوتی ہے اس لیے پر واتعهُ تحرير كونا كون وجوه كى بنايرنا قابل قبول برسول أكرم مَنْ يَكَيْكِم بسب كماس واقعہ کے بعد چندون حیات رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ اگر تحریر خلافت برائے علی ا يرآب منجانب الله مامور يتضانوات نه لكصوات، مين كبتا بول كرمين في خودشيعه لیٹر پچرسے اس واقعہ کی تر دید میں کم از کم سوالی روایتیں حاصل کی ہیں جوشیعوں کے اس بنگامہ بازی کی شافی تردید کرتی ہیں۔شاہ ولی اللہ کابیافادہ بھی جوآب نے إذالة المخفاء اورعووة العينين ميل قلم بند كياب بيش نظررب كه جارول خلفاء کی خلافت قطعی اور شیخین کی خلافت جلی ہونے کے ساتھ ساتھ مطعی بھی اور دودا ما دول لینی عثمان وعلی کی خلا دنت قطعی تو ہے کیکن اتنی اجلاء تہیں جیسا کہ سیحین کی ے۔ شاہ عبد العزیز نے ال فرقہ ضالہ کی تر دید میں تحفہ اثنا عشریہ تصنیف فرمائی جس کا قاطع جواب مخالفین سے آج تک ندین بایا۔ ملآکا کمی کی الصواعق مجمی اس یابیہ کی کتاب ہے۔

و ۲۱۷ و این عباس بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس انتخصور یہ انتخصور یہ ابن عباس انتخصور یہ ابن عباس سے نظے اور پھراپ ان خیالات کا اظہار کیا حالا نکہ یہ فلط ہے تھا ظا حادیث نے صراحت کی ہے کہ واقعہ قرطاس کی مجلس میں ابن عباس نہیں سے این عباس شراحت کی ہے کہ واقعہ قرطاس کی موجودگی کا تو کوئی سوال ہی نہیں سے این عباس نے مانت کے حید اللہ این موجودگی کا تو کوئی سوال ہی نہیں میں ماحب تو طبقہ خانیہ کے تابعی ہیں۔ بات یہ ہے کہ عبید اللہ اپ دورکی بات کر دے ہیں کہ ابن عباس یہ واقعہ سناکر جب اپنے مکان سے نظے تو ان کی زبان پر سے میں کہ ابن عباس یہ واقعہ سناکر جب اپنے مکان سے نظے تو ان کی زبان پر سے میں کہ ابن عباس یہ واقعہ سناکر جب اپنے مکان سے نظے تو ان کی زبان پر سے میں کہ وہ دی دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں دورک میں میں دورک میں میں دورک میں دورک میں میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک میں دورک

www.besturdubobks.wordpress.com

मान अळळळळळळळळळळळळळळळळळळळळळ كتاب العلم مين تمام ان مضامين كوجمع كرنا جائية بين جوتعليم ودرس يصمتعلق بين چوتکہ احادیث میں رات کوسور ہے سونے اور منے کواوّل وفت میں جاسمنے کی تا کیدو ترغيب ہے تا كەفجر كى نماز كا فريفندخدانخواستەمچھوٹ نەجائے ادھرشب میں وعظ و مواعظ بھی ہوتے ہیں اور درسگا ہول میں اسباق غدا کرؤعلی بھی، طلبہ کا محرار، مطالعه وغیره کامچی رواج ہے اس لیے بخاری الامام شب میں ان ضروری و نیک مشاغل کا جواز پیش کردے بیل چنانچہ امسلمہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اكرم مَنْ النَّيْلِيِّ بيدار موسعُ اور فرمايا كرسبان الله آج كى رات كنف فنف نازل ك مستع اور كتفخزان كول السيم ان جرول من فروش مورتول كوجكاؤ (كربيعبادت میں مصروف ہوں ) بہت ی عور تیں جو دنیا میں ایسالیاس پہنتی ہیں جس ہے جسم اور اعضاء کی بناوٹ نمایاں ہوتی ہے سے آخرت میں بر ہندہوں کی۔ بیرحدیث بخاری نے این سے میں محقق اسادے یا بچ جگہروایت کی ہے۔ مگر ہرروایت میں محابیہ امسلم میں جوآب مالی ازواج مطہرات میں سے ہیں آب میال معمول و دستور کے مطابق اس شب میں ام سلمہ کے یہاں فروکش متھے پیشب ام سلمہ کی نوبت والى تقى - ميں يانچوں روايتوں پر مختفر كہتا ہوں ام سلمة كى بہلى روايت كا قريبى مطلب ميه ہے کہ بہت معورتیں دینا میں پرعیش زندگی گذارتی ہیں فیمتی لباس ان کے جسم پر ہوتے ہیں، مگر انھول نے نہ تقوی اختیار کیا نداین آخرت بنائی، اس لیے وہاں لباس تفویٰ سے محردم ہوں کی بہاں حسن و جمال کی نمائش کے چرہے رہے ا عام مجالس میں وجا ہت نصیب ہوئی، آخرت میں ای درجہ کی نافدری اور بے وجامتى ست سابقه رب كا \_ كويا كه رسول اكرم مِيلانيكيم كاشب كا وعظ وتقييحت يمي كعي جس معلوم ہوا كه رات ميں وعظ ولفيحت ن جاسكتى ہے عموماً مجالس وعظ طويل ہو تى بيں حديث سے جوازنفيحت ثابت ہوگيا۔طويل ومخقر كى بحث علا حدہ سے ہے۔ كتاب التهجد من بخارى كاعنوان واضح كرتا يكرسول اكرم مَالنَّيَا إلى رات كي

نوادرات الممتمرك ومعمد ومعمد ومعمد ومعمد ومعمد ومعمد ومعمد والمرات الممتم ومعمد ومعمد والمعمد والممام <u>جائے سے تا کہ بعد میں اختلاف نہ ہو، پھر تمجھا کدامت کی متر ہدایت کے لیے تو</u> سب بجههو چکااب مزید کی چیز کی ضرورت نہیں چنانچہ خودارشادفر مایا کہ مہیں ایسے روش طریق برجیوڑے جاتا ہول جہال رات اور دن برابر ہیں۔ لین اجالا ہی ا الا ہے کوئی اندھیرانہیں اسب جانے بین کرمحابی آب نے ایس جاندارتر بیت فرمائی تھی اوران کوایسے سانچوں میں ڈھالا تھا کہان کا سارا کاروبار باہمی جھڑ ہے، اختلاف رائے سب مجھ دین کے لیے تھا اسپے مقصد وغرض کے لیے یہاں کوئی چیز منيس تقى اكركونى دوسرى بات كهى جائة واس كامطلب اس كيسوا فيحمد بوكا كدوه رسول اكرم مَيْنَ يَكِيمُ كَى تربيت ومحنت كوناقص مجهد بإب اوركهد بإب والعياذ بالله. آ کے بڑھ کر سیمی کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کی تکذیب پڑتل میا۔ چونکہ قرآن نے آب مِن الله المارة من من المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعن إِرْسُولُ اللَّه وَالَّذِينَ مَعَهُمُ النَّحِ السَّمِينِ النَّحَرُ الدِّينَ تَصلب بَهِي آصميا ، كَفر کے حق میں شدت بھی آ حمی اہل ایمان کے لیے رحم ولطافت کا بھی ذکر ، ان کے أ شغف عبادت مسيجمي بحث موكى، آثار عبادت كى بمى تفصيل اور حاصل زندكى يعنى رضاء خدا کی طلب و تلاش کا بھی ذکر پھر کیاباتی رہا؟ جوامت سازی کا بلند وبالا أفريضه سيرد كميا حميا تفاوه باحسن وجه آب مَنْ لَيْنَا لِيَامُ اللّهِ انجام دے دياليكن مقدرات كو کون ٹال سکتا ہے بعد میں کی جھڑ سے ضرور ہوئے اختلافات بھی ابھرے لیکن اس مقدى طاكف كے حسن نيت كوكوئى چينج نييں كرسكتا۔ بہرحال فحرج ابن عباس کے الفاظ اس طرح ذکر ہو گئے جس سے وہم ہوتا ہے کہ ابن عباس نے اس مجلس کے اختیام پر باہرنگل کریہ الفاظ فرمائے واضح کر چکا ہوں کہ وہم وہم ہے ابن عباس تواس مجلس ميس موجود بهي تبين يتصفدا تعالى بم سب كوسرا المستنقيم كي توثيق عطا

﴿ ۱۸﴾ اللهُ أباب العلم والعظة بالليل "فرمايا كه بتا يكابول بخارى الامام من من من من من من من من من من من من من العلم والعظة بالليل شرمايا كه بتا يكابول بخارى الامام من من من من من من المهم المنام المراسة المراسة المراسة المراسة المهم المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة ال

(۱) بیر تورتین متمول گھرانوں سے تعلق رکھتیں، دولت کی ریل پیل تھی، نفیس پوشاک کا استعمال کیا جاتا اور جو جی جا ہا پہنا۔ تکرنیک کام کوئی بھی نہ کیا ظاہر ہے کہ اخروی زندگی کی راحت وعافیت انہیں کہاں نصیب ہوگی ؟

(۲) باریک زم ونازک اورجن سے جسم جھنیں لباس استعال کئے تھے بطور سزا آخرت میں ''اضطراری'' برہنگی ملے گی جسب کہ دنیا میں انہوں نے عریا نیت کو''اختیار'' کیاتھا۔

(س) دنیاوی تمام نعمتوں سے بہرہ ورہونے کے باوجود بھول کر بھی مجھی خدا تعالی کی نعمتوں کاشکر ادانہ کمیااس لیے سزا کے انداز میں آخرت کی نعمتوں سے محرومی ان کی تقذیر ہوگی۔

(۳) انھوں نے دنیا میں بظاہر لباس پہنا مگرایا کہ جم کی اسے نمائش ہوتی ہو جیسے اس در میں لڑکیوں کے دو بے ڈالنے کارواج ہے کہ مگلے میں ڈال کراس کے بیان ہوتی کے بیان کرنے میں ڈال کراس کے بیان بیشت کردئے میہ خود کوعریاں کرنے کا ایک انداز تھا آخرے میں عریانی جے بین آئے گی۔

(۵) خوش سمی سے بیاتو بداطوار تھیں کیکن شوہر نیک کردادل گیا، مگر اب بید مسبحصیں کہ شوہر کی نیکی آخرت میں ان کے کام آئیگی وہاں کا معاملہ تو پہلے ہی سے صاف کردیا گیا کہ ہرایک اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا جب کسی کی نیکی کسی کے لیے کار آمد، نہ کسی کی بدی دوسر سے کے لیے عذاب، نسبی تعلق بھی کار آمد نہ ہوں سے کار آمد، نہ کسی کی بدی دوسر سے کے لیے عذاب، نسبی تعلق بھی کار آمد نہ ہوں سے جیسا کہ فر مایا فلاانساب بینہم چہ جائیکہ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک دوسر سے کے جائیکہ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک دوسر سے کے بیا کہ فر مایا فلاانساب بینہم چہ جائیکہ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک دوسر سے کے بیادہ بینہم کی بینہم کی بیدی تعلق کے دوسر سے کے بینہ بینہم کی بیدی تعلق کا کہ دوسر سے کے بینہ بینہم کی بیدی تعلق کا تعلق کا بیدی تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کیا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق

رات کی نماز ونوافل کی ترغیب دیتے بلکہ بعض اوقات آپ مین ایک نے صاحبزادی فاطمہ اوران کے شوہر علی کے وروازے پروستک بھی دی ہے اور دونوں کو تہجد کی فسیلت سنائی پھر بخاری نے یہی حدیث امسلم پیش کی۔ نمازچوں کدونیا کے قتوں وی کتاب اللباس میں بخاری نے بتایا کہ آپ میان میں اور فرش وفروش کے بارے میں س قدر منجائش دیتے۔ یہاں پھر حدیث ام سلمہ کو پیش کیا جس میں ب اضانه ہے کہ آپ مین فیلی کلمہ پڑھتے ہوئے بیدار ہوئے پھرمدیث برستور ہے۔ زہری نے کہا کہ اس حدیث کی روایت کرنے والی ایک لی بی ہندنا می اینے لباس میں ستر کا اتنا اجتمام کرتیں کہ کرتے کی دونوں آستین میں گھنڈیال نگا تیں انہیں ہاتھ كى الْكليوں ميں باندهتى تاكه كلائى كلل نه جائے عربوں كارواج تھا كه لباس فراخ استعال كرتے عورتيں اور بھى اہتمام كرتيں كەلباس ايبا ہوجس سے جسم كى بناوث نمودارنه ہوآستین چوڑی رکھتیں اور مزیدا ہتمام بیہوتا کے گھنڈیاں استعال کرتیں کہ آستین او پرچر مصنے کی صورت میں کلائی نظر ندآ ئے۔معلوم ہوا کہ چست لباس بھی عورتوں کے لیے ممنوع ہے۔ چونکہ اس سے اعضاء کی بناوٹ نمایاں ہوتی ہے یاد ورکھناعورت کواییے جسم کے سمی جھے کی نمائش کی اجازت نہیں۔ دیکھوکہ ہندنے إرسول اكرم مَيْكَ يَعِينِهِ كَي مِدايت بركيها عمل فرما يا اورافسوس كدآج مسلم معاشره ميس كيا بور التسبيح عند التهجد قائم ا کیااور یمی حدیث امسلمیسانی ۔اس جو تصموقع پرصرف اتناروایت میں فرق ہے كرزول خزائن كا ذكر نزول قتن سے يہلے ہے۔ يانچويں بار كتاب الفتن يس اب قائم كياكة في والا دور يحط دورس برتر بوكايبان حديث امسلم يحريبي كى كهازواج مطهرات بيدار بول اورنماز كاابهتمام كريس آب توجائية بين كمسلمان 

نوادرات الم كشيرى من بين المي مختلف وجود كے وجہ سے متعدد ہوگئى بيرنہ جھتا جا ہے كہ اشخاص متعدد ہوگئى بيرنہ جھتا جا ہے كہ اشخاص متعدد ہويا اشياء كثيرہ ہوتى ہيں۔

بيجى يادر كهنا كه عربي ميس جمره كمرك سائن كالحمرا مواسخن جب كه وه حيبت کے بغیر ہوتو حجرہ کہلاتا ہے اور اگر جھت دار ہوتو اسے بیت کہتے ہیں۔ سمہو دی نے وفاء الوفاء من تفصيلاً ذكركيا كدازواج مطهرات كي پاس بيت اور جرك تقدره جاتی ہے بیہ بات کونتن کونازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب کہ فتنے عموماً برے ہو تے ہیں اور سی بری چیز کی نسبت فدا تعالی کی طرف مناسب نہیں عینی نے جواب میں لکھا کہ بازی معنی مراد ہے کہ خداتعالی نے فرشتوں کو آئندہ کے امور جو تقذیر ميل مطے ہو يكے شے كى اطلاع دى اور آب ميانيني كودى سے ان فتن كى خبردى تى ۔ عینی نے بیمی کھا کہ خزائن سے مرادرجت باری ہے قرآن کریم میں ہے خوائن رحمة ربى جب كد نتول م مراد خداتعالى كاعذاب ب چونكدوه فتف عذاب كا مستحق بناتے ہیں مہلب کہتے ہیں کہ آپ میلائی کے اس ارشادسمعلوم ہوا کہ فتنہ مال اور غیر مال دونوں میں ہوتا ہے حذیفہ فرماتے متھے کہ سی کوا کراہل وعیال میں کوئی فتنہ پیش آتا ہے تو نماز و صدقہ اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں داؤدی کہتے اللي كرماذاانول اليلة من الفتن اور ماذاً فتح من الخزائن دونول ايك إلى چونکہ بھی تاکید کے لیے عطف می علی نفسہ ہوجاتا ہے، وجابت، وقار، شہرت وغیرہ بیہ خزائن ہیں اور یمی چیزیں بھی آ دمی کے لیے ابتلاء بن جاتی ہے۔

روسی بیں اور حوال کے آپ کا ارشاد سے بیا ہوں جو ابعد میں امت پر دنیاوی ہال
و دولت کے خزانے کھول دیئے گئے روم و فارس فنتح ہو گئے اور پھریہ سب پچھنتوں
کا باعث بھی ہوا ہے تو یہ آپ شِلْ اِلْنَائِیَا کے کام جزہ ہوا کہ جو آپ شِلْ اِلْنَائِیَا نے فرمایا تھا
پیش آنے والے واقعات نے اس کی تقدیق کردی۔ عینی نے یہ بھی لکھا کہ ان کے
دور میں مصر کی عور تیں لباس میں اسراف کرتیں ، ایسے لیے کرتے پہنتیں کہ کپڑے
دور میں مصر کی عور تیں لباس میں اسراف کرتیں ، ایسے لیے کرتے پہنتیں کہ کپڑے و

نرادرات الم المشرى المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ال

بخاری نے اپ استاذ صدقہ بن الفضل مروزی التوفی ۲۲۲ ہے صدیت الب کوروایت کی ہے سحاح ست بھی صرف بخاری نے صدقہ سے روایت کی اور باتی ارباب محاح نے ان سے روایت نہیں کی بید خفید کے تن بیس بہت تشدد تھے۔ این جراکی عاوت ہے کہ وہ اہل الرائے اور صاحب حدیث کو ایک دوسرے سے نمایاں کرتے ہیں اس لیے صدقہ کوصا حب سنہ وصدیث کھا جیسا کہ تہذیب بھی اس کے صدقہ کوصا حب سنہ وصدیث کھا جیسا کہ تہذیب بھی کتاب المجوح و التعدیل بھی بہت پران کے بارے میں بہی کھا۔

عیں کہتا ہوں کدرسول اگرم علی تھی کواس شب میں آئندہ کے واقعات مجسم
کر کے دکھائے گئے گویا کہ آپ کا ارشاد ماذاانزل ازقبیل تجسد معانی ہے اور یہ
بھی ایک قشم کا وجود ہے جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ البراءت میں
سال بحر کے معاملات طے کئے جاتے ہیں وہ بھی وجود تقدیری ہوتا ہے اور میرے
نزدیک جس طرح کس ہی کا جسمانی وجود ہوتا ہے ایسے ہی چھ وجود اور بھی ہیں
روحانی، مثالی، علی، تقدیری، ذری وغیرہ بروجود کا عالم علیحدہ ہے گویا کہ سات
وجود کے ساتھ عالم ہیں، میرے خیال میں حدیث ابن عباس کہ '' خدا تعالی نے
وجود کے ساتھ عالم ہیں، میرے خیال میں حدیث ابن عباس کہ '' خدا تعالی نے
آ سانوں کی طرح سات زمینیں پیدا کیں'' اس کا بھی بہتر حل یہی ہے۔ علاء کواس
میں اشکال چش آیا اور مولانا نا نوتو کی نے تحذیر الناس نائی رسالہ اس موضوع پر کھا
حالانکہ میں بھتا ہوں کہ اس حدیث الب میں کسی شی کے سات وجود کا بی ذکر ہے
حالانکہ میں بھتا ہوں کہ اس حدیث الب میں کسی شی کے سات وجود کا بی ذکر ہے
مالانکہ میں بھتا ہوں کہ اس حدیث الب میں کسی شی کے سات وجود کا بی ذکر ہے

.wordpress.com

كأن لم يكن بين الجحون الى الصفا انیس ولم یسمر بمکه سامری بيجى كہنا ہول كەحفرت شارع كامقصديه ہے كه بنده مؤمن عشاء كے بعد کوئی کام نہ کرے بلکہ عشاء کی تماز پر سوجائے تا کہ ذکر پر سوئے اور ذکر پر اٹھے۔ تمازة كرب اورسب سے اعلى ذكر ہے۔ فرمايا اقم الصلوة لذكرى۔ يس تواہے بحى مناسب نہیں سجعتا كه بعدعشا وكوئى على مشغلہ كے بعد پر ذكر پرسوئے كم مقعمد شارع عشاء کے بعد مصلا سونا ہی ہے تا کہ آخر شب میں عبادت مثلاً تبجد وغیرہ اور فجرى ادائيكي من كوكى قصور ندجو، يا در كهنا كه بميشه شارع كے مقاصد برنظر و بے فقیاء تو کھے نہ کھے جواز نکال کیتے ہیں تحرمیرامعمول ہے کہ اولامقصد شارع مربی نظر کر تا ہوں اور اس سے ہنا بہند نہیں کرتا ، یہ جانتا ہوں کہ بخاری کی کتاب التغییر می ١٥٤ بيروايت ٢٥٠ فتحدث رمول الله تلك مع اهله مساعة مرجح وزربك آ تخضور مَنْ اللَّيْدَة عَلَيْهُم كُلُو مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله الله الم ہوتی، مثلاً میری اہل وعیال سے مفتلو ان کی خوشنودی خاطر کے لیے تھی اور رہیمی ایک دین بی کا جزء ہے البتہ وہ احادیث جن میں اوقات کشب میں قصوں اور کہانیوں کی ممانعت ہےان پر سمزعلمی کااطلاق ہوہی نہیں سکتا پیٹرا فاتی قصے تو تمام اوقات میں ممنوع بیں رات کاذ کر صرف اس کیے ہے کہ قدیم دور میں شب بی ایے تصول کے لیے خاص تھی ای زیل میں سجھتا ہوں کہنادل بنی انسانوں کا لکھنا، یر منا، جملہ بیبودہ مشاغل ممانعت فدکورہ کے ذیل میں آجا کیں ہے۔اگرچدان کی ممانعت دومری جہات سے بھی منقول ہے مثلاً وہ حدیث کداس سے بڑھ کر بد نعيب كون موكا كمجوكر م صفل اوردوسرول كوخوش كرنے كے ليے خرافات اور كرد مخره كروا قعات سنائ ويم كهتا مول كدا كركوني سمر كا اطلاق على مفتكوير كرتابية الياموكا جبيا كتغنى كالعلق قرآن سے كياجائے ، صديث من ہے كہ ليس منامن

نرادرات الم المراد الم المراد الم المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

اب بین شب بین الم و بالعلم: (رات بین علمی گفتگو یا علمی شغن) فرما یا که گذشته
باب بین شب بین علم و فیست ندا کره و مطالعه طالب عالمانه بعلی معرو فیات کا جواز
بتالیا تقااس باب بین کی علمی بات کا جواز بتا ناچین نظر ہے، ایک فرق ہے بھی ہے که
کذشتہ باب بین نیند ہے بیدار بو کرعلم و فیست کا تذکرہ تقااور زیر گفتگو باب بین
سونے ہے پہلے تو الا و فعا اعلمی شغل کا ذکر ہے۔ بدر مینی نے جو فعت بین جس میں مجارت
رکھتے ہیں اسمرہ کو برخوب بحث کی ہے کھا ہے کہ سمرہ کے معنی او قات شب بین گفتگو
یارات کا کوئی حصر کی دوسر ہے شغل میں گذار نا آتے ہیں چر پچھے کا درات نقل کے
مثل سمر و القوم المنحمر کہ شراب نوشی میں شب گذری سامرہ الابل (اونٹ
رات کو چرتار ہا) رہ بھی کہتے ہیں اناابلنا تسمو کہ ہمارا اونٹ رات کو چرتا ہے۔ نیز
سمرہ کا استعال تھ کوئی جوشب میں کی جاتی ہے اس کے لیے بھی استعال ہوتا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ اصل معن سمر کے جائد نی ہے۔ گا وں گوٹ میں قدیم دور میں
جا عمل کی را توں میں بیٹھ جاتے اور پھر تھ کوئی ہوتی چنا نچرا یک شعر ہے۔
جا عمل کی را توں میں بیٹھ جاتے اور پھر تھ گوئی ہوتی چنا نچرا یک شعر ہے۔
جا عمل کی را توں میں بیٹھ جاتے اور پھر تھ گوئی ہوتی چنا نچرا یک شعر ہے۔
جا عمل کی را توں میں بیٹھ جاتے اور پھر تھ گوئی ہوتی چنا نچرا یک شعر ہے۔

مستح جب عمر بن عبد العزيز سے يو جها كيا كديد اجنبي كون تنے؟ تو فر مايا كديد خفر تنے میں کہتا ہوں کہ عمر بن عبد العزیز جلیل القدرتا بعی ہیں اور ہر حیثیت سے امام بخاری ے فائق۔اس لیےامام بخاری کا حیات خصرے انکار وقع نہیں ہے، صوفیاء بھی کہتے ہیں کہ خصر مثالی بدن کے ساتھ موجود ہیں بحرالعلوم کی یمی رائے ہے محرمیری رائے بیہ ہے کدوہ مادی بدن کے ساتھ موجود ہیں البت سب کونظر نہیں آتے می کسی كونظرا جاتے ہيں ان كے سپردايى خدمات ہيں كداولياء سے ان كى ملاقات ہوتى رئتی ہے اور ریہ جو کہتا ہوں کہ بیر حدیث حیات خصر کے اٹکار کے لیے کار آ مرتبیں بیہ اسلے کہاس ارشاد نی کے دفت وہ زمین پرنہ ہوں بلکہ بحروسمندر کے کسی حصے میں ہوں، ریجی ہے کہان کا تعلق سابقہ امتوں سے ہے جب کہ آ شخصور میا تھا ہے اس ارشادکا دائر وصرف آپ میلانیکیلم کی امت ہے پھرخصر نظروں سے عائب ہیں اس لياس ارشادكوان يرچسيان تبين كياجاسكاس كے باوجود اكراب ميان يالي كاس ارشادكوعام مانن براصرار بيتومين خصركواس عام يت مخصوص ومتنتي ما نتا جول عموم ظنی ہوتا ہے۔ قطعی نہیں۔ ریجی یا در کھنا کہ بنجاب میں فیروز پور' محفنڈا'' کے علاقہ میں بابارتن کی قبرہے جنہوں نے ساتویں جری میں محابیت کادعوی کیا تعاذ ہی نے ان کے رویس ایک رسمالہ لکھا کیسر الوٹن عن بابا رتن بڑے بخت الفاظ استعال کئے ہیں اور ہرطرح کوشش کی ہے کہ بابارتن کے دعوی محابیت کومردود کھہرا کیں۔ ہیں أكرجه بابارتن كي صحابيت وعدم صحابيت كاقطعي فيصله بيس كرتاتا جم اس حديث كوبابا ك دعوی صحابیت کے ابطال کے لیے کارآ مرنبین سمجھتا، بطلان محابیت کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہے جب کہ بہال عموم ظنی ہے، بدر مینی کیسے ہیں کہ آ ب میان میں کے اس ارشاد میں صرف مرین طبیبہ کی سرز مین مزاد ہے جہاں اس وقت آ ہے موجود تے چنانچہ دینہ طیبہ میں آخری صحالی جابڑیں جن کی اس صدی میں وفات ہوئی۔ على وجه الارض ب فرشة بهي مشتى موسكة اورعيسي بهي - چونكدان كاتعلق and and and and contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th

لم يتغن بالقو آن اس كامقعدينين كة طاوت كاكارك جائے ، بلكه ابن عربي كرن كے مطابق يہ ہے كہ عام طور پر لوگ كانوں سے محظوظ ہوتے ہيں مومن كو الاوت ييں حظ حاصل كرنا چاہے ميں كہتا ہوں كدابن عربي كي يرشر ٦ اس حديث كى الاوت ميں حظ حاصل كرنا چاہے ميں كہتا ہوں كدابن عربي كي يرشر ٦ اس حديث كى الم شروحات سے لطيف تر ہے دومرى تشرت ميں مطلب يہ بتايا ميا كہ علوم قرآن كے بعد آدى كوستغنى ہوجانا چاہئ اورائي علوم كودنيا داروں كے بيجھے پر درسوانہ كرنا چاہئ ، مكر مكر كر كہتا ہوں كہ اين عربي كى شرح بہت لطيف ہے آدايت كم اس كرنا چاہئ ، مكر مكر كہتا ہوں كہ اين عربي كى شرح بہت لطيف ہے آدايت كم اس ميں خمير منفعل يعنى كم خمير منفعل يعنى آدايت كى تاكيد ہے جب كوئى عجيب يا قابل من من مير منفعل يعنى كم خمير منفعل يعنى كم أدايت كى تاكيد ہے جب كوئى عجيب يا قابل ذكر بات و يكھى جاتى ہے تو آدايت كم استعال كرتے ہيں كہتم بھى د يكھتے تو اس كى انہيت تم يرکھلتى اورتم بھى بيان كرتے۔

﴿۲۲۱﴾ فر مایا که حدیث میں جو لا يبقى ہے اس كى شرح میں بہت غلطياں يا تا بول يح مطلب بيه به كرآج كي رات جوانسان زمين يربيس وه ايك صدى ميس وفات یاجائیں کے یا سوسال بورا ہونے بران میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ للبذا آب مَنْ النَّهِ الله الراد المعاد ك تحت وه مركز نبيل آئيس مع جن كى اس دفت بدائش ای ندہوئی تھی، چوں کہ رہیاتی ہے کہ بعض معالبہ کی پیدائش اس ارشاد کے بعد ہوئی ہے اور ایسے ہی سیجھنا کہ آپ کی امت کی عمرسوسال سے زائدند ہو کی سیجے نہیں اور پی استدلال مجمی که خصر کی و فات کی مجمی اس ارشاد میں اطلاع ہے درست نہیں ، اور بیہ مجى كداس ارشاد ست سوسال كے بعد اگر كوئى صحابيت كا مدى موتواس كا دعوى غلط ہے، یہ میمی صحیح نہیں ہے فرمایا کہ حیات خصر کے منکرین میں خودامام بخاری بھی ہیں حالانكه اكترعلاء واولياء في خصر كوجيات مانا بادرسب من بمتردليل ان كاحيات پراصاب میں موجود ہے میں کہتا ہوں کہاں اثر کی اسناد جید ہے کہ امیر المؤمنین عادل عم بن عبدالعزیز مسجدے باہرا ئے توان کے ساتھ ایک صاحب تھے دیر تک عفتگو کر تے رہے انہیں ویکھانو بہت سول نے ،مگر کوئی بیجان نہ سکا بعد چندے غائب ہو 

madadadadadadadadadada ﴿ ٢٢٢ ﴾ باب حفظ العلم :فرمايا كماس عنوان ك تحت چندا ماديث ذكرى ين مقصديه ب كمم كو محفوظ ركمناي بحى فرض ب يادداشت يا حافظ كى كمزورى يقيية عذر بالكنجن كوخداتعالى في مافظه كى دولت عطا فرمائى موده اس كمكلف بي كمعلوم حاصل كري اورائبيس محفوظ كري تجربه شابر هد كمعنت وكوشش عبى كوبعى ذبين وذكى علم ومعلومات مين جات وچوبندكردين بيدبير كركه بم كندذ بن بين سعی وکاوش سے دست بردار ہو نابے حوصلتی ہے، مسلسل محنت نے بہت سے نا كارول كوكار آمد مناديا ورنيا من حافظه كي قوت والي بهت كم بين اور كمزور حافظه والول کی کثرت ہے مربعر مف علاء میں متازمقام رکھتے ہیں اس لیے باندہمتی سے کام لینا جائے۔ بہل مدیث میں معرت ابو ہریرہ نے اپنی کثرت روایت کا پس منظربیان کیا۔ حضرت ابو ہر مرہ ممدونت محصیل میں معروف رہتے جب کدوسرے صحابرا بل وعيال ك\_ليحصول معاش ياملى وقوى معروفيات بيس رية اس بنار ابو مريرة كمعلومات وسيع تريق اوروه أنبيل ب تكلف دوسرول تك بهنجات محاط محابہ بہت کم روایت کرتے دوسری جانب ابو ہریرہ بکثرت روایت کرتے ای پر اشكال مواتو حضرت ابو بريرة في جواب دبي كى - كه چكامول كه اول تو حضرت ابو جہات علم کو پہنچانے اور کتمان علم سے محفوظ رہنے کے لیے تھی جبکہ دوسر ے حضرات يغيبرصاحب كي تنبيهات كى بنايرروايت مين محاط حلتے غرضيكه دونوں كى نيت يحيمتى المحمى پراعتراض نبيس كياجاسكا حضرت ابو ہريرة مسكين طبيعت بيں نيكن ظرافت ہے محروم ند من المخصور مَالْ الله الله على دور مبارك مين شادى نبين كى كوكى بار كفالت ان کے ذیبے بیس تفاصرف اپن فکر تھی اس فکر پر قناعت کاغلیدتھا جو پچے میسر آتا اس بر اکتفافر ماتے "برہ بنت غزوان " کے یہاں مردوری کرتے وہ جب بھی سفر کرتیں توبيخادم كاحيثيت من ساته موت كمي منزل يرهمرت توبسره كبيس ابوبريرة طوه

الراراتا) مركا अञ्चलक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष أسان سے بیمی موسکتا ہے کہ آنخضور میلائیلی صرف انسانوں سے متعلق اطلاع د مدے بیل و طائکہ جنات اور ملعون البیس پیش نظرند ہوں کے۔این بطال کہتے ہیں كهآب كامتصد صرف اتنابتانا ببكراس مت من بيقرن وجيل حتم موجائك كااور آب محابد واعمال كار غيب دينة تق كديرى امت كاعمر مانقدامتول يهم باس ليے ده عيادت كازياده اجتمام كرے تاكر قلت عركى تانى موسكے بيضرورى ہےكہ رسول اكرم مِن المنظيم كارشاد كى توجيدالى كى جائے جومشابدات كے خلاف ندمو ورندجا المبين آب مَنْ الله الله كالكذيب يرتل جاكيس كوالعياذ باللد ﴿٢٢٢ ﴾ فرمايا كما بن عباس اس شب بيس آنحفود يَنْ اللَّيْكَ في فدمت ميس اسلن يني كداي والدكا قرضه وصول كري كيونكه آب يتطفيك الين بياسة والدكا قرضه وصول كري كيونكه آب يتطفيك الين بياسة وض مرورت مندول کی حاجت بوری فرماتے اور جب بنیت المال میں آتاتو ادائیکی فرمات آب بيطيني المحاسم مول سد ميس في بيمناتش نكالى كدمتدين متولى و مهتم ایک مکاسر مایددسری مدیس صرف کرسکتا ہے جیا کد تغیر کاسر مای تعلیمی مدات مى لكاد ماورجب آئے تو پھراسے اصل مديس لكاد محربي خوب محوظ رہے كماتى معنجائش بھی صرف مندین متی اور محاطمتولی و مہتم کے لیے نکالتا ہوں اور اگر ان دونوں کی دیانت وامانت مشتبہوں تو پھرایباتضرف ہرگز جائز ہیں۔رہ جاتی ہے یہ بات كه حديث الباب كاعنوان بخارى سے كيا مناسبت بي واكر جدبدر عيني في ابن جركى ترديد بمى كى اورتعاقب بهى مريس كهتابون كدابن جرنے بهترين مناسبت بین کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کتاب النفیر میں خود بخاری نے کریب کے طریق سے روايت كي ي "فتحدث رسول الله على مع اهله مساعة" السفماف كر دیا کہ آپ سنا اللہ اسے الل وعیال سے مجھ در مفتلو کی ہے مجروہ کوششیں کسمر كالطلاق مرف أيك لفظ يرتفيني تان كركياجات بنديدة بين اوريمي بجماع فالبين كه بدر مین بمدونت این جرک زدید می میکدین خواه ان کی بات منی ای مضبوط و مرال مور

جوانوں سے جونقصان پنجے گا میں ان نوجوانوں میں سے ایک ایک کانام بتاسکیا موں مرفقنے کی وجہ سے نبیل بتاتا ہوں۔

موں ممر فتنے کی وجہ سے بیس بتا تا ہوں۔ ميں كہتا ہوں كه برامر بالمعروف كرنے والے كواكر جان كاخوف بوتو ابو بريرة کے طرز پڑمل کرتے ہوئے صراحت ووضاحت سے کریز کرے، یہ یادر کھنا کدا کر دوسری احادیث بھی حلال وحرام مے متعلق ہو تنگ تو ان کو چھیانے کی مخباکش نہیں ہے قرآن نے اس سے شدید طور پرروکا ہے۔ بیجی کہا ممیا کہ وعاء فافی میں وہ احاديث تحين جن مين ظلم وجور پيشه حاكم وامراه ك نام احوال اوران كي غرمت محى ابو ہریرہ ان میں ہے بعض کی نشا ندہی اشارہ و کنا پینہ فرمائے۔مثلا اکثر زبان پر آجا تا اعوذ بالله من رأس الستين والا مارة الصبيان ( كهش فداتعالى سے پناه عابتا ہوں ساتھویں سال کی ابتدا اور لڑکوں کی حکومت سے ) مدیز بدین معاویہ کی خلانت کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ خداتعالی نے آپ کی دعا قبول کی ۵۹ھی آپ ک وفات ہے جب کہ برید کا عمد حکومت ساٹھ سے شروع موامل کہتا مول کہ برید کے بارے میں رطب ویابس تاریخ میں موجود بیل خصوصا بعض مراه فرقوں نے اس ک تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے ضرورت ہے کہاس کے بارے می محقیقی مواد جمع كيا جائے بيثابت ہے كماس كے احوال وكردارمناسب ندينے كين واقعي اموركو جمع كرفے كى ضرورت ہے ميں كہتا ہول كدا مت محمديد سے ايساعذاب انهاديا كيا جو امت کی جزی کاف وے اور قیامت اس امت برقائم موگی اس کیے بیامت واقلی : فتنوں میں مبتلا کی حق تا کہ حق پہنداور باطل پرست ایک دوسرے ہے جدا ہوتے ر ہیں ریجی کہتا ہوں کہ اکابر کی موجودگی میں اصاغر کا اقتدار برآنا ،ارباب تقوی کے ہوتے ہوئے شرارت بیشہ طبقے کاغلیہ و تسلط، البرنو جوانوں کا قبضہ اور من مانی كارروائيان امت ميسينكرون فتنول كادروازه كهول دييابيهم كبتابول كدواتعي علاء کی موجود گی میں کم علم لوگول سے رجوع اور ان سے سائل کی دریافت، یا ان 

مليده تياركروكهائ بغيرا مےنه برطوں كى۔انقلابات زمانه مروان كے زمانے ميں ابو ہرر یدینہ کے محورز ہوئے تو انہی بسرہ سے شادی کی ۔فرماتے کہ میں بھی اب خوب انقام لے رہاہوں جن منازل سغر میں بسرہ کوطوہ تیار کرکے دیتا۔وہال پہنچا ہوں تو کہتا ہوں کہ بسرہ حلوہ تیار کر کھاؤں گاتو آئے بردھوں گا۔ بیمزاجی ظرافت تھی حضرت نے جوشیع بطن فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کداسلام کے ابتدائی دور میں کون سیرشکم ہوتا؟ سب سے بہلی بدعت جومسلمانوں میں رونما ہوئی بہیٹ مجرکھانا تھا۔شاہ ولی اللہ صاحب اس کا مطلب بیبتاتے ہیں کہدوسروں کومصروفیات تھیں اور میں آ مخصور مَنْ اللَّهِ الله كو جمنا مواقعا خوب جى مجركرر بتا عرب كہتے میں فلان يحدث شبع بطنه كرجى بحركر بالتمل كرتاب يافلان يسافو شبع بطنه كرتى عرسفر كرتا ہے۔ دوسرى حديث ميں ابو ہريرة كہتے ہيں كرديس محر بھى نہيں محولا '۔ ميں اس كا مطلب بيہ جھتا ہوں كہ اپنى عمر ميں جو پچھسنا تھا وہ سب پچھ محفوظ ہو كميا كويا كداى مجلس كيمعلومات صرف محفوظ ندبوت بلكه بغيرتحد بدونت سب محفوظ تتص تیسری مدیث میں آپ کا بیفر مانا کہ میں نے علم کے دوظرف حاصل کئے۔ بدرمینی سيت بي كمل بول كرمال مرادليا هيك آنخضور مَاللَّيْنَا الله علوم حاصل كي اكران كولكهة اتوايك ايك ظرف بجرجاتا جيها كهام شافعيٌ فرمات جي كه مين نے اہام محر سے دو بوجھ اونٹ علم حاصل کئے اس زمانے میں کتابوں اور نوشتوں کو محفوظ کرنے کے لیے الماریاں نے تھیں اپنا دوسراسامان بھی برتنوں اور تھریوں میں ر کھتے اور کتب ونوشتے بھی ان ہی میں محفوظ رکھتے ،اس لیے بیجبیرا ختیار کی عینی نے يبحى لكهاكم بهليعلم كاتعلق "احكام وسنن" يصقا جبكه دوسريعلم مين "اخبارفتن" ا منے ابن بطال کی رائے ہے کہ دوسرے مسم کے علوم قیامت سے متعلق علامات و احوال تھے اور قریش کے ناعاقبت اندیش نوجوانوں سے جودین کی بربادی ہونے 

الرادرات الم كرين ك خيال على الطبيق كى يم صورت به حافظ ابن جرن يلكما كما يك برتن برا بوگا بمقد اردوبرتن اس ليدا سه جرايين كها دوسرا جهوا بوگا اس ليدا سه ايك برتن برا بوگا بمقد اردوبرتن اس ليدا سه جرايين كها دوسرا جهوا بوگا اس ليدا سه ايك قرارديا حافظ برتول كى بوائى اور جهونائى سے قبق دے د سه بين بدريينى نے ابن جركى اس قوجيد پر نفق كيا به جوعمدة القارى بين د كيوليا جائے۔

وقت کی ہے کہ آپ یکا الانصات للعلماء : فرمایا کہ ذیر بحث حدیث جمۃ الوداع کے وقت کی ہے کہ آپ یکا الفظام نے جریا سے فرمایا کہ سب کو خاموش کرو پھر یہ السیحت فرمایا کہ سب کو خاموش کرو پھر یہ اللہ مائی کہ میرے بعد اختلافات میں جتلانہ ہو جانا اور کفار کی طرح تمہارے دل ایک دوسرے سے پھٹ نہ جا کیں آج تم تقوی اور با جمی بحبت پرقائم ہواس محمود حالت کو بدستور باتی رکھنا خدانخو است صورت حال بدل الی تو پھروہ کی ہوگا جو کفار کے بارے میں فرمایا کہ تعصیم جمیعا و قلوبھم شتی کہ بظاہر اتحاد معلوم ہوتا ہے جب کہ دل ایک دوس سے سے معلی و قلوبھم شتی کہ بظاہر اتحاد معلوم ہوتا ہے جب کہ دل ایک دوس سے سے معلی ہوتا ہے جب کہ دل

سے حصول علم، زوال علم كا باعث اور علامات قيامت سے يحصول علم، زوال علم كا باعث اور علامات قيامت سے يحصورت ابو مريزة ف جودوس علم كمتعلق اظهارراسة كيامتصوفه كبت بي كداول معدمرادهم احكام و اظاق ہے جب کہ دوسرے سے مرادعلم اسرار ہے بیمی کہتے ہیں کہ بیمرف عارفین کوحامل ہوتا ہے بعض صوفیاء نے میجی کہا ہے کہ دوسرے علم سے مرادعلم كمنون ومرمخزون ب جوحمت كاثمره باوربيان بىكونعيب موتاب جنهول ف مجابرات طویلد کئے ہوں اور مشاہرہ کی دونت سے سرفراز ہوں بیعالم فیب کے ایسے الواريس كرجن كالمكشاف مرتاض مخصيتول كي ليبى موتاب،ال يربديعني ن تبره كرت بوے لكما كريرسب بي في كيك بي مربي مردري ب كدوه علم اسلام قوانين اورايمانى تقاضول كي خلاف نه بهوكوكى چيز كتني بى نفيس ونازك مواكرشر بعت كے خلاف ہے قابل قبول تبيل كيول كرحق ايك ہے اور وہ شريعت ہے باقى سب تلبیس ابلیس بی بین مین کہتا ہول کہ بدر مینی کی بیہ بات بڑی او کی ہے اور بری متوازن ہے متعوقین کے قبل وقال کی جزئ کا اے کرد کھدی اور شریعت کومعیار قرار دیا اور دا تعنا وبی معیار ہے۔قسطلانی نے لکھا کہ اگر دوسرے علم سے مراد نا درعلوم ہیں تو ابو ہریرہ کو انیس چھیانے کی کیا ضرورت تھی وہ تو مغزعلم ہے بیتبرہ بھی جاندار ب شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ فتن سے مراد ان واقعات کاعلم ہے جو پیمبر صاحب کی وفات کے بعدرونما بھوئے۔مثلاً عثان عن شہادت یا نواستدرسول حسین کی شہادت ابو ہریرہ کوان کاعلم تھا محر بنوامیہ کے ناعا قبت اندلیش اڑکوں کے تسلط وقهارى كى بنايرنام بنام ليكر انكشاف \_ يريز كرت عيني في كعما ب كدمنداني مريرة مل تين جراب (چڑے کے برتن) كاذكر ہے اور المحدث الفاصل للرامهومزى كطريق منقطع على يائي جراب كابعى ذكرياس تعناد يرعبني لكيت میں کروع اول میں بکثرت احادیث تعین اس کیاس کے کیے دو جراب کی تعبیر افتیاری اور دومری حم میں امادیث کم تمیں اس لیے اس کوایک جراب کہا کو یا کہ

ubooks.wordpress.com

كياليكن يح يمي به كه خفرس طاقات اوراستفاده كرف والملمعروف موى بير ابن عماس نفي نوفا كوجوعد والله قرار ديا وه اوقات غضب ميں \_ايسے كلمات مين تاويل كى ضرورت ہے كه دُانا جائے تھے، يامبالغه في الانكار ہے يہ ہر كزمقصدنه تفاكها بن عباس نو فاكوولايت البي ي نكال كراعداء الله كي فهرست داخل كرنا ها يج علاء كے صاف وشفاف علوم خلاف واقعہ بات كو كوار ہيں كرتے توان كى زبان بر سخت کلمات آجاتے ہیں جن کی ظاہری مراد ہیں ہوتی عینی نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے تاویل اسلے بھی ضروری ہے کہ نو فاحضرت علی کے حاجب رہے ہیں واعظ بھی ہے اور عالم اور فاصل بھی بلکہ دمشق میں علماء کے قائد سمجھے جاتے ،حضرت موی سے کیاسوال ہواتھا؟ مختلف تعبیرات ملتی ہیں مثلاسب سے برداعالم کون ہے؟ جواب تفاانااعلم ایک روایت میں بہے کہ هل تعلم احدا اعلم منك؟ تو فرمایا کہیں۔مسلم کی روایت میں ہے کہ میں اینے سے برداعالم کسی اور کوئیں جانتا اس روایت میں سوال فرکور تبیس وی نے بتایا کہ میں ہی جانتا ہوں اور کہ خیر کس کے حصه مين زياده آئى زمين يرايك محص تم يعيمي زياده جائن والاي أرابن بطال سکتے ہیں کہ موی کو جواب میں صرف اللہ اعلم کہنا جائے۔ ملائکہ نے بھی سبحانك لاعلم لنا الاماعلمتنا كها تفااور جب آ شخصور مَا الله الاماعلمتنا كها تفااور جب آ شخصور مِالله مَا الاماعلمة کے بارے میں سوال کیا گیا تو آب مینائی آیام نے جواب خدائی برمول کردیا تھا میں کہنا مول کدآج تک راست کردار مجیب اور ارباب فآوی اینے جواب کے خاتے پر والله اعلم كمت اور لكمة بين اور يمي اوب م

نوادراتانام كشيرى المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة المنتقة الم فرمایا کہ بخاری کے اکثر تنوں میں قال لذہے جس کامطلب بیہوا کہ پیغیر صاحب نے جرم سے قرمایا کد حاضرین کو خاموش کرواس سے ان کی محابیت وموجود کی جمت الوداع من ثابت مع مرابن عبد البرج مكرت بي كدجري تخصور ما التيليم ك وفات ے كل حاليس دن يہلے ايمان لائے كويا كہ ججة الوداع سے دو ماہ يعدنو پھر جرير كى موجود كى كاسوال تبين اس يربعضون فله زا كدقر ارديا كدآب يتا في النافية مدار شاد جریر سے بیس بلک سی اور صحابی سے فر مایا مکر میں کہتا ہول کہ لا زا کر بیس آ پ کاخطاب جریزی سے ہے بغوی اور ابن ماجد نے وضاحت کی ہے کہ جریر اھ من ایمان لائے بیں اور خود بخاری کے باب ججة الوداع میں ہے کہ فال لجويد" جرية كے نام كى صراحت فيل وقال كا ورواز و بندكرتى بابن عبدالبراكر چه فق و معتدل بیں خداجانے پھران سے بہال تسامح کیوں ہوا؟ ابن جر نے بھی بغوی کے قول کوراج قرار دیا ہے اور ان کے ساتھ ابن حبان کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی جریم کا ايمان • اهيس مانة تصروالله اعلم-

﴿۲۲۵﴾ باب مایستحب للعالم إذا سئل الغ: قرمایا که اگر کسی عالم سے بیر سوال ہوکہ اس وقت سب سے بردا عالم کون ہے تو مناسب بیرہے کہ جواب میں خدا قدالی رمحمول کرو ہے۔

حدیث الباب مختصرا گذر چی و بال ترجمة الباب ماذکر ذهاب موسنی
فی البحر الی الخضر تھااس موقع پر تفصیل کرچکا ہول کہ جمع البحرین کہاں ہے
موی وخضر ہردو کے جداگا نہ علوم کی نوعیت خضر کی نبوت حیات وممات کا تذکرہ بھی
ہوچکا کچھ یہاں پر کہتا ہوں'' نو فا یکا گی'' کو مفالطہ تھا کہ خضر کا افادہ اور موی ایسے
جلیل پنج ہر کا استفادہ معقول نہیں ہے اس لیے وہ مشہور موی نہیں بلکہ موی این میشا
ہوں گے جو یوسف النظیمیٰ کے بوتے ہیں اور سب سے پہلے موی نام کے پنج ہر ہوئے
ہیں حاملین تو رات کا خیال کی ہے کہ یہ موی بن میشاہیں جنہوں نے خضر سے استفادہ
ہیں حاملین تو رات کا خیال کی ہے کہ یہ موی بن میشاہیں جنہوں نے خضر سے استفادہ
ہیں حاملین تو رات کا خیال کی ہے کہ یہ موی بن میشاہیں جنہوں نے خضر سے استفادہ
ہیں حاملین تو رات کا خیال کی ہی جدی مولی بن میشاہیں جنہوں نے خضر سے استفادہ
ہیں حاملین تو رات کا خیال کی ہی جدی مولی بن میشاہیں جنہوں نے خضر سے استفادہ

www.besturdubo

نوادرات الم كشيرك بعد الم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المن اورجس جهاد میں دومرے مقاصد بنیادی حیثیت اختیار کرلیں، یا جھااور برا دونوں أيك دربع من بول اتووه جهادبين البية إصل مقصدتو اعلائك كلمة الله بواور ذيلا مجحدد وسركمناقع حامل ہون تو وہ جہاد ہوسكتا ہے ، ان يعصيلي تفتيكوكر تا ہوں \_ سب سے پہلی بات بیر ہے کہ کلمۃ اللہ سے کیا مراد ہے؟ حافظ ابن جرا فق الباري (۱۹/۱) ميں اس مديث برگذر اے بيں ،لكھا كدر وت الى الاسلام مراد ہے،كہ دين خداكي دعوت سب دعوتول برغالب آجائے، دنيا ميں بار بار ديکھا كه اييخ دنیاوی مقاصد کے لیے بوی سرگرمی دکھاتے ہیں تو ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ دین دعوت کوای جوش وخروش کیساتھ پیش کرے اور جب مقصد دین کی دعوت ہے تو اس کے لئے جہاد مجی ضروری مہیں، بلکہ جن ذرائع ووسائل سے بیمقصد حاصل ہو، وہ بھی پہندیدہ ہوں مے مسرف اس شرط کے ساتھ کہ جائز ہوں امام بخاری نے بیہ باب اس کیے قائم کیا کہ واضح کریں کہ سوال وجواب کے لیے درسگاہ یا جلس ضروری تجيس اورية بحى ضرورى تبيل كه بحيثيت متعلم مؤدب موكرسوال كرے ، اكركوئى ايسى ضردرت بیش آخمی کرسوال ضروری مونو کھڑے کھڑے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، یہ وضاحت اس کیے کرتا ہوں کہ امام مالک کا واقعہ ہے ، کہ کی شخ مدیث کے درس میں تشریک ہونا جا ہے ، مرجلس میں جگر نہیں تھی ، مالک کوٹ مجتے ، کسی نے سوال کیا کہ اليي مبارك مجلس سے آب نے محروی كيسے كواره كى ؟ فرما يا كدرسول اكرم مَناقَ يَالِيْمَ كَيْ اللهُ كَاللهُ عَلَيْم صدیث کو کھڑ سے کھڑ ہے سنناسوئے اونی ہے، جسے میں پیندنہیں کرتا، میں کہتا ہوں که حدیث کا ادب توبیه ای ہے لیکن مجھ مستنثنیات بھی تکلیں مے ، اور زیر بحث حدیث ان بی مستنتیات میں سے بے اور ہوسکتا ہے کہ بخاری کے یاس مدیث تھی تواس پر ایک عنوان قائم کر کے ایک ضروری مسئلہ کی طرف توجہ بھی دلا دی حافظ ابن جمرے یہاں چندمفیدمباحث قائم کئے ہیں، میں ان کی تنجیص کرتا ہوں الکھا کہ "سب سے اعلى جہادتودى ہے جواعلائے كلمة الله كے ليے ہو" (٢) واقعى مقصدتو اعلائے كلمة 数数数数数数数数数数数

الروات الم المرى الما المرى الماديث المرى الماديث المرى الماديث المرى الماديث المرى الماديث المرى الماديث المرى الماديث المرى الماديث المرى الماديث المرى المادي المرى المادي المادي المرى المادي المرى المادي المادي المادي الموادي المرى المادي المرى المادي المرى المادي المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المر

رسول اكرم مِنانَ يَكِينِهُم نِنْ خُود كُوافِضِح العرب قرار دياء بجمه جوامع الكلم اس حقيقت کے مؤیدات ہیں یہ مجمع محوظ رہے کہ سائل بھی جا ہتا ہے کہ قصیلی جواب ملے بھی خود مجیب ضروری سمجھتا ہے کہ تفصیل ہو جبکہ بعض طبعتیں اختصار پہند ہوتی ہیں، وہ ہر چیز میں مختصر پراکتفاء کرتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بیسائل اختصار پیند تھااوراس کی دلیل رہے کہ کھڑے کھڑے سوال کررہاہے، جناب نبی کریم مینانیکی پراعلی تہم ختم ہو گیا، چناں چہ آ پ سمجھ سکتے کہ جواب مختفر جا ہتا ہے، کیکن میجھی ضروری تھا کہ جواب ایسا ارشاد فرما نیس که کوئی موشد تحفی نه رہے، چول که سوال جواب صرف اس سأئل برختم نہیں ہوگا بلکہ تا قیامت اس سے استفادہ کیاجا برگا اگر آب ہر پہلوکونمایاں كرتے تو بات كمى ہوجاتى بعض اوقات غضب اورحميت، خدا كے ليے بھى ہوسكتى ہے، جیسے اینے نفس یا بعض اینے اغراض کے لیے ہوتے ہیں بھی احادیث میں ہے ك وحمس في يوجها كم الرجهادوقال حصول مال غنيمت، يا شجاعت وبهادري كے چرچوں کے لیے ہوتو کیما ہے؟'' بلکہ بعض اوقات ایجھے مقاصد کے ساتھ مجھے برے مقعد بھی شریک ہوجاتے ہیں،ان سب امور کے پیش نظر آب نے ایا جواب مرحمت فرمایا که سوالات کا جواب بھی ہے، اور سی بات بھی سامنے آئی، چھن جھنا كربات ميكلي كدوى جهادعندالله مقبول ب،جسكاتمام ترمقصداعلائے كلمة الله مو

ks.wordpress.com

نوادرات امام كشيرى المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقاقة المنتقا كالمل مقصدتوغزوه تعا ، اورغنيمت واجر بهي شريك نيت تعا ، اس ير آنحضور مَنْ الْمُعَلِيمُ نے کوئی کیرنیس فرمائی ،جس سے صاف ہوگیا کے نظراصل مقصد پر مرکوز رہے گی توالع يربيس ، محرابن جر في الكما كد (٣) تيرى مورت يد كدجذ باعلائكمة الله کے ساتھ دوسرے اغراض دنیا بھی برابر کے شریک ہوگئے، اے ناپندیدہ قراردیا، ابودا و داورنسائی میں ابوا مامدے سند جیدروایت ہے کہ ایک محص حاضر ہوا اورآب سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ جہاد سے اجراورشہرت وجر سے مقصود ہوں توكيا ملے كا؟ فرمايا كم يحوليس، بيسوال سائل في تين مرتبدكيا آب كا جواب بياى تفا کہ چھیس، چربیجی ارشاد ہوا کہ خدا تعالی ای مل کو تبول کرتے ہیں جومرف انبى كى رضا كے ليے كيام كيا ہومعلوم ہوا كدامچى وبرى نبيت اكر يكسال حيثيت اختيار سر حنى تواييا عمل مقبول تبين (م) نيت توضرف حصول دنيا كى مواوراعلا ي كلمة الله كوهمنى حيثيت ديدي جاسئے بيرقطعاً ممنوع ہے۔ (۵) صرف دنيا پيش نظر ہواور اعلائے کلمة الله مسي حيثيت سے بھی شريك نيت نه مويد بدترين صورت ہے اور صديث الباب مين غالبًا اس أخرى صورت معتعلق سوال تقاء جسكا جوابعنايت فرما يا اورابيا جامع كه جهاد يصمنعلقه تفصيلات أتميس أتحميس يالحج صورتيس توخود حافظ ابن جر من نكال دي اور بهي تغفيلات بي، اس ليے حديث كو جوامع الكلم قراردیا گیا، مجھے امیر تیمور کا ایک واقعہ یاد آیا کہ اس نے ملک کو فتح کرنے کہ بعد مقتولین کی کھویڑیاں تخت کی صورت میں جمع کیں اور ان کھویڑیوں کے تخت پر قا ہراندانداز پر جیفا،علماء بھی موجود تھے۔تیمور جا ہتا تھا، کہ علماء اس کی اس جنگ کو اسلامی جہاد قرار دیکراس کی مدح وتعریف کریں،لیکن ایک عالم کھڑے ہوئے اور بولے کہ" جہادتو صرف وہ ہے جسکا مقصد اعلائے کلمۃ اللہ ہو" اور میہ ہی حدیث الباب بجمع أيور مجه كيا، كه حديث سنانے كامقصد تيمور كے خيالات كي سيح اورايني گلوخلاص جمي پيش نظر ہے، تيمور تجيب وغريب تھا، بہادر، شجاع، کيكن انتها كى سخت كير، نقاقة مقالة مقالة مقالة مقالة مقالة معالمات مقالة مقالة مقالة مقالة مقالة مقالة مقالة مقالة مقالة مقالة مقالة

نوادرات الم كشيرك والم المنام كشيرك والمنام كالمنام منام كالمنام كالمنام كالمنام كالمنام كالمنام كالمنام كالمن الله يبيان نطا مجميمنانع حاصل موصحة ، جبكه ومتصود نديته، وه بعي اعلى وارتع ے 'محدث ابن الی جمرہ نے لکھا کہ اگر چہ مقصد تو اعلائے کلمۃ اللہ تھالیکن ضمنا کہتے اور مقاصد بھی شریک ہو محصے تو کوئی حرج نہیں ، کویا کہ بیر محدث اعلائے کلمة الله کو غالب قرارد \_ے رہے ہیں اوراسکے غلب کے بعددوسری نیات کومفرہیں مجھتے ، میں کہتا مول کہ ابن الی جمرة کے اس خیال کی تا ئير الوداؤد کی ايك حديث سے بھی موتی ہے جس كا عنوان انهول في تائم كياد "باب من يغزو ويلتمس الاجود الغنيمة "عنوان يرغوركرنا كهغزوه كواصل حيثيت دى اوراجروغنيمت كے حصول كوتا بع كيا ،عبدالله ابن حواله كى حديث بيش كى كم ميس رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من اله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله غزوہ کے لیے بھیجا تا کہ ہم مال غنیمت سے اپنی فلاکت کی تلافی کریں ، بیسفریا بیادہ موا اورمشقتول سے لبریز تھا،کیکن نه غزوہ موا،اور نه مال غنیمت ہاتھ لگا ہم جب والیس ہوئے تو رسول اللہ میان اللہ میان اللہ میان کے ہمارے چمرے سے ہماری مسلسلی کا ادراك فرماليا، تو آب فورا خطبه ودعاء كے ليے كھڑے ہوئے اور فرمايا كە" اے الله ان والس ہونے والوں کی کفالت میری طرف منتقل ندکرنا کدمیں اسوفت ان کی کوئی مدد كرفي كے قابل تبيس ، اور ان كامعاملہ خووان كے بھى سپر دنہ كرنا كہ ان كى يريثانى برُه جائيكَ ،اور دوسروں يرجمي نه دُ الناشايدوه ايارنه كرسيس ، پھرآپ مَنافَيَاتِيم نے اپنا دست مبارک میرے سر بر رکھکر فرمایا کہ اے ابن حوالہ جب تم دیکھوکہ خلافت ورياست، شام ك منتقل موجائة وزلز العم الكيز واقعات اور برى برى مصيبتين الممينى اور قيامت كى نشانيان اتى قريب بونكى جيسا كدميرا باته تهار برسے قريب ہے، بدقیامت کی نشانیاں ہیں اتھیں ملک شام کی ماضی سے ہیں جوڑ نا جا ہے، اور غالبًا آپ بي جي حياجة تھے كما بن حوالدا در ان كے ساتھيوں كے م كود دركري، كم بي كيابريثاني ٢٠ جوتم نے افغائى؟ اس دنيا ميں اس ميمى بوى بريثانيال بيش 

دریافت کرتا) فرمایا که اس عنوان کے تحت عبدالله ابن عمر کی صدیث ذکر کی ،که رسول اكرم يتاني الله عدى جمار ك وقت مسائل دريافت ك محك محديث مشهور ہے ترفدی میں ایک صدیت ہے کہ سی بین الصفا والروہ اور رمی جمار، ذکر اللہ کے قیام کے لیے ہیں، بظاہر بیددونوں کام لین "سعی" اور"ری" ذکر سے خالی معلوم موے ،اس کے آپ نے تعبیفر مائی کہ میجی ذکر ہیں، بیدونوں کام ابرا ہیم اوران کے خانوادہ کے مل بیں ،اور چوں کہ ج میں ان کے اعمال کوجذب کیا میااس لئے اتھیں ذكركادرجدويدياتا كداعمال مقربين ذكركي حيثيت ميس بميشدانجام ديئي اوران سے غفلت ند برتی جائے ، امام بخاری سیمجھانا جاہتے ہیں کہ جب سعی اور رمی عبادت موصيح توكيا ذكرك دوران سوال كى اجازت موكى يأنيس ، تو بتلايا كداستفتا وخودذكر ہے،اس سے ذکر میں کوئی خلل ندہوگا،امام کی نظراس پر بھی ہے کہ قاضی کو یابند کیا گیا كرفضاء كوبتت غيرمطمئن حالت مين نهجو الوبتلايا كه بيدارمغز حاضرالحواس اس حالت میں جواب دے سکتاہے میں نے بعض محدثین کے تذکروں میں دیکھا کہ طلبركودرس دينة ہوئے قراءت حديث يرجمي متوجدر يتے سوالات كے جواب بھی دية ، يجه حفاظ كوجهي ديكها كرئي بجول كابيك وتت قرآن سنة بي اوران كے غلط وصواب پرمتوجدر ہے ہیں، ابن بطال لکھتے ہیں کہ اس صدیث سے بیمی معلوم ہوا كمعلى بات سي عالم ساايى حالت مين بعي معلوم كى جاسكتى ب كرعالم خداتعالى كى كمى طاعت مى معروف مو كويا كه عالم ايك طاعت سے دوسرى طاعت كى طرف منتقل مور باہے بلین حضرت منگونی فرماتے ہیں کہ بشرطیکہ وہ طاعت کلام کے منافى ندموه جيها كدنمازكه اس ميس كلام مفسد صلاة هيه اس لي بحالت تمازنه ملام كاجواب دياجائيكا ورشكم علمي سوال كاه حافظ في الباري صفحه: ٩ ١٥ وجلد: ١٠ مراكعا كريجه كاخيال بك كرزهمة الباب من عندرى الجمار ب مكرحديث مطابق باب میں، چوں کہ مدیث سے صرف اتا معلوم ہوتا ہے کہ آب مِن اللّٰ الله مره کے یاس

اكرآن ترك شيرازي بدست آردول مارا الله بخال بندوش بحثم سرقندو بخارارا اس برحافظ كوجا بكر اءادر بولاكه بم في اتن مشكلات الماكرسم قدادر بخاراكو فتح كياب، اورتم سمرفندو بخارا برفياضي كررب موه حافظ في كما كماي خاوت في تو ہمیں اس فلاکت تک پہنچایا ہے، اس جواب برمسکرادیا اور حافظ کو چھوڑ ویا، حافظ شیراز عارف وعالم بین، میں نے بیضاوی پرانکا ایک مخطوطہ حاشید یکھا ہے معلوم ہوا كمم مضبوط تفا، محدث ابن الى جمرة في يمي لكها كدا كرابتداء بن جهادكا اراده دوسر السباب كي تحت مواليكن مجرنيت خالص اعلائك كلمة الله كي موفئ تومينيت مقبول ہوگی، چوں کہ ابتدائی اسباب جومقصد تک پہنچنے سے پہلے ختم ہوجا نمیں ہمعتبر نہیں ہوتے غالبًا یہ اس کے کہ حدیث نے ایک منطبط اصول دیدیا لینی العبوة للخواتيم من كهما مول كه صاحب بهجة كى رتصريح، جمله امور مين نافذ بوكى، بلكه بيه مجھی کہتا ہوں کہ عجب تہیں ، آخیر میں صفائی نبیت واخلاص ، سابق کے فساد نبیت کو بھی وهوڈا لے، انہی محقق نے ای حدیث سے دواہم نتائج اور حاصل کئے، کہ حضرات صحاب رسول اكرم مَا الله الله على المعلم على المعلم الله المعلم الله الله المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم اتباع كرين اوربيان حديث بين اس كاامتمام كرية چنان چداس حديث بين اس كوبهى محفوظ ركها كرسائل كهرا بواتفاءا ورتينيبرصاحب مَيْكَيْنِيكِيْمْ تَشْرِيف فرماءا ورابن حواله کے سر پرآپ مِنافِيْدِين اپنادست مبارك ركھاءاس سے ميكى معلوم ہواك بینمبر صاحب نے جو سراٹھاکر جواب دیاءتو آب کے جوارح کے تصرفات بلا ضرورت نه ہوتے ، دوسرا اہم فائدہ میہ ذکر کیا کہ قال مع الکفار میں نفسانی تقاہضے شركك نه مونے جائيس مثلا غيظ وغضب نفرت وعناد وغيره بلكه صرف اعلامة كلمة الله بيش نظر جو

﴿ کا ۲ ﴾ باب السؤال و الفتيا عندرمي الجمار (رئ جمار كوت مكله المجمود المسؤال و الفتيا عندرمي الجمار (رئ جمار كوت مكله نوادرات الم كثيرك المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المن

﴿ ٢٢٨ ﴾ باب قول الله تعالى : وما أو تيت من العِلْم إلا قليلا: فراياكه!
مشهور ب كمام جاب اكبرب، زعم علم عالم كو بهت ى غلط فهيول اور كرابى بين جتلاء
كرسكتا ب، اور چول كه بخارى الامام تقريباً اب كتاب العلم كافتتام برينج رب
بين اس ليه زعم علم كى قباحتين بهى سامن لا ناچا بيت بين اور بيدواضح كرنامقعود ب كه صرف خدا تعالى كالم غير محدود ب باقى كوئى بهى موادر كتنابى استعلم ديا كيا بوتا بم اس علم ومعلومات كى خدا تعالى كعلوم كرما من كوئى حيثيت نبيل ب

اس ترجمة الباب كي تحت مديث كونا كول مباحث ما بي بيل ید کہ بظاہرروح سے متعلق توراہ میں بھی صرف اتنابی ہے کدروح امر خدا ہے توشاید يبودروح يتمتعلق سوال كرك بيرجاب كمحمد متال كاجواب تورات كمطابق آتا ہے یا اس کے خلاف، تاکہ آپ کی نبوت کی تردیدیا تصدیق کی جاسکے، سیح روایات ے معلوم ہوتا ہے کدروح سیم تعلق آب سیسوال مکم عظمہ میں بھی ہوا، اور مدينه منوره مي بھي،ميري راستے ہے كديد دونوں دافعے تيج بين،حافظ ابن جرز نے لكھا كماس معلوم موتاب كديرآ يت مدينين نازل مونى ،اورتر فرى مين ابن عباس كى روایت ہے کہ قریش نے میں مجھ کرکے یہود صاحب علم میں اور خود قریش جہالت كاشكار، اورآ ل حضور مَالْنَيْلَيْلِ كے دعوى نبوت كى تقديق وترويد ميں الجھے ہوئے نبوت کی تقدر این وتر دیدگی را بین کھل جا کیں ، یبود سے یو جھا کہ محمہ سے کیا سوال كريى؟ يبود في روح كم متعلق بي سوال كرف ك ليه كها، حافظ لكهت بي كه ابن عباس كى اس رويت كے رجال امام مسلم كى شرا كظ كے مطابق ہيں ، ابن اسحاق 

रिवित्ता चारा विकास विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का विकास का व عظم رئيس معلوم موتاكر آب ري مين مشغول عظم ما فظ في اس اشكال كاجواب ديا كر بخارى عموم الفاظ من فاكده المعات بين قطع تظراس من كرآب من في المال من المالية مشغول ينه يانبيس، ميس كهنامول كدامام بخارئ جب كوئى رائ اختيار كرت بين تو ای کے مطابق حدیث ذکر کرتے ہیں اور دوسری جوانب کونظر انداز کردیتے ہیں، ترتيب افعال ج كي سلسله بين ان كى رائع امام اعظم كيموافق تبين اى لئ اس مديث كويين" افعل و لاحوج "والى لارب بير، كيراس بيراس عدر غلوكيا كررعايت ومناسبت ترجمه وحديث كالبحى نظرا نداز كردى ، اور بعيد مناسبت يا تاويل كوبهي كافي سجه ليا "قبل الذبع" وطلق مين امام ما لك ، شافعي الامام ، احمد "واسحاق" كى رائے يے كداس صورت ميں كوئى دم واجب تبين بوگا، صاحبين بھى اس ميں ان كى موافقت كرتے ہيں اوراى حديث الباب كودليل بنايا جبكه امام اعظم اوراكے يفخ التينخ ابراجيم كفي "دم" لازم كرتے إلى ، ان كى دليل مصنف ابن الى شيبه ميں ابن عباس كى روايت ب كم افعال جج مين تقديم وتاخير كى صورت مين دم دے، طحادی نے بھی اس روایت سے کام لیا ہے، اور اس حدیث کا جواب بیا ہے کدرسول اكرم مَالْيَنْ يَكِيْمَ جوية فرر رب بي كذر لاحوج "اس سي كناه كي في ب، ندكه دم ك وجوب کی ،امام طحادی سنے اس کا دوسرا جواب سددیا ہے کداس وفت تفتریم وتاخیر کو ناواتفیت کی بناء برعذر بنالیا، اور آئندہ کے لیے تمام مناسک جج کو سکھنے کی تلقین فرمانی، میں کہتاہوں کہ ریسرف خصائص جے میں ہے، کہ سی عذر سے اگر کسی ممنوع کا ارتكاب موهميا توبير كناه تو معاف موجائيًا ليكن دم بدستور لازم رميكا، جيسے كفاره ''اذی''' جج قران میں،اس لیے میں وجوب جزاءاورتفی حرج میں کوئی مضا اُقتہیں سمجهتا، بلکه میربھی کہتا ہوں کہ شاید اسوقت جزامجی مرتفع ہوئی ہو، چوں کہ اسوقت قانون شریعت تشکیل کے مرطے سے گذرر ہاتھا، لاعلمی عذر بن سکتی تھی ،اوراب جبکہ  جسمانى غزالى يمي كيت بي كروح جوبر محدث قائم بالذات، فيرمخيز ب،ندوه جمم میں داخل ندخارج ، درجم سے متعل نداس سے متعمل ، میں کہتا ہوں کرزیادہ المعجمين بي الم كدوح اور لفس ايك دوسر المست متفائز بيل ﴿٢٢٩﴾ فرمایا که یبود نے آ مخصور مین النظام است جوسوال کیا یا کرایا، وه کس روح معلى تعادابن قيم الى تالف "كاب الروح" مغيره الى كلية بن كروال ای روح سے متعلق تھا جیکا قرآن میں ذکر ہے، مثلا سورہ نباء میں " یوم یقوم الروح والملئكة صفا لايتكلمون الغ"يا سورة قدر "كنزل الملاتكة والروح فیها باذن ربهم" ان آیات سے وہ مجمانا طاہتے ہیں کدروح سے جرئيل مرادي ادرسوال ان بى جرئيل من على مريدكما كدارواح بى آدم كوقر آن كريم والنس المالية الماديث من المردح دونول كااطلاق موايه ابن قیم کاریجی افادہ ہے کدروح کوجوامررب معزت حق نے قرار دیااس سے بدیجھنا درست نہیں کدروح قدیم یا فیرمخلوق ہے، ابن جڑنے اس رائے پر تنقید کی ہے، کدروح سے جرئیل کومراد لینااورروح انسانی، مرادنہ لینا سے جہا ہے کہ طبری نے ابن عبال سے بطریق عوفی ای تصدیس مراحت کی ہے، سوال روح انسانی سے متعلق تھا، کویا کہ حافظ اثر ابن عباس سے سوال کا تعلق روح انسانی سے بتارے ہیں، یہ می لکھتے ہیں کہاس آیت سے سیمنا بھی سی تہیں کہ آنخضور هیقید ردح يرمطلع نبيس منصى اوربيك أتخضور مَنْ النَّيْظِيمُ فيامت كمتعين ونت يرجى اطلاع ندر كفت تقدما فظ كاخيال بكرآب من التينية كوبردوس مطلع كرديا مياتها بيكن انکشاف ندکر۔ کی یابندی کے ساتھ میں کہتا ہوں! سوال روح انسانی بی سے متعلق تفا، جبرئيل مي متعلق كيا موتاكه وه تو فرشته بيسب كومعلوم ها نبياء پر وحي ليكرآت بن،سب جانع بن،سوال ان چزول كے بارے بس بوتا ہے جوعام معلومات مين ندمون روح أيك اليي چيز بيج سكي حقيقت براطلاع نبيل اوربيمي اس آیت کا نزول ، مرر مان کرنطیق بین الروایات ممکن ہے، اشکال بہ ہے کہ اگر بہ آبیت بہلی بار مکمعظمہ میں نازل ہو چکی تھی، تو مدینه منورہ میں سوال بابت روح پر مَنْ الله الله الله الله عن الموش موسة مول كدفدا تعالى روح ك باريس مزيد تقصيل فرمائين ، حافظ في كلها كه الرتعد د زول كي توجيه تبول ند مو، تو پهر بخاري كي روايت كو ترجح دى جائے عربي جزم كرتا مول كددونوں واقع درست بي ، يعنى مكمين بحى سوال ہوااور مدینہ میں بھی ، بدر مینی لکھتے ہیں کدروت کے بارے میں سر مدا اقوال ہیں، منقد مین علاء اور حکما و کا اختلاف کافی ہے پھر رہ بھی ہے کدروح کاعلم کیا مرف خداتعالى بى كو ب محلوق مى سے كسى كو بھى تيس تا آكدرسول اكرم مين الله كو بھى نہیں؟ اکثر کی رائے مین ہے لیکن بدر مینی کے خیال میں آ مخصور کا مقام عالی تقاضه كرتا ہے كہ آ ب كوروح كاعلم موقر آن من بحى ہے "وعلمك مالم تكن تعلم النع" بين كبرا مول كربرين كى بيدليل چندال كارآ مريس آبكا علومقام ومرتبه خدانعالى كعلم اورآب مينانيني المعلم من مساوات تبين عابتاوه معبود برحق ہیں، اور آب سب کھھ ہونے کے باوجود بہر حال "عبد" بعض اہل علم کواصر ارہے کہ خداتعالی نے جو چھروح کے بارے میں فرمایاس سے بیٹابت کرنامشکل ہے کہ يغيرصاحب حقيقت روح يرمظلع نبيس يتص ببرحال مي اين رائي بتاج كابول اکثر اہل سنت کے بزویک روح جسم لطیف ہے اور بدن میں اس طرح مرایت کے ہوئے ہے جیا کہ وق کلاب کلاب کی پتوں میں، یہ کی اختلاف ہے كدروح وتفس أيك بي يامختلف فلاسغه في دونون بين كوئى فرق بين كياوه كهتي بي كدنس أيك جوہرى بخارى،جىم لطيف ہے، احساس، اراده حركت، اور حيات كا باعث ہے اسکوروح حیوانی بھی کہا جاتا ہے، جو بدن اورنس ناطقہ کے درمیان واسطهد، دوسرے فلاسفداور غزالی کا موقف ہے کنس محرد ہے نہ وہ جسم ہے نہ

كا قول پيش كيا ہے كەروخ كے تلوق ہونے يراجماع ہو چكا اور قديم ہونے كا تصور مرف غالى روافض اور بعض صوفياء منقول ب، أيك اختلاف يجمى بواكر بعث و تیامت ہے پہلے فتائے عالم کے وقت روح بھی فنا ہوجا لیکی یانہیں؟ ہر دوتول ہیں۔ لینی فنا کا بھی اور بقاء کا بھی ،روح المعانی میں ہے کہ دوسرے اجزائے عالم کی طرح روح بھی حادث ہے لیکن اس میں اختلاف ہوا کہروح کا وجود وحدوث بدن ہے پہلے ہے یابعد میں بیبی محمہ بن نفر ادر ابن حزم اندلی روح کا وجود بدن سے مہلے کہتے ہیں، میں نے بار ہادیکھا کہ ابن حزم جس قول کو اختیار کرتے ہیں اس کے متعلق اعلان كردسية بين ، كه بياجماعي مسئله به حال آئكهمومان كاليه دعادي افتراء ہوتے ہیں، حافظ ابن قیم نے اس موقعہ پر ابن حزم کا جم کر نعاقب کیا ہے اورابن حزم نے اسیے نظر سے پرجس حدیث سے دلیل پیش کی تھی اس پر بحث کی ہے، جوش میں لکھا کہ خلق ارواح قبل الاجساد کا قول قطعاً غلط ہے، لکھا کہ شرع وعقل نے بتایا کدارواح اجساد کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں جنین جب ماہ کا ہوتا ہے تو فرشتہ الميس لفخ كرتاب، اوربير فخ روح كى توليد كاباعث بوتاب بجهيم متفديين ساس بارے میں کوئی وضاحت قاطع نہیں ملی ورنہ تو محکم فیصلہ کردیتا۔اب سکوت اولیٰ ہے۔ ریجی کہتا ہول کہ وہ جو بحث چلی می کہروح سے کیا مراد ہے اور کس روح سے متعلق سوال تھا، یا د ہوگا کہ ابن تیم نے وہاں روح سے مراد ملک لیا تھا ہیں کہتا ہوں كررائ بيب مد بربدن مراد بسوال اى روح مد متعلق موتاب، اورروح جمعني ملک سے صرف علاء متعارف ہیں عوام عموماً تہیں جانتے اس لیے متعارف بین الناس ہی پر مل کرنا جاہیے میجھی کہتا ہوں کہروح جمعنی مدبر بدن کا استعمال احادیث میں بھی ہے ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ روح خدا کی طرف سے ہے اور مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہےروح کی صورتیں اولا د آ دم کیطرح ہوئی ہیں حافظ 

ملحوظ رہے کہ وہ آنحضور میلائیکیلیم کی نبوت کی جانچ کررہے متھے تو انتخاب اس کا برائے سوال ہونا جا ہے جوعموماً معلوم نہ ہو، میجی ایک رائے ہے کہ روح کے بارے میں نفتیش مناسب تبیں، چناں چہ وارف المعارف میں ابوالقاسم استاذ الطاكفه كاقول قل كياممياكه وه روح كي سلسله ميس تفتكوكومنع فرمات واوربيمي كيت كر پنيبرماحب كى اس اداكى تقليدى جائے كه آب نے خدا تعالى سے روح كے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور اس پر اکتفاء کیا جتنا کہ خدا تعالیٰ نے فرمادیا جنید بغدادي كالجعي يمي قول اعابن عطيه بعي اس رائ كور جي دية بي -﴿٢٣٠﴾ فرمایا كه خداوندنعالى كایدارشاد كدروح امررب بهامررب سے كیامراد ہے؟ بعض سہتے ہیں کہ عالم ملکوت مراد ہے کدروح کالعلق ملکوت سے ہے عالم خلق ہے ہیں، جو کہ عالم غیب وشہادت ہے، میں کہتا ہوں کہ عالم امروعالم خلق اس میں علاء كا اختلاف به بعض مشهود كو عالم خلق كيت بين اورغائب كوعالم امرتو معلوم ہوا کہ جو چیز غیب ہی غیب ہے ،اس کا ادراک کیسے ممکن ہو مفسرین کی عام رائے سے ہے کہ عالم تکوین کوخلق کہتے ہیں اور عالم تشریع کوامر، حاصل میہ ہوا کہ روح خدا تعالیٰ کے امرے ہے اور تمہارے نافس ومحدودعلم کے ہوتے ہوئے حقائق کی تہدتک پہنچنامکن نہیں الہٰداروح کی حقیقت کی تفتیش کے مشغلے کومت اپناؤ۔ شخ اکبر کہتے ہیں کہ جتنی چیزوں کو' کن' سے بیدافر مایا وہ عالم امر ہے اور جن کی تخلیق دوسری چیزوں ہے ہوئی مثلا انسان کھٹی سے پیدا کیا کمیا وہ عالم طلق ہے، مجدد صاحب سر ہندی کا خیال ہے کہ عرش الہی کے بینچے جو پچھ ہے وہ عالم خات ہے اور جوعرش سے اوپر ہے وہ عالم امر ہے، میں کہتا ہوں کہ خدا تعالی نے بہود کے جواب میں روح کی صرف صورت وظاہر سے خبردی ہے، حقیقت ومادہ روح سے كوئى تعرض نهيس فرمايا تومعلوم مواكدروح كى حقيقت بركوئى واقف تهيس-

مثال کالباس پہنتی ہے اور خرونوش کے قابل ہوجائے تو وہ عن سمہ کہلاتی ہے ہیں اگر افعال ماده محض أصطفوروب كانام بذلا اورتبض يسط وعلم وفيرورو حالى افعال بين اس وقت روح بى كبلا يكى تو معلوم موا كدروح كاحوال من سيتميت كوكى حال ب موطا امام مالک میں اکل وشرب کی نبست سمد کی طرف ہے، روح کی طرف مبيس بنماز ، جج ، تلاوست قرآن ، كما نا بينا ، رضاعت ، يه ما نجول چيزي برزخ ميس روح کے کیے ثابت ہیں اور کھانے پینے کے سلسلے میں بجائے روح کے تسمہ کہدو، بیمی معلوم ہوا کہ بچول کی تربیت بھی ہوسکتی ہے اور دہاں روح دودھ پینے کی۔ فتح الباری میں ہے کہ تمام ارواح صور میں رہتی ہیں اور قیامت میں جب پھونکا جائے گا توسب نکل کر اجسام میں چلی جائیں کی ادر بیمی روایت ہے کہ تمام آسان وزمین مجی صورك اندرين يس ارداح دابدان سب اس من بي، اورحصرات صوفيا وتوبيمي الكصة بين كه عالم مثال بحى اس كاندرب من كبتا مول كه عالم مثال وعالم اجهام بر دوصور کے اندر ہیں، پھر بیک مورکیا بھل کی طرح ہے کداس کی باریک جانب اسرایل ک طرف ادرجانب فراخ ہاری طرف یا اس کے باعکس میرا اپنا خیال بدے کہ جانب فراخ ہماری جانب ہے کیوں کہ پھونک مموماً باریک جانب سے ماری جاتی ہے، کاش کہ تی اکبراس پر کھ لکھتے تو میں بھی کھے کہتااب تو خاموشی ہی بہتر ہے۔ ﴿۲۳۲﴾ فرمایا کر بخاری نے روح کے بعد عنوان قائم کیا ' باب من تو لد بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس الخ" بعض مائز واعتيارى اموركواس كيرك كردينا كمناوا قف يانا مجهمكمي برى مفترت مي مبتلاند موجائ میں مجمتا ہوں کہ سابق باب سے اس کی لطیف مناسبت ہے اور وہ بیے کہ بخاری کا بمحار بخان بيب كدروخ مع متعلق تنعيلات يربحث ند كجائ ، كم علم طبقه مجع نہیں، بحث کر یکا تو خدا جائے کہاں جا پڑے گا۔ جومديث العنوان كتت بيش كي ب، ال يمعلوم موتا بي كرسول 發發發發發發發發發發發發性也也也與學學學學

イベノ ないないのはないないないないないないないのはないのでしょうしょう کے میلی نے روایت ابن عہاس برالروش الانف میں جو پھے بحث کی اس سے میں بہت کچھ مجا ہوں فرشند کی نسبت روح سے الی بی ہے جیسا کہ بشر کی نسبت فرشنہ ے کرفرشتے ہمیں و میسے ہیں ہم الحس بیں و کیے سکتے روح ملائکہ کودیکمتی ہے اور ملا تكدروح كويس ويمعة جبدفر شية بمى روح كويس وكيديات تومعلوم مواكدهيات روح كوستورركما كياب چول كرديت سے محصنه واعشاف موجا تاب يلى بيكى مستجما كدروايت ابنءباس كالمقصد صرف اتنائبيس كدارواح خدا كالخلوق بي بدتو واضح تفاات مجمانے سے کیا حاصل اصلاً بدنتانا ہے کدروح مستقل ایک مخلوق ہے جس طرح ملا تكدوانسان وغيره ، اعتراف كرتامول كدروح وتنس ك واقعى فرق يسبيلي کا کلام تام و ممل ہے اور ریمی بتاتا ہول کہ ابن تیم جو کھے کہدرے ہیں وہ مرف مكاشفات صوفياء بي من في بدى ديده ريزى ك بعدب بات حاصل كى عجيب بات ہے کہ ابن قیم اور ان کے استاذ ابن تیمید مکاشفات کے چندال قائل نہیں اوريهال محقيق كى سارى بنياد مكاشفات صوفياء يرركمدي متقد مين صوفياء قلسغه يرعبور ر کھے لین بعد کے موفیاء فلفہ سے بہرہ ہیں اور تو اور ممس الدین ذہبی اور جلال سيوطئ تقريباً فلسفه اواقف ميں فرمايا كمحديث من إور حديث محى بخارى شريف كى مفحد ٢١٧ كدخداتعالى في نسمه كوبيدا كيانسمه كاترجم " جان " امجها باين سيهناكى قارى الحيمي تقى تعريفات اشياء من كهناه بيك كفس كود جان 'اورروح كو'روان' كہتے ہيں رہمی احتراف كرتا ہے كدروح كى حقيقت متح ندموكى ، بيس نے ديكھا كد فاری شیخ مبرائق محدث وہلوی کی اچنی ہے عربی سے جب فاری ہی ترجمہ کرتے جي توبهت چست موتا هي مثاه ولي الله والوي بمثرت الي تصانف من سمه يربحث كرت بي اليكن كبتا مول كرجو لكمية بي وه حقيقت بيس لين روح مواكى جوازروك طب رکول شرایت کے ہوئے ہے میں کہناہوں کردوح کا حال ایک ہے،اسکے اطوارادر حليجيس بدلت ادريين روح نسمه كالباس يبنق بهالحامل روح جب عالم

ks.wordpress.com

جتنی روایتی ہیں ان سب میں ثابت بنائی کی بدروایت سب سے زیادہ سے ہے دوسری تعیرخانہ کعبہ کی ابراہیم نے کی ہے، جکہ پہلے سے متعین تھی،مظلوم ومغموم يبيس آكردعا كيس كرتے اورائل وعائيں قبول ہوتيں، بلكه ابن عمر كى ايك روايت \_ معلوم موتا ہے کدا نبیاء علیم السلام بہاں آ کرج کرتے تیسری تغیر قریش مکدنے کی ہے واقعہ بیپی آیا کہ ایک عورت دھونی وسیر بی تھی غلاف خانہ کعبہ کو آعم لگ عنى اورعمارت كونقصان ببنجياء سيلاب مجمى مكثرت آئے ايك سيلاب اتنابرا آياكم خانه کعبه کی دیوارین شق ہوگئیں، اب اس کے سوا جارہ نہ تھا کہ سابقہ عمارت کو منهدم كركے از سرنونقير ہو، اى تقير ميں رسول اكرم مَالنَّيْكِيمُ كا اينے وست مبارك ہے جراسودر کھنے کی تفصیل ہے چوتھی بارعبداللدابن زبیر فیرکی جسکی تفصیل ب ہے کہ یزید ابن معاویہ کی طرف ہے متعین سید سالار نشکر حصین ابن نمیر نے مکہ معظمه برحمله كيا اورابونبس نامي بهار برجينق نصب كى ابن زبير اوران كرفقاء پر مجقر جلائے اس سے بیت اللہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا، غلاف کعبہ کھڑے کھڑے ہوگیا ،ان لکڑیوں نے آگ بکڑی جو بیت اللہ میں تھی ہوئیں تھی تھی پھر بھی سب ٹوٹ مچوٹ مسئے اس ظالمانہ کاروائی کے بعد بیت اللہ کی تغییر نوکی ضرورت پیش آئی ، اور حضرت ابن زبیر "نے مذکورۃ الباب حدیث کی روشنی میں جدید تقمیر بنائے ابراجیمی کے مطابق درمیانی د بوار کو نکال کر حطیم کو بیت الله میں داخل کیا اور دروازے بھی دور کھے، پہلے درواز ہ ایک پٹ کا تھااب دو بٹ کردیے محتے حجاج کا غلبہ ہوا تواسنے خلیفه وقت عبدالملک ابن مروان کولکها که ابن زبیر نے خانه کعیه کی تعمیر غلط کردی، و و حصہ بھی داخل کرلیا جو پہلے ہے داخل نہ تھا، اور ایک نئے دروازہ کا اضافہ کیا، اگر ا جازت مونو سابفه شکل پرلوثا دوں، خلیفه کا جواب تھا کہ جمیں ابن زبیر کی برائیوں میں شریک تہیں ہونا ہے جواس نے بیت اللہ میں اضافہ کردیا اسکوکم کراؤ حطیم کا جو حصہ بردھایا ہے اسے اصل کے مطابق کرو، اور جس نے دروازے کا بجانب مغرب

البدايدوالنهاييم فيها وج اميس ب كد كعبت الله كي بهلي بناء أوم في ركمي ب ابن عباس كى بھى ايك روايت اس كى مؤيد ہےكه آ دم كو خداوند تعالى كى طرف سے ما موركيا حميا كدعرش البي محاذين بيت الله كالنميركري، اورجيها كدملا تكدعرش كا طواف کرتے ہیں، زمین پر بیت الله کا طواف کیا جائے، بیت الله کی اس جکہ کی تعین جرائیل نے کی تھی،فرشتوں نے اسمیس مصدلیا اورنشیب کو برے برے پھرول سے بجرا پھرا بی منے درنی تنے کہ اگر انسان اٹھاتے تو ایک پھرکوا ٹھانے میں کم از کم تمیں افرادمطلوب ہوتے بیت اللہ تعمیر ہو گیا، آرم نے اسمیس نماز بھی پڑھی اورطوان بھی كيے ،طوفان نوح كے وقت اسكوز مين سے اٹھاليا كيا ميں كہتا ہول كه بيت الله كوجب آ سان پراٹھایا کیا تو وہ ہی بیت المعور ہوا، بنائے ابراہی کے بعد پھر بیت اللّٰد کوہیں ا تھایا گیا حسب ضرورت تقمیرات ہوتی رہیں اور موجودہ تقمیر تجاج ابن بوسف کی ہے مشہور بدہے کہ بیت معمور ساتوی آسان پر ہے، انس کہتے ہیں کدابراہیم سے ملاقات رسول الله مَيْنَ فِيكِيْنَ مِنْ مَن مِن الله مِن مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله م ہے بیٹھ لگائے ہوئے تھے، قاضی عیاض شفامیں لکھتے ہیں کہ بسلسلہ معراج انس سے · 國際國際政策政策 (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (194

بات کوآ کے برحا کراور عام کررہے ہیں، کیملی مضامین کی انتاحت میں تخصیص کی جائے، تازک چیزی تہم طبقہ کے سامنے تی بیان مول عام صلقے میں تبیس کہ الجھ جا تیں مے اور چول کرقر آن وحدیث میں علم کی اشاعت کا علم تعابرتو مورد معین کررے ہیں، كموام معوامي مع يرباتي مول اورخواص بن وه اى علوم زير بحث ألى تيس جدوى سمجه سكتے بين استدال معزمت على كم مقولدس ب كدمعزت في بدايت فرمال كه مضامين كاانتفاب كياجائ اور صلقمتعين كعجا تيس كبيل ايبان موكرعوام بسن قابل فهم مفامين بيان كردئ جائيس اورنه بحصنى بناء يروه خدااور خداك رسول كى تكذيب پراتر آئیں، دیوبند میں ایک مودی صاحب نے عورتوں کے اجتاع میں کہ دیا کہ عورتيل بھی خدند کرائيں اس پر بنگامه بریا ہو کیا، اور طول پکڑ کیا ان سے کہا ميا كه بيد كنيكى كياضرورمت محى؟ توجواب بيقا كمسب نماز اورروزه كم مسائل بيان كرت میں بھے خیال ہوا کہ کوئی خاص مسئلہ بیان کروں سیفاص مسئلہ بتایا تھا کہ اپنی ہی میری ا چھلوالی تحقق صوفیاءا ہے رموز واسرار کو،رموز واسرار بی کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کہ عوام مجھیں کے نیس اور حقائق کے انکار پر اتر آئیں کے حافظ شیرازی کا کلام ای نوعیت کا ہے، مجھ سے پنجاب میں ایک صاحب نے حافظ کے کلام پر بے ہا کانہ گفتگو شروع كردى ميں نے تنبيد كى كدان خيالات سے توبدكرو، كدحافظ براے عارف بي، ان کے مخطوطات بعض میری نظرے کذرے ہیں،علوم پراچیمی نظرر کھتے ہیں،ڈاکٹرمحہ ا قبال لا ہوری شاعر نے حافظ کے خلاف کافی لکما ہے جموس ہوتا ہے کہ وہ احسان کی حقیقت برمطاع نبیس اورتصوف کواسلام بربار محصتے ہیں۔

حفرت علی کے مقولے کی سند بعد میں بیان کی اور قول پہلے بخاری نے ایسا کیوں کیا، یہ بھی ایک خیال چلا آتا ہے، کہ علم جیسی عزیز چیز شریف جلتے تک ہی محدودرہے، کم ظرفوں کے حلقوں تک نہ پہنچ کہ وہ علم کوذلیل کردیں مے، عالمکیر کے متعلق سنا کہ انھوں نے علم شرفاء کے لیے خاص کر دیا تھا، اور عوام کے لیے مسرف متعلق سنا کہ انھوں نے علم شرفاء کے لیے خاص کر دیا تھا، اور عوام کے لیے مسرف متعلق سنا کہ انھوں نے علم شرفاء کے لیے خاص کر دیا تھا، اور عوام کے لیے مسرف

نوادرات الم محرى المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن

خلفا عے مباسد نے بعد میں جا ہا کہ بیت اللہ کو پھر سے ابن زبیر کی بناہ پر کریں اسلار ح تا کہ حدیث فہ کورہ کے مطابق ہو گراہام ما لک نے بوی کجا جت سے روکا کہ اسطر ح بیت اللہ بادشاہوں کا تختہ مثل بن جائے اور اس کی بیب وعظمت دلوں سے لکل جائے گی اسپر خلفائے مباسیہ رک کے بیامام ما لک کی دیدہ وری اور فراست مومناند کا فیصلہ تھا، میں کہناہوں کہ ما لک کے اس طرز سے معلوم ہوا کہ رائج کاعلم ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شری مصلحت ہومر جوح پڑل کیا جاسکتا ہے دیجھو ما لک نے جلپ منفعت پر دفع مصرت کو ترجیح دی، معفرت یہ تھی کہ ہر آ نیوالا بادشاہ کعبۃ اللہ میں تصرف کر بھاجس سے اس کی عظمت وہ میرت کوشر تینیخے کا اندیشہ ہے، آ نحضور میں تصرف کر بھاجس سے اس کی عظمت وہ میرت کوشر ر تینیخے کا اندیشہ ہے، آ نحضور میں تین جانے تھے کہ بنائے ابرا ہی کیا ہے لیکن اصل بناء پر لوٹا نے کو مصلحت ترک فرمایا، یا در کھنا کہ افتیار سے امام بخاری کی مراد جائز امور ہیں جنکو افتیار کر سکتے ہیں لیکن کی مصلحت کی وجہ سے ترک کے جاسکتے ہیں۔

و ۲۳۳۳ کا اباب من خصّ بالعلم قومًا دون قوم النع "فرمایا که آن والا باب بھی سابقہ باب سے مناسبت رکھتا ہے چوں کہ پہلے امام بخاری کا رجمان بیتھا، کہ روح کی حقیقت پر قبل وقال نہ کی جائے کہ عوام سمجھیں گے تو نہیں اور الجھ جا کیں ہے، یہ بھی کہ بحث کی مخبائش تھی لیکن الجھا دُکے اندیشہ سے ترک بحث ہی بہتر ہے عوام کا الجمنا اس قدرائیت رکھتا ہے کہ رسول اکرم سِٹائینی کے باوجوداس علم کے، کہ بنائے ابرائیسی کیا ہے، بہت اللہ کی موجودہ تقیر میں کوئی تصرف نہیں فرمایا، اب کے، کہ بنائے ابرائیسی کیا ہے، بہت اللہ کی موجودہ تقیر میں کوئی تصرف نہیں فرمایا، اب کے تک بنائے ابرائیسی کیا ہے، بہت اللہ کی موجودہ تقیر میں کوئی تصرف نہیں فرمایا، اب

جس نے کم ظرفون کوملم دیاعلم کوضا کتا کردیا ،اورجس نے مستحق کوعلم نہیں پہنچایا وه ظلم كامر تكب بهواء امام ما لك يك ملفوظات جمع كي محت بين ليكن اب تابود بين جلال سيوطي في في المحوالك "من محمد الله الميس الميس الميس م كدامام ما لك الله الماء سے فرماتے کہم سے پہلے اسلامی وانسانی آ داب سیمو، بردی قیمی بات فرمائی، فرمایا كرتهة الباب كے بعدامام بخاري نے ايك ار حضرت على كانق كيا كرآب ارشاد فرمایا کرتے کہ علوم نبوت مہنجاؤ مراحتیاط کے ساتھ کہ یہ بات کس صلفے میں بیان كرف كالله به الاانه وكدوام محدنه ياتي اوز فداور سول كالكذيب ير اترا كيس، اس مكذيب كابار كناه ان يرجى يريكا جنمون في نا قابل فيم بات بيان كرك تكذيب كے جذبات ابحارے، رو كئى بيربات كر بخاري نے اثر يہل تقل كيا اورائل سند بعد میں، کر مائی شارح بخاری فے جواب دبی کرتے ہوئے کہا کہ سند عديث وسندار مين فرق كرنا جايئ بي اكرمتعارف طرزير جلتے توعوام آناركومى احادیث كادرجدد يدية (٢) ياس كيكيا كدائر كوترهمة الباب كي زيل مي لين جاہتے ہیں (m)معروف روای اس سند میں ضعیف ہیں اس کیے سند کوموٹر کرے اس سند کے ضعف کیلرف اشارہ کرنا جا باجیبا کہ ابن خزیر سی مار سے کہ اگر سند قوى ہوتواسے پہلے ذکر کرتے ہیں، ضعیف ہوتواے موٹر کرے نی میں کہتا ہوں کے بیابن خزیمہ کا اپنا طرز ہے (س) بطور تفن ایسا کیا اور بیبتا نا جائے ہیں کہ دونوں طریق سی جواه سند میلے ذکر کی جائے یا بعد میں میمی لکھا کہ بخاری کے بعض سنول میں حسب دستورائر کی سندکومقدم بی کیا ہے عینی نے لکھا کہ یہ بھی ہوسکتا ہے كداثر بخاري كے ياس ملے سے ہواور حديث ترجمة الباب سے اس كى متاسبت و کی کراسے پہلے ذکر کردیا پھرسند ملی ہواہے بعد میں لے لیا کہتا ہوں کہ یہ جواب صددرجہ سقیم ہے اور بخاری کی شان سے فروتر پھر بیمطرد بھی نہیں کہ ہر جگہ چل مَكِمَ، الى عنوان كے تحت دوسرى عديث ہے الس ابن مالك كى روايت كر آنخضور نوي نائل كا عنوان كے تحت دوسرى عديث ہے الس ابن مالك كى روايت كر آنخضور نائل كا نوي نوي نوي نوي نوي نوي نوي نوي

موایارہ کی اجازت تھی محت نماز کے لیے، میں کہتا ہوں کہ اس سے بینہ جھنا جا ہے كمعالمكيرطبقاتي تقتيم وامتياز مين مبتلاء يتعيره السانبين بلكدوعكم كاعزت ودقار كومحفوظ ر کھنے کی فکر کرد ہے تھے، شعبہ سے قل ہے کہ اعمش کوئی میرے یاس آئے اسوفت میں درس صدیث میں مشغول تھا، پھوطلبہ متوجہ بیس سے، شعبہ نے کہا کہتم ختاز مرکے سطے میں موتوں کے بار پہارے ہولین ایسے طلقے کومکم دے رہے ہو جوقدردان تهيل الشيخ الحدثين ابن بماعة سفائي مشهوركتاب تذكرة السامع والمتكلم فی ادب العالم والمتعلم" میں کھا کہ جسمیں فقروقناعت اور دنیا طلی سے اعراض كلى شهوده علوم نبوت كا الل نبيس ميمى لكها كمنا ابلول كولم كى دولت ندد بيجائ لکھا کہ رؤبدابن عاب، نسابہ بری سے یہان عاضر جوسے ، اور دستک دی ، نسابہ باہر آے ہو چھا کہ کیوں آئے ہو؟رؤبہ نے جواب دیا کہ بڑھے کیلے اس پرفر مایا کہ شايدتم اس قوم ك فرد مو، جويرى پروس ميس ب جنكا حال بد ب كدا كريس كه بناتا مول تو یادبیس رکھتے ان کی ناقدری سے عاجز ہوکر چیب ہوجاتا ہوں ،تو بھول کر بھی كوتى مسئله ياعلى بات ببيل يوجيعة رؤبه في عرض كيا كداميد كرتابول كديس إن جيها تنبیں ہونگانسابہ پھر بولے جانتے ہوکہ مروت وشرافت کی آفت کیا ہے میرے انکار یر فرمایا برے پڑوی کدا گرکوئی اچھی بات دیکھیں تو اس کا تہیں ذکر نہ کریں اورا گر کوئی برائی دیکھیں تو چرہے کریں ، بیکی فرمایا کدرؤبہ ملم کے لیے آفت بھی ہے، قباحت بھی اور برائی بھی، آفت تونسیان ہے کہ پڑھ پڑھا کر بھلادیا، بعن علمی شغل ندر ہے قباحت نا اہلوں کوعلم سکھانا ہے، اور برائی علم میں جھوٹ کو داخل کروینا ہے، سفیان توری کہتے ہتھے، کہ مجھے سب سے زیا وہ مشقت حصول علم میں تھیجے نبیت میں ا كرنى يرى كركبين حصول علم سے مفادات دنيا كاحصول عزت وجاه طلب مال دمنال أنههوان سب مدايات كاحاصل ايك عرب شاعرف اسيخ شعريس كرديا من منح الجهال علما اضاعة الله ومن منع المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد ظلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد طلم المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجبين فقد المستوجب المستوجبين فقد المستوجبين في المستود المستوجبين فقد المستوجب المستود المستود

موادر پھر میمی کرزبانی جمع خرج نہ ہو بلکہ قلب کی محمرائیوں میں بدیقین اتر کے مول، اب مدق ول كاكيا مطلب بين في الكما كدمنا فقاند شبادت واقر اركونكالنا ما ہے ہیں، اور بعض شارمین کی رائے ہے کہ اس قیدسے بیدواضح کرنا جا ہے ہیں کہ مدت سدمرادقول كى مطابقت مخرعندست مونى جائي اليه بى جاست إلى كداس مطابقت كا دومرارخ بمى متعين كريل يعنى اعمال حسندكا اجتمام تاكد حقيقت كمل كرسائة آئے عام طور پر بھی دیکھتے ہوكہ كوئی تم سے وفاداری كی و يكسي مارتا ہو ا لیکن وفاداری عملاً نه ہوتو اس کی کوئی قیت تہیں، طبی نے کہا کہ صدق سے مراد استنقامت بكدوين كوبورى طرح تقام في كهبراليمي جيزكو بجالا يع اورمكرات أ سے بحربور اجتناب ہو بیمطلب ہے اس آیت کا "ان اللین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة" الاية.كهجواستقامت ايناكي مح اور طالات كى شدت سے بلكام المجى تزارل ان ميں پيدائيس بوكانو خدا كفر شيخ ان كو ا دھارس دیتے ہیں، اور آ خرت کے علم وراحتوں کی بشارت سے ان کے دلوں کو جماتے ہیں، یہ بات فاسق و فاجر ہندوں کو حاصل نہیں ہوگی طبی کی اس محقیق سے وہ تفنادمجى جاتارها كدبظا برمعلوم موتاب كدشها وتنكن والميلمان سب وخول جبنم سيمحفوظ موستے معال آئكم فطعى دلائل ست مياثابت ہے كد بدكارمسلمانوں كامجى أيكروه عذاب جنم كوبطكة كالجرخداتعالى كارحمت بإشفاعت سيجنم سي جمكارا یا کر جنت میں جائیں سے، طبی لکھتے ہیں کہ حدیث میں اجمال تھا، اور مذکورہ بالا تنميلات نبين تمين اس لي يغير صاحب مَنْ الله الله عام اشاعت سه روك ديا تعاميل كبرا بنارائ اسئ اسلام ميل مدار نجات توحيد تقى چنال جيمسلم شريف من باب الرخصة في التخلف عن الجماعة من آيكا ارشادموجود ہے کہ اللہ تعالی نے دوز خ کی آئے اس مخص پر حرام کردی جو لا الدالا اللہ کے اوراس سےاس کا مقصد مرف خداوند تعالی کی رضا مورز بری کابی تول بھی مسلم میں

معاذ نے اس ارشادی ایل موت کے وقت اشاعت کی ، دوسری صدیث میں ہے کہ آپ مِن اللَّي الله الله عن معاقب فرمايا كه جو خداست اس حال مل سلے كه شرك من خود كوقطعا محفوظ ركها موخدا تعالى اسكو جنت عطاء شربالين محم معاقل في عرض كيا كراس بشارت كوعام كردول؟ فرمايا كتبين انديشه هيك اي برند كك جانين -﴿ ٢٩٣٧ ﴾ فرمايا كه بنياديقين واعتقاد ٢٠١٠ أكروه ورست بهوتواميد ٢٠١٠ كماعمال كى کوتا ہیاں اللہ تعالی معاف کردینے خواہ پہلے ہی سے رحمت کا معاملہ فرماتیں یا مناہوں کی سزا بھکت کر جنب میں جائیں ، کہنا ہوں کہ دونوں حدیثوں سے معلوم بہ بھی معلوم ہوا کہ پیغیبر صاحب بعض اندیبثوں کے پیش نظر منع فرماتے ، کویا کہ انديشے دو موے (۱) كه عوام مجميل مخيس مخيس (۲) ترك اعمال حسنه نه كربينيس، اوربھی اس طرح کے اندیشے ہوسکتے ہیں ریمی معلوم ہوا کہ اصحاب النبی اس مقام پر بينج يجك متع يعنى توحيداوررسالت يريقين اوراسك باوجودا عمال حسنه كاامتمام، بعد کے قرون میں توب بات نایاب ی موکررہ کی، اورجوں جون زمانہ آ مے کو بر سے گا دونوں یقین مصمحل ہوتے ہے جا کیں سے دوسری حدیث سے معلوم ہو کہ تو حید ستر  ५०१ व्यक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष كالكراربيس كياجا تاان ى اموركاذكرا تاب جنكى طرف ذبن كانتقل موناد شوار مو اب ال پر منفتگو کرتا مول که تمام اجزائے دین میں سے صرف کلم طیبہ ہی کو كيول ذكركيا، وجديد ب كمعقيده اى مدار نجات ب اوركلمه طيبه عقيده ك دونوى محوشول پربجر بورهاوی ہے اعمال کو دخول جنت میں دخل ہے تا ہم حقیقی موڑ کلمہ طیبہ بی ہے،اسے جرمجھوکہ تجرکی زندگی جز کے بغیر نہیں، باقی شاخیں ہے برگ وہار اسب بعد میں ہیں، ایک قاعدہ عام بیان کرتا ہوں کہ جہاں وعدو وعید آئی ہیں وہاں شرا لط يارنع موانع كااكر چه تذكره بين ليكن وه شارع كي نظر مين لوظ بوت بين عوام توشايداسكونه بحصيل مرخواص كي تظرتمام اطراف وجوانب يرجوني بهاس كي واصح مثال بيه بكمطبيب بردواك افعال وخواص سے خوب واقف بوتا ب اوراسك طريقة استعال كومجى جانتا ببكداوزان استعال واوقات استعال يرمجى نظر موتى ہے، جانل ایک وقت دوا کا ایک اثر اور دوسرے وقت ای دوا کا مغائر اثر دیکھر طبيب كونا ابل بتائ كااورب نسمجما كمجوفرق بيدا مووه غلططر يقداستعال سع بيدا مواء ميل بجنور ميس نقا ايك تخص كومس بول (بييناب ميس ركاوث) كا عارضه موا مولانا عيم رحيم التدمها حب مرحم ن يحم خريزه بطور مندائي بلايا بمرى كازمانه تفافورا بيتاب كل كيابرديول مي بعراست بياى عارضه بواكمروالون في معاحب سے رجوع کیے بغیر پھر مُصندُ الى بلادى، پیشاب اور شدت سے بند ہو كيا پر نشان ہوكر عيم صاحب ك ياس آئے عيم صاحب نے فرمايا كدوه كرمى كا زماند تقا اوراب مردى كا باس دوا كوكرم كرك استعال كراؤ، مريض كوفورا فائده موا، بس يوس بى احكام شريعت كومجھوكه شارع كى تمام بدايات وشرائط اور رفع مواتع كے ساتھ ادا ا كرف يرفلاح موقوف ب باتى سبطريق بيسود بين يبين سے بدعت وسنت کا فرق مجھو، کہ بدعت دین ہی کوڈ ھادیت ہے کیوں کہ اس میں شارع کے بتائے أ موت طريق سے بهث مين ال مقصود كود وسر انداز ميں سمجما تا بول ،اطباء

نوادرات الم كشيرى الم المناه الم المناه الم المناه الم المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الم ہے کہ 'اسکے بعد فرائض داحکام کا نزول ہوا اور شریعت ممل ہوگئ، پس جس سے موسكےكم بورى بات سے بخرى وغفلت شد باسكو جا بيك كمايا اى كرے ميں کہتا ہوں کہ جھے پچھ بعید معلوم ہوتا ہے، کہ اسوفت تک جب آپ کلمہ طیبر کی بیتا ثیر بیان فرمارے ہیں احکام نازل نہ ہوئے ہوں، چوں کہ معاقبانی جبل انصاری ہیں مدیند میں ان لوگوں کی آمد تک کھی احکام نازل شہوے ہوں نا قابل تہم ہے، این جڑے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ابو ہریرہ سے بھی مسلم میں اس مضمون کی حدیث موجود ہے، اور ان کی محابیت اکثر فرائض کے نزول کے بعد ہے مندامام احمد ابن منبل من ابوموى اشعري كى روايت بسندحسن اسى مضمون يرمشمل سهاوروه بحى مدينه بين ابو بريرة بى كاطرح بعد من يهنيج، پراس مذيث كوبل زول فرائض كيے كہاجا سكتا ہے، كوياكم ابن جرائيمى زبرى كي ول معمن نبيل بدر ينى كومافظ كال فلجان سا تفاق بيس الكاخيال م كما بو بريرة وابوموى اشعرى دونول في الن سے بدروایت لی مواور انس کی روایت بل نزول فرائض مو، میں کہتا مول کہ بدر مین هموماً حافظ کے اشکالات واعتر اضات کو بے وقعت قرار دیتے ہیں، جن کی بنیاداکثرامکانات پر ہوتی ہے، یہ بھی کہتا ہوں کہ بعض کا خیال ہے کہ نارجہنم کی دو فتميس بي ايك كفارك ليے دوسرى كنهارمومنوں كے ليے مركبتا موں كمتنيم نار كى بات اكرچه يح موچول كه يح احاديث ميس مختلف انواع عذاب كا ذكرموجود ہے، ممروہ اس حدیث مذکورۃ الباب کی تشفی بخش شرح نہیں بن سکتی میراا پنا ممان پیہ إبكه طاعات كاالتزام اور كنابول مصاجتناب حديث الباب مي المحوظ مها كرجه، مذكور ميل، كيول كه شارع ان سب كا ذكر تفعيل سن يها كر ي بي اكد ايك ايك انکی کی ترغیب دیجا بھی ہے ہر گناہ سے ڈرایا جاچکا بھراس مضمون کو مرر کرنے کی أضرورت ندهى سليم الفطرت مجه حطك يتف كه كوتي نيكيال نجات كاباعث بين اوركون سے گناہ ہلاکت کاموجب اور یوں بھی متعارف ہے کہ جوچز پہلے مجھائی جا پھی اس

www.besturdubocks.wordpress.com

الرادات الم المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد الم

صدیث بی ہے کہ نماز دوسری نماز تک کے لیے کفارہ ہے جمعہ جمعہ تک کے لیے یارمضان دوسرے دمضان تک کے لیے بوام کہتے ہیں کہ عام ہوتے ہوئے ، پنچ کے درجات کی کیا ضرورت ربی؟ جب رمضان سے دمضان تک کفارہ ہوگیا تو عام نماز اور جمعہ تاجمعہ کی ضرورت نہ ربی اس کا جواب بیہ بی دیتا ہوں کہ ان سب امور کا تجزیہ تیا مت میں ہوگا، یہ بھی تو معلوم نہیں کوئی نماز قبول ہے اور کوئی اجمہ اور کنتے رمضان کے دوزے قبول ہوئے ، جب کچھ کی معلوم نہیں تو اعمال کئے جاؤ تحقیقات کے طالب نہ نہ جوسب پچھ جانتا ہے وہ بی قیامت میں فیصلہ کر بھا، اسے یوں سجھو کہ طالب فرت منب و جو میں اور کا اجتمام کرتا ہے اس خیال کے تحت کہ خدا جانے کوئی و شکرتی مفید صحت سب چیز دن کا اجتمام کرتا ہے اس خیال کے تحت کہ خدا جانے کوئی چیز صحت کی بقا کے لیے کار آ مد ہویا طالب علم امتحان کے لیے ہر طرح تیاری کرتا ہے چوں کہ معلوم نہیں کہ نوی تیاری امتحان میں کا میائی کا ذریعہ ہے گی ۔ چوں کہ معلوم نہیں کہ نوی میں اس طرح کی بحثوں میں الجمعائے ہیں ان میں دوروں میں الجمعائے ہیں ان میں دوروں میں الجمعائے ہیں ان میں دوروں میں دوروں میں الجمعائے ہیں ان

र्वारान्त्राचे विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास کے یہاں ایک" تذکرہ" موتا ہے اورایک" قرابادین" تذکرہ ان کی اصطلاح میں مفرادات کے افعال وخواص برستم اللہ ہوتا ہے، اور قرابادین میں مرکبات سے متعلق بحث ہوتی ہے، کہتا ہوں کہ مرکبات و مجونات کے استعال کے لیے اوزان حاذق طبيب بى بيان كرسكتا ب جوحساب اقسام ضرب وتقسيم وجذر وغيره برحاوى مونيم علیم کے بس کی میہ بات تہیں ہے، پھر میٹمی ہے کہ مرکبات میں چھادو میرا جابارد موتى بين، كه حار، كه رطب، كه يابس اور كه بالخاصد القع دسية والى محرم موعد كا علیده ایک مزاج بنا بطبیب حاذق سب امور پرتظرد که کرتجویز کریگا ایسے ای ہم جواعمال انجام دے رہے ہیں ان کے الگ الگ اثرات ہیں آخرت میں اس مركب كامزاج تيار بهوكر نتيجه بصورت نجات يا بلاكت سامنے آئيگا، ميجمي يا در كھنا كه بعض ادوريد مين ترياقيت غالب موتى بي جبكه بعض مين سميت اى طرح اعمال صالحه مين تريا قيت اورمعاصي مين سميت كاغلبه باب جس كا ايمان اعمال صالحه سيقوى ہوا وہ کچھ برعملیوں کے برے اثرات برداشت کرلے گا۔جیما کہ کہ توی دتوانا باربوں کی لبیٹ میں تبین آئے گا درا کرآ حمیاتو اس کی قوت مرافعت جھیل لے گی ہے ى مطلب محقا مول اعمال صالحه كفاره سئيات مون كاكدنيك عمل اسيخترياقي اثرات سے گناہوں کے مصرائرات مٹاتے رہتے ہیں،لیکن اگرایمان کی توت بھے اعمال کے ذریعی کم منی تو وہ مناہوں کا بوجھ برداشت تہیں کر سکے گا جیسے کمزور باریوں کے جھکے برداشت نہیں کریا تا محریهاں دنیا میں کی کومعلوم نہیں کہ جارے التھے وہر سامال سے جو جون مرکب تیار ہور ہاہاس کامزاج کیا ہے؟ آیااس پر تریافیت صحت وتوانا کی غالب ہے یا سمیت بیاری اورضعف کا غلبہ ہے لیکن وہ دن جكوقرآن مجيد مين "يوم تبلى السرائر الغ" كما كيا الدن برچيز ما من ہوگی ،اور اعمال سے مجون مرکب کا حراج بھی معلوم ہوگا وہاں اعمال صالحہ کا دفتر دائن باته من ، اور بدمل كابا كي باته من موكاس عضود معلوم موجائيكا كم مناتى

نوادرات المحمرل المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعا مسكنوايس نهونا جاي چول كراسوفت كلمديد منااعهار مقيره كيلي فروري بيل ﴿٢٣٦﴾ فرمايا كد"اذا يتكلوا" ترندى شراوجودمد بث كالفاظريرين و الناس يعملون "جس كامطلب بيرب كربي بشارت وام كومت بينياد سنس مرة ای پراکتفاء کریں کے اور نیک اعمال کا اہتمام جاتار بنگا، معرت کنکوی کی تقاریر مل اس پر بھی بیں، مانظ ابن جر ومانظ مین نے جولکما اس کے لئے مراجعت سيجين من ائي بدرائ ركما مول كداتكال سے مراد مقائد وايمانيات كو درست كرك بحفراتض كاابتمام كراءان تنن جيزول كومدار نجات بمحد بيضع كهتابول كدا تكال عن الفرائض يهال مراويس ب بلكدا تكال عن المعماكل مرادب يه اس کیے کہ ترک واجبات ، فرائض وسنن موکد و توعام مسلمان ہے محم ممکن نہیں ، چہ جائیکہ رسول اكرم مالنيكام كوحفرات محابدك بادے من بيانديشهو، تردى من ان بى معاذابن جبل سے ایک طویل حدیث ہے اسمیں ہے کدرمول اکرم مظاہر کے ساتھ الكسفريس تفاالك ون منع بى آب سي قريب موكيا، اورع ض كيايا رسول الذيحي كوكى ايباعمل بتاسية جوجنت من داخله كاذر بعد بن سكه اوردوز خست دورر كمن كا مجى ، فرما ياكم تم في بوى بات يوسى اوربداى يرآسان موتى ب جسك ليے فدا تعالى آسانی مقدر فرماتے ہیں استواسب سے پہلی بات توبیہ ہے کہ خدا تعالی کی عبادت مل شرك كانام ونشان نه مو، نماز كاابتنام زكوة كى ادايكى ، رمضان كروز ، ج بيت الله ميسب چيزي على ميس وين اورا معاد جبتم نے يو جدى لياتو ميس ممہیں ابواب خیر بی کیول نہ بتادول ۔ یا در کھنا، کہروزہ جہنم ومعاصی کے لیے ڈھال ہے،صدقہ سارے گناہوں کوالیے دھودیتا ہے جیا کہ پانی، تبجد کا بھی ہے،ی الرب، يمرآب فيرآيت يرهي تتجافي جنوبهم عن المضاجع الغ"ي مجى ارشاد مواكدمعاد تمام نيكيول كى جراسلام بمنازستون بسب سداو كى  الرورات الم المريد المحتمد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد ال

اس صدیث میں بیہ بھی ارشاد ہوا کہ جو خداتعالیٰ کے بہاں اس حال میں حاضر ہوا کہ استے شرک نہ کیا ہو وہ جنت میں ضرور جائیگا، اور دوسری احادیث میں ہے کہ جسکا آخری کلام بوقت موت لا الدالا اللہ ہووہ جنت میں داخل ہوگا، متعمد ایک ای ہے کہ جسکا آخری کلام بوقت موت والدالا اللہ ہووہ جنت میں داخل ہوگا، متعمد ایک ای ہے کہ قلب تو حید ہے معمور اور شرک سے خالی ہو، مگر جہاں حدیث میں آخری کلام ہونا اور کلمہ کا ذکر ہے وہاں اس کو بطور عقیدہ کہنا مراذ ہیں، بلکہ اس کلمہ کا آخری کلام ہونا اور زبان پر جاری ہونا ایسا نیک مل اور آئی بابر کت نیکی ہے کہ ان کھن اوقات میں اس کا اجر نجات کا باعث بن گیا، یا در کھنا کہ اب فضیلت عقیدہ تو حیدی نہیں بلکہ ذبان پر کلہ تو حیدی نہیں بلکہ ذبان پر کلہ تو حید کی نہیں بلکہ ذبان پر کلہ تو حید کی نہیں بلکہ ذبان پر کلہ تو حید کی نہیں بلکہ ذبان پر کلہ تو حید کی نہیں بلکہ ذبان پر کلہ تو حید کے جاری ہونے کی ہے۔

کہتا ہوں کہ جس مخف کی زبان پر کلمہ طیبہ موت کی تنی کی وجہ سے جاری نہیں ہوااس پر تھکم کفرنہ لگایا جائے کہ بحالت ایمان تو وہ جان ہی دے رہا ہے، دوسرے یہ کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ کے بعد دنیا سے متعلق کوئی اور بات اس کی زبان پر نہ آئے، اس لیے آگر کوئی کلمہ طیبہ پڑھکر بے ہوش ہو جمیا اور بے ہوشی بھی طول پکڑھئی پھراسکوموت آئی تو یہ اجراسکو حاصل ہوجائے گا۔انشاء اللہ۔

pooks.wordpress.com

نوادرات الم محرى المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة المنتققة الم

شاوعبدالقاردماحب في اس أبت يرتكما، كرقرن اول كمسلمان بعربيديقين ر کھتے ان کو بیتم موا کہا ہے سے دی کے زائد کفارسے جہاد کریں ماس کے بعدمسلمان اكساقدم كم رب ،تب يظم مواكرا جمااسية سيدد كفزائدس جهادكري، يظم اب بمى باقى كيكن يمى يادر كهناكما كراسية ست دوكنول يرحمله كري تواجر بره جائياً۔ ﴿ ٢٣٧ ﴾ كبتابول كرآ تخضور يَظْ اللَّهُ كَ دور مين ايك بزارمسلمان إى (٨٠) بزار کفارے بحر مے یاد کرو کہ غزوہ موند ہیں مسلمان کل تنین ہزار ہتھ، جبکہ کفار کا عدد مورخ دولا كه بتاتا هـاس كثيرعدد كالمسلمانون ير ذراسا بعى اثر نه تفانه ووان كى منترت سارزال وترسال متعان كامطالعه كروتووواس طرح كي شجاعت کے واقعات سے لبریز ہے، بیجی یاد رکھو جتنا بوجد زیاہ پڑتا ہے، آ دی اسکو بورا كرف كوشش كرتا ب، اورجس قدروهيل آئى باتنابى سل اورستى پيدا موتى ہے، نگر وخون آخرت اگر ہوتو کوشش اعمال حسنہ کی زیادہ کرنگا، اور اگر اسے اپنی نجات كاليتين موجائة امتمام اعمال ميں چستى نبيں دكھائيگا يہ ي وجيه ہے كہ پينيبر صاحب نے معاق کو تبشیر سے روکدیا چول کہ آب پروامنے تھا کہ فضائل اعمال میں کوتا بی بوی محرومی ہے اور میری امت جنت کے درجات عالیہ سے رہ جا میکی مجربیہ مجى ب كدخدا تعالى ك يهال علوجمت بلندحوملكى اوراو في مقامات كوحاصل كرف کی کوشش بہت پہندیدہ ہے حسان ابن ٹابت نے ایک تصیدہ میں رسول اکرم میں نظیمی کیا كابيده صف خاص طور برنمايال كياء آي بلند حوصلكى، عالى بمتى، اورادلعزى كاكياكبنا آئے یہاں پہنچ کرچھول باتیں بھی سارے زمانہ سے بڑھ جاتی تھیں بہر حال حدیث

الرادرات الم كشيرك والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنا زبان يركنرول مرورى ب،معاذ في مرض كيايارسول الله اكيا مارى ياتول يهى خداتعالی پرفرمایکا فرمایا کردوزخ ش اوند مصمندا لنے دالی بین زبان ہے، کہ زبان جزيبى كاطرح بلاسوي مجعمين بهاس مديث على جلدا عال واجبه مسنون موكده وسبنى أصح بمرفضائل دفواهل كيواكياباتى ربادومرى مديث ان بى معاد كى ترغيرى من موجود ہے كہ آب نے فرمايا "ماز" "روزو"" جى" " ذكوة" كاذكرمعاد كومعوظ بيس ما ، جوان سب كاامتمام كرے اس كاحق ب كدخدا تعالى اس كامغفرت فرمائ ، جرت كى بويان كى بويمعاد في فرض كيا اكراجازت موتوبيعام كردول ارشادموا كدربيغ دوتا كماهمال كالهتمام ندجيوف فيجول كهجنت میں مودرے ہیں اور ایک درجہ کا دومرے سے اتنا فاصلہ ہے جیاز مین وآسان کاء فردوس سب ست اعلى ورجه ب جنت كاجسل حيست عرش رحمان ب فرووس س جار نهرین الل جنت تک میتین کی، ایک شفاف پائی کی، دوسری دوده کی، تیسری شهدك، چوكى من ناياب وخوش ذا تقديماول كاجوس موكا،معاد جب بعي خدا تعالى سے سوال کروتو جنت الفردوس کا کرنا، دیکھ سیجئے اس مدیث میں بھی فرانف کا ذكري، اورعالى دريج كومامل كرنے كى ترغيب بھى توكيا اب بھى واستى تىسى موا كهجمل صديت من الكال عن الفرائض مراديس بكدا نديشه اتكال عن الغواصل سے ہے، دوسری صدیث جو میں نے تر فدی سے پیش کی جمعے یقین ہے کہوہ بینہ بخاری کی روایت ہے اور پہلی صدیث میں مجھے کھوٹنگ ہے مندامام احد میں ایک روایت میں احکام فرکور ہیں، جھے یقین ہے کہدہ کی مدیث ہے، میں اسے خصوصی ذوق سے فیملے کرسکتا ہوں کہ حدیث ایک ہے یادو بہر حال سیجھ لینا کہ محابہ سے بیہ خيال ند تفاكه فرائض كالجمي ابتمام ندكري المريج خيال تفاتو مرف اتناكه فواصل مصندرك جاسي الياورائم بات كاطرف توجددلاتا مول كمعام طور يرفضاكل ومستحات سے لاپروائی کیوں ہے، درحقیقت انسان دفع معزرت کیلرف چاتا ہے

نواورات الأم خيرل الم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا فضيلت جبوئي كداكرآ مخضوري بمل من ابنا يحيح جواب بيش فرمات تودوسر مصحابة مران کی نصلیت بره جاتی، بلکه می کهتا موں کهشایداس حسن ادب لینی اکا برمحاب کا احر ام فوظر کھنے کی بناء پر انھیں بوا اجرافروی الجائے ،اور بیصدیث عائشہ بدوائے کرتی ہے، کہ جوغیرضروری حیاء حصول علم میں مانع ہو، وہ ندموم ہے، ابوصنیفدالا مام سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ ملم کے اس اونے درے پر کیے پہنچ تو فرمایا کہ میں نے استفادہ میں بھی حیا میں کی اور افادہ میں بھی کل سے کام نیس لیا، اس لیے کہتا ہوں کے علمی بات بوجھنے میں امر سکی محسوس ہوتو رفقت ہمیشہ کی جہالت سے بدر جہا بہتر ہے۔ ﴿٢٣٩ ﴾ قرمایا كهمدیث میں رسول اكرم مَنْ الله الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل الله عنائل تفاكه كياعورت كوبعي احتلام موتاب، آنخضور مَنْ النَّيْكِيلَ كاجواب حديث ميسموجود ہے، میں امپرطبی بحث کرتا ہوں الیکن اس سے پہلے آیت میں جواستیا می نسبت خدا تعالى كاطرف كي من الله الله المستحيى الني "معلوم بكراسخياء انفعالى كيفيت ہانفعال خدا کے شایان شان ہیں ،اس لیے علم عرر دال ہیں کہ اس کا جواب کمیا ہو؟ بينادي في في "رحمان" يربحث كرت موئ ترجمه" رفت قلبي" كيا پهرخود يريثان مواكه بيتو انفعال يرقعبراكر جواب دياكه رحمت كي نبست خدا تعالى كي طرف مجازی ہے میں نے کہا کہ بیاتو عجیب مصحکہ خیز جواب ہے، اگر خدا تعالی کی طرف بھی رحمت کی نسبت مجاز اُ ہوگی تو حقیقتا کس کی طرف ہوگی؟ ایسے جملہ مواقع کے لیے میں ایک اصولی بات کہتا ہوں وہ بیر کہ خدا تعالی جہال کہیں این طرف کوئی بات منسوب فرمات بين ان كوجون كاتون تسليم كيا جائ البته كيفيت كاعلم خداتعالى كيردكيا جائع عينى في الكهاكدام سليم كامطلب بيقا كه خدا تعالى حق بات كين میں جا بہیں فرماتے ، اور چوں کہ میں بھی علمی سوال کررہی ہوں اس لیے تجاب کا كياسوال، احتلام كي صورت مين عورت يرحسل واجب مون يركوني اختلاف نبين اورامام محدسے جوبیل ہوا کہ وقسل سے قائل ہیں ، یا در کھنا کہ محد علیہ الرحمہ کافتوی

الباب مس كوكى فرض وواجب تطعى مرازيس بلك فعنائل دواهل سي تمالى كالنديش اورجوعذاب جنم سے حفاظت كاوعده بوداحكام شرعيدادام ودوائى كى بجا آورى كے بعدكيا كياسي جبكرا لكال كادرجداس كے بعد كا ہاس كومت بعولنا كربثارت ميں اجمال دابهام بى مناسب هاى ليرسول اكرم يتاليني في نتفيل ترك فرمادى ﴿٢٣٨﴾ باب "الحياء في العلم" قرمايا كم يخارى الأمام طلب علم مين حياءكو مكاوث بجهة بن الل الياتوجدولارب بي كملى سوالات بن حياء مانع ندموني جابيه اس سهدين مجولينا كدمائل بحيالى يراتر آئ وموال وضروركر يمر حیا ودامن گیررے، مجابد کے ول سے استشاد کرتے ہیں کہ غیرضروری دیا وکا اہتمام اوركبروغرورهم كاراوش بهازي اسيد متعدكووات كرف كاليات عائشك بعي یات پیش کی کردہ انصار کی عور توں کے اس وصف کور اہمیں کرمسائل کے بوجھے مجھ میں وه حياء كوآ رئيس بننے دينين ال باب كے تحت زينب بنت ام سلمكي حديث لائے بي كريرى والده رسول اكرم يتانيين كى خدمت ميل ينجيس اور برساوب سے بہلے خدا تعالى كاصفت خاص بيان كى كدوه فق كيني سينبيس شرما تا پهرمسكله يو چها جسكے دريافت كرف ميل طبعي حياء مانع تقى أكردريافت نهكرتيس تومسلمان عورتول كوان كوشول ميس منيح راه نمائى ندملى، امت يرآ مخصور ميالينيكيم كايد بردااحمان ميكدآب نوائي ذاتى زندگی کے وہ کوشے بھی واضح کردیے، جنکاعام طور پربیان بیس ہوتا، اور وہ عور تنس بھی امت كامست كامست ين جفول في اليس والات كركامت كومسائل سدواقف كراديا. حديث الباب مين تين محابيات كاذكر بزين بنت امسلمة ام المونين ام سلمه "ام سليم" السكے حالات زندگی رجال اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھو، پھرشارع سے حیاء کی خوبی و برائی دونوں منقول ہیں، بخاری نے اچھا کیا کہ حالات ومواقع کے لحاظ سے تقلیم کردی، ایک حدیث ابن عمری سنائی جس سے حیاء کی خولی نمایاں ہے، چوں کہان کی خاموثی ہے کسی طال وحرام کے مسلم میں تغیر نہیں ہوتا، صرف وہ

بنیاد بی بیس جازی فقدامام مالک وشافعی کا کبلاتا ہے جبکدامام اعظم آب کے تلافدہ اورسفیان وری کانقه مراتی فقد کے نام سے مشہور ہے۔ ابن عبدالبرالمالى مديث وفقه بران كى نظرالى سيكميرى نظر يه كولى اور اليانيس كزراء أهول في كلما كه "امااهل العديث فكانهم اعداء لابي حنيفه واصحابه" مسكد فركوره بالامين الم محدير قبل وقال اس عدادت كالتيجد جوابل مدیث کوابوطنیفداوران کے تلافرہ سے ہے، ابن عبدالبر لکھتے ہیں کمابو بوسف ایک ایک جلس میں بچاسوں حدیثیں روایت کردیتے ہتے، ریمی کہتا ہون کہ بخاری كى ممّاب تو قرآن مجيد كے بعد ہے مروہ خودكواعتدال بربيس ركھ سكے، اور چول كم محدثين ميں بيں اس ليے امام أعظم اورائے مكتبہ فكر \_ے ان كى بدكمانی كى بنيادى وجه وہی ہے جوابن عبدالبرنے لکھی، حدیث الباب کے علاوہ دوسری حدیث وہی ابن عمر کے ہے، جس پر مہلے بچھ وض کر چکا ہوں بھراری حاجت نہیں۔ ا ﴿ ١٢٧٤ ﴾ فرمايا كه بهى قربى قرابت يا بوے جھوٹے كا فرق على سوال سے روك د: تا ہے، بخاری الا مام کی نظر اس سے بھی نہ چوکی ، پہلے حیاء سے فہیج وحسن مواقع کو متعين كيا، اس كے بعد بيعنوان قائم كياباب من اسمحتى فأمرغيره بالسؤال أكر غدكوره بالاكوتى عذرسوال سي ماتع موتوسمي دوسركوذر بعد بنائے ، اورمسكله وریافت کر لے بخسر باپ کے درجہ میں ہے اور شریعت نے بھی اس قرابت کو کھوظ ارکھالیعن خوش دامن خسر، اوراس سے مسائل کا انتخراج کیا علی آ ل حضور میلانیکیا ے پروردہ بھی ہیں اور عمر میں تفاوت بھی ہے، نیز صاحبزادی ان کے نکاح میں ایں، حضرت علی کو فدی بے حدا تی تھی ، اور مسئلہ سے ناوا تفیت کی بناء پر سل کرتے مردی کی شدت گرم یانی مهیانهیں توعسل کرتے کرتے محسوس ہوتا کہ مرثوثی جاتی إين خودتو مسئله دريا فت نهيس فرمايا، بلكه ايك دوسري صاحب كومتوجه كيا كه آنحضور من من منامعلوم كري، يهال چندروايتي جمع بوكني بخارى كى روايت مي

ے کہ مقد ادکو مامور کیا مسلم میں بھی ہے ای ہے ، لیکن نسائی میں ہے کہا گئے ہیں کیے دید اللہ میں اسلم میں بھی ہے ا

الراررات الاستمام المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم جب تك بيك فروج فرج فارج تك ندمو فيرفر مايا كماطبا متفق بي كمورت مي ايها ماده ب جونوليدكي ملاحبت ركمتاب، محراس من اختلاف ب كمني محي موجود ہے یا نہیں، ارسطونشلیم کرتا ہے جبکہ جالینوں منکر ہے، وہ کہتا ہے کہ بدایک ادروطوبت ہے جومنی سے مشابہ ہے الیکن بچد کی تھیل مرف مرد کے مادومنوبیا ہوتی ہے، جبکہ ارسطوکا خیال ہے کہ بچد کی محیل میں عورت اور مردونوں کا مادہ استعال موتاميه، اورشايدام محدكاتول جالينوس كي محقيق يرجني مور اوروه است منويه مانة بي ند ہوں ، اورای کئے عدم وجوب حسل کے قائل ہوں ، بیمت بھولنا کہ اکثر فقہاء طب سے کمری وا تغیت رکھتے ہیں بلکہ میں کہنا ہول کہ طب نبوی کو بغیر فن طب کے سمحمنامشكل هي الى التي ميس في مي مده كرطب كي ممل يحيل كالما ي ايك اورمسكدة بل وجد البياعيم العلاة والسلام كوجى احتلام موتاب نہیں،میرےزو یکمفل بہے کدان کو ہوتا ہے، لین شیطان کے غلبر کی دجہ سے تبين بلكه دوسر الاسباب طبعيد كتحت آب في بنو بدجوفر مايا كدبير مال كاصورت پر کیوں ہوتا ہے اس سلسلہ میں میری رائے ہے کہ بھی باپ کی صورت ہوتا ہے، بھی مال کی صورت اوراس کی وجد غلبه ماده منوبد ادر مجمی سبقت دونوں ہوسکتی ہیں، آل حضور مَالِيَكِيمُ في يرجوفر ماياك وتوبت بمينك" بيابيابي بجيراكداردو میں کہتے ہیں کہ 'مرن جوگا''اس انداز میں شفقت جملکی ہے بددعا مہیں اہل علم کو جاہیے کا ایسے جملول کو صرف افت سے حل نہ کریں ، بلکہ کہنے والے کے مقصد کی تلاش کریں بحاورات سے ناواتفیت کی بناء پر بہت ی غلطیاں ہوجاتی ہیں، ابھی میں نے امام محد کا مسلمدم وجوب عسل کا بتایا تھا جس پر اسمجھوں نے امام محر پر بہت کے دے کی ، حالا نکہ میں بتاج کا ہوں کہ اطباء کا خود اختلاف ہے، اور امام محر كتول كى بنيادموجود ہے، يہلے جازمعدن تفافقه كا، چرعراق فے بيجكه لے كى، اور وہ بہت برداعلی ونعنبی مرکز بن ممیا،تو کیسے بچھ لیا کہ امام محد نے جو پچھ کہا اس کی کوئی

نواورات الم مشميرك الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من اله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله اس سے بوراعضومراد ہوگاور پھے حصب مراد لیٹا مجاز ہوگا، کہنا میچا ہتا ہوں کہ ابن حزم کی ظاہریت کا تقاضہ تھا کہ پوراعضومراد لیتے اسمیں شک نہیں کدابن حزم ظاہری ہیں اور جهال أي مسلك كولل ودمراتول و يمية بي توائم كوللف نامناسب الفاظ استعال كرتے بيں اى وجد عيفوكافي مسكد فركوره بيں اين حزم سے بہت ناراض موسيامر ميں مجمعتا ہوں كدابن حزم نے يہال معقوليت يوسل كيا جبكه شوكاني لكھتا ہے كه ابن جزم نے بہاں احادیث کے ظاہر کوڑک کردیا، کہتا ہوں کہ ائمہ جہتدین کے مسلک میں معقولیت ہوتی ہے، اگر چین اوقات ہم اس کا ادر اک تبین کریاتے۔ فرمایا کہ جمہور کہتے ہیں کہ علل کا تقاضہ سیری ہے کہ صرف اس حصہ کودهود یا جائے جہاں برنجاست کی ہے اور اگر طہاریت ونظافت کے ساتھ احتیاطاً بوراعضو دھوتا ہے تواسے وجو بی تھم نہ ہیں ہے، پھر فرمایا کہ طحاوی نے جوبیاکھا کھنٹل ذکر وانعین کا ذکر بطورعلاج ہے چھ جاہل سمجھے کے ملبی علاج بتارہے ہیں، ایسانہیں بلکہ تقطیر ندی کورو کنے کا فوری علاج تبویز کیا ہے،خودانھوں نے بطور مثال کہا کہ اگر أمدى كاجانوردوده دالا موتواسيرياني والاجائ دوده رك جائي اور فيك كانبيس،خود والاجاتا ہے بیمت مجھ لینا کہ بیلی علاج ہے بیں اسے قوری تدبیر تھہرار ہاہوں ،اگر مسلسل ہونو پھر میکار آ منہیں ، دوسرے معالیج کرنا پڑیں ہے۔ و ٢٢٢١ فرماياكرآب يتاليك كاس ارشاد ففيه الوضوء" عام احدّ ف أ سمجها كداس ميں نرى كاعلم بيان مواہے نماز كانبيں، چناں چدوہ كيتے ہيں كدندى ا کے بعد ہی وضوء کر لینا جا ہے نہ ہیکہ نماز تک موفر کرے، نیل الاوطار میں شوکا فی نے ا بدای مسئله حنفیه کا بھی بیان کیا مجھے اس میں کوئی تر دونیس کہ شریعت میں محبوب میدای ا ہے کہاز الد نعاست فور آ ہو بنعاست کا باقی رہنا مکروہ ہے مکراس کا اصل اثر نماز ہی إكونت ظاهر موتاب اس لي نقهاء نه اس كاذكر تبيل كما جيها كدفقهاء نه اكثر 

نوادرات الم شمرل المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة الم آخضور مَنْ الله كالمحلس محى افاده واستفاده جل رباتفاعلى كحريب كوكى صاحب بیٹے ہوئے تنے، ان سے ہی مفرت علی نے کہا کہ آنحضور بیٹی اللے سے بیمسکلہ یوچو مرنسانی کی اس روایت سے زیادہ پر بیٹان شہونا جاہیے چوں کیمکن ہے کہ مقدادی بیشے ہوں منداحر کی روایت بھی بینی ہے، مرابوداؤو میں ہے کہ حضرت على نے خودسوال كياطحاوى ميں عماركو ماموركرنے كاذكر يم محدثين يريشان موسة كدامل ساكل كون يهيج بين كهتا مول كه شايد حصرت على في يهل دوسرول كومامور میا جب انعوں نے دریافت کرنے میں تاخیر کی توخود دریافت کیا، کماکر کسی کوب صورت بیش آئے تو کیا کرے، اسطرح تمام روا یتوں میں مطابقت بیدا ہوجا لیکی۔ ا ۲۲۲ کی بھر فرمایا کہ علماء کا اتفاق ہے کہ ندی کی وجہ سے مسل واجب نہیں ہوتا اور اس پر بھی کہ ذی نجاست ہے، جسطر ح پیٹاب کے بعد وضوضر وری ہے بہال بھی ضروری ہے پھراکر فدی کیڑے پر لگ جائے تو جہور کی رائے ہے کہ اسے دھونا جاہیے، جزم کرتا ہوں کمعروف مجہدین میں سے کی نے بیں کہا کمرف رش یعن یانی کے چھینے دے لینا کافی ہے، صرف شوکائی اوران کے مجینے رش کو کافی سمجھتے میں، میں شو کائی کو مجتبد نہیں مانتا، اور ان کے علم کا بھی قائل نہیں ہوں بعض روایات میں ہے کہ آنحضور میل اللہ نے فرمایا کوسل ذکر رانٹین ہوتا جا ہے، شوکائی اس ے میچے کہ نبجاست لکی ہویا نہ لگی ہوبہر حال عسل ذکر وانٹیین ضروری ہے، امام احمد ا بهى مكمل عنسل كوضرورى قرارديية بين شوكاني كلصة بين كداوزائ بجهدنا بلداور بغض الكيه كالجمي بياى خيال ب، الكين علمائ مجتبدين صرف اس جكه كودهون كالحكم دية ہیں جہاں نیاست کی، ہو مجھے خبرت ہے کہ ابن حزم ظاہری ہیں اس کے باوجود انھوں نے جمہور کا ندہب اختیار کیا ، اور حسب عادت دعویٰ کیا کہ بورے اعضاء وصونے کی کوئی ولیل شرعی ہیں ہے، طالا نکہان ہی ابن حزم ہے 'فلیغسل ذکرہ یا و انسل ذكوك" بيروايت خور بى ذكركى بيراوران روايات كى صحت دعدم صحت برکوئی گفتگو بھی ہیں کی مشایدان سے سام مخفی رہ کیا کہ جنب سی عضو کا ذکر ہوتو حقیقتا

نوادرات الم سمرى المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن

فی کہتا ہوں کہ وعظ بھی کہا جاسکتا ہے کیوں کہ وہ بھی امور آخرت ہے ہے تغییر قران ودرس حدیث اور فقہ بھی ہوسکتے ہیں چوں کہ بیسب امور آخرت ہے ہیں، ہاں بچوں تعلیم قران دیے میں اختلاف ہے اوروہ بھی اس وجہ سے کہ شاید بچے مجد کا احترام نہر کہتیں، یا استاذ کسی کوتا ہی پرتا دیب کر ہے دو نے بیٹنے کی آ وازیں بلند ہوں، ابن وہبان نہر کہتیں مات نے اُس تعلیم دین کے بارے میں بھی تر دو ظاہر کیا جو تخواہ کیکر مجد میں دیجائے، میں کہتا ہوں کہ منطق فلے اُگریزی تعلیم وغیرہ اور ان کا تکرار اور مطالعہ جھے مجد میں پہند نہیں ہوں کہ منطق فلے اُگریزی تعلیم وغیرہ اور ان کا تکرار اور مطالعہ جھے مجد میں پہند نہیں ہوں کہ منطق فلے اُگریزی تعلیم وغیرہ اور ان کا تکرار اور مطالعہ جھے مجد میں پہند نہیں ای وجہ سے بعض ہوں کہتا ہوں کہ محد کا حداث میں ہوں کہ متعلق کی تقسیم پہند نہیں کی کہ مجد کا احترام باتی نہیں رہیگا، اگر تقسیم ہی کرنا ہوتو خاری مسجد میں کرے فرضیکہ امور آخرت سے متعلق چیز دن کا بیان جائز ہے اور امور دنیا ہے متعلق نا پہند یدہ۔

قفاء بھی ہمارے یہاں مجد میں جائزے چوں کدوہ بھی ذکر کا ایک شعبہ
ہالبتہ حدجاری کرنا درست نہیں، کہ حدکا معالمہ، معالمات میں داخل ہے، ابن
وہبانؓ نے متعلقہ مجد اپنے منظوم آ داب میں لکھا کہ فاسق ہوگا جو مجد کو گذرگاہ
بنائے، یادہاں شہلے اور وہ بھی فاسق ہے، جو بچوں کو مجد میں تعلیم دے، مگر بتا چکا ہوں
کہ ابن شحنہ نے اپنی شرح میں لکھا کہ اس سے مرادا جرت کیر تعلیم دینا ہے، مگر یادر کھنا
کہ یہان بی علوم سے متعلق ہے جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں دنیا وی کا تعلیم تو
مجد میں کسی طرح جا ترقیس، مولا نامفتی مہول بھا گلوری نے ایک بارمیری موجودگ
میں مولانا (شیخ البند) سے دریافت کیا کہ یہ جو ہم پڑھاتے ہیں اس پر ہمیں بچھا جر
میں مولانا (شیخ البند) سے دریافت کیا کہ یہ جو ہم پڑھاتے ہیں اس پر ہمیں بچھا جر
ابر اسر ابر بھی چھوٹ جا کیں تو فرمایا کہ مولوی صاحب، آپ تنواہ کے کر پڑھاتے ہیں اگر
برابر اسر ابر بھی چھوٹ جا کیں تو فنیمت ہے، آپ اجر آخرت کی بھی تو تع لگائے بیٹھے
برابر اسر ابر بھی چھوٹ جا کیں تو فنیمت ہے، آپ اجر آخرت کی بھی تو تع لگائے بیٹھے

र्थार विकास स्वास्त्र विकास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स् فرائض وواجهات کے بیانات کواہمیت دیتے ہیں سنن وزاو کداور مستخبات کا ذکر تہیں برتے، یہاں بھی فوری وضوء مستحب تھی، تو نقہاء نے ذکر حسب عاوت بیس کیا بعراكر وضواسخبابي كيااور نماز فرض كے لئے كھڑا ہو كيا تو كہتا ہول كدواجب اس كے صمن میں ادا ہو کمیا، یہ بھی فرمایا کہ ہم حدیث اور شارع کے مقصد پراطلاع علم فقنہ ے بغیر دشوار ہے، حدیث کی شرح صرف لغت سے ممکن تبیں بلکداتوال محابداور غدابب ائمهمل معلوم مول ورندتو وجوه وطرق تحفى ره جاتے ہیں۔ پھرعلاء کے ندابب وقنارات كاعلم بهوتو ايك صورت كواختيار كرلينا آسان بوتاب، بين حال مدیث کا قرآن کے ساتھ ہے تجربہ کرچکا ہون کہ احادیث صححہ کے سامنے نہ ہونے كى بناء يرقر آن كى مرادوا مع خبيس بوتى ، يقرآن مجيد كے بزے عالى ورقع المرتبت ہونے کی وجہ ہے ہے، کلام جتنااونجااور بلیغ ہوتا ہے، آسیس استے ہی وجوہ ومعانی كا احمّال بهى موتا ہے، ميرى اس بات كو وہى مجھے گا جواس بحربيكران ميں شناورى كرچكامو، جابل توسمحتا ہے كر آن براسبل ہے، كيوں كر آن سے خودكومبل كهدديا هيء حالانكداس سبولت كاسطلب بيه بركزنبين جوجابل سمحه بيفا بككتيح مطلب نیرے کہ قرآن سے استفادہ میں، اعلیٰ دادئی، سب برابر ہیں، ادر میرہی قرآن کا اعجاز ہے عوام این طور پر بیجھتے ہیں اور خواص اسنے انداز میں مسی بشرکے كلام كويدمر تنبه حاصل نبيس الحروه كراجواب توكوئي يحج عالم اس كى طرف توجه محى نبيس كريكا، اور بلاغت واعجاز كالآ ئينه دار بياتوجهلاء استفاده بيس كرسكتے بيشان صرف قرآن کی ہے کہ ہرطبقہ کے لیے کارآ مرسمی اور کلام کوبیدورجہ حاصل مہیں۔ ﴿ ٢١٣٣ ﴾ باب ذكر العلم والفتيا في المسجد : فرمايا كم كتاب العلم ك شروع میں کہد چکا ہوں کہ بخاری الا مام کتاب العلم میں علم سے متعلقہ تمام امور کو سمیٹنے کی کوشش کریں مے رہمی میں نے کہا تھا کہ امام بخاری کے اس باب کوامر ہلک سى ترتيب ديجا يئ توكتاب العلم مص متعلق بخارى كابيرباب بيشتر مسائل متعلقه تعليم 

تو کھے بین اچھالگتا ہے کہ سب کی رعایت ہوجائے کہ ای مقصد کے لیے امام محد نے مديث مرسل پيش كي بي ارشادالساري ميس به كدكرامت تنزيمي بهيسب علاوال برمتفق بیں ہاں امیر الحاج اسکوافضل قرار دیتے ہیں غالبًا ان کی بنیاد سے کہ حاجی کو سہولت مے جبیا کرمیقات سے پہلے احرام با تدهناالصل میں بجزان کے جوممنوعات ہے بینے پر قادر ہوں اور خود پراعمادر کھتے ہوں کہ ہم ممنوعات سے پر ہیز کرلیں سے۔ بہرحال، میں تو کراہت کا قائل تبیں ہوں، اور امام محد ہی کے مسلک کوتر جے ويتابون بإن اتنااضا فه كرتابون كه جومحذ دراسته احرام كى يابندى نه كريسكي تو وه رابغ سے احرام بائد سے اور شاید سے ہی وجہ ہے کہ امیر الحاج نے دوسرے میقات سے احرام كوافضل قرارديا ب، كدها جي يريتان نه وا-ا ﴿٢٧٥﴾ إلى ذات عرق: فرمايا كه شافعيه كهت بي كدييميقات مضرت فاروق اعظم نے مقرر کی ہے لیکن روقطعا غلط ہے، میقات تو آل حضور میلن بیلی نے ہی مقرر فرمائی تھی،لین اس کی شہرت حضرت عمر کے دور میں ہوئی،ادر میہ اس کیے کہ بمثرت فتوحات حضرت عمرٌ سے عہد میں ہیں مسلمان جابجا پہنچ گئے منے تو ادھرے آنے والے جاج ذات عرق ہی سے احرام باندھتے طحاوی نے اس پرسیر حاصل بحث کی ہے، اور قابل مراجعت، اگر زعفران میں رنگا ہوا کیڑا دھویا جائے اور اسطرح کہاس ا میں خوشبوباتی ندر ہے تو محرم کے لیے اس کا استعال جائز ہے، ائمہ اربعہ اور بہت ے ائمہ وتابعین اور امام اعظم کے تلانہ و کابیہ ہی قول ہے حدیث میں الاغسیلا ہے طحاوی نے اے سندجیدے ذکر کیا ہے، لیکن ابن حزم اندلی اور پھھان کے اور ہم خیال اس کے استعال کو بھی روکتے ہیں فرمایا کہ' ورس' ایک فتم کی خوشبودار کھاس ہے،اس لیےاحرام کے بعداس کا استعال جائز نہیں سائل نے بیکی سوال کیا تھا کہ احرام والاكيمالياس بيني، آل حضور مِلانيَيَانِيم ني حسب وسنور تعليم دى كرسوال كابي انداز میک نبیس، چوں کداصل اشیاء میں اباحت ہے اس کیے سوال سے ہوتا کہ کون سا 

ہیں۔غالبانیہ اس کیے فرمایا کدمدرس حقوق تعلیم وطلبدا وانہیں کریا ہے۔ ﴿ ١٨٨٨ ﴾ قول أيهل من ذى الحليفة "اس يرقر ما يا كرسوال حديث على قركور ب راوى عبرالله ابن عمر اوركل ترجمه قام في المسجد هي كويا كموال مجديس مواتفاء جس ہے سب مسائل نکلے رہی فرمایا کہ مؤطا امام محمد میں ہے کہ اگر مدنی ذوالحلیفہ سے گذر کر جدفه سے احرام باندھ لے بی جنایت ندہوگی ،اس سےمعلوم ہوا کہدور والی میقات ہے احرام باندھنا درست ہے اور قریب والی میقات سے بغیر احرام مخذرنے میں کوئی جنایت جمیں اس لیے بتار ہا ہوں کے عام کتب فقد میں مسئانہیں آیا، مؤطاامام محر میں میمی ہے کدابن عمر نے ذوالحلیفة سے گذر کرمقام فرع سے احرام باندهاتها، اورای لئے ذی الحلیفة سے برده سے شے کدآ کے دوسرامیقات بھی تھا اہل مدیند کے لیے رخصت ہے کہ وہ جفت سے احرام باندھ سکتے ہیں کہ وہ بھی میقات میں سے ہے، پھرامام محر لکھتے ہیں کہ پیغیر صاحب سے ہمکویہ بات بیجی ہے کہ جو تھ عاہے کیرے بہنے رہاور جفۃ تک ای طرح جلاجائے تواسکواس کی اجازت ہے۔ و والحليفة جس كوبيرُ على اس مع حضرت على مراد نبيس بلكه اس مجكه كاكوني مخض تفاجس كانام على تفايا أبار على بهي كهاجاتا بهدينه طيبه يد الميل اور مكم معظمه أيك سواتفانو ميل باور جدفه مديندسي سائت منزل اور مكمعظمدست أيكسو ا یا بچمیل پر ہے، بیجگہ ویران ہوئی، اس لیےاب رابع سے جواس سے قریب ہے احرام باندھتے ہیں، "عالمكيرى" ميں لكھا ہے كدا يك ميقات سے گذر كر دوسرى ميقات برجاكراحرام باندهي توجائز ب،لين بيلي ميقات سي انفل ب،اور" سراج الوہاج" میں ہے کہ بیرعایت مدینہ والوں کے لیے ہیں ہے الن کے لئے الييخ ميقات ذوالحليفة سيخصوصيت زياده ي-میں کہتا ہوں کہ عزیمیت اور افضل تو مدینه منورہ سے مکم عظمہ جانے والول کے ليے بيائ ہے كدذ والحليف سے احرام باندهيں اور رائغ سے احرام باندهنا رخصت ہے، 

احداد نعنی شوہر کی وفات کے بعدز بینت کی ممانعت ہے، تمام مسائل اس دواصول بر تكليل سے،است خوب يادركهنا، ميكى معلوم مواكد اكر آنخضور جواب ميس سب كيرون كي تنعيل فرمات تو وه سائل كومحفوظ ندريني، اس لي آب منوع بتاديية ، كه جواب مختفر بهي بواور سائل محفوظ بهي ركه سكے ، جاور يا از ار اگرورميان میں سے سلا ہوا ہوتو است استعال کیا جاسکتا ہے، بہتر ریہ بی ہے کے سلا ہوانہ ہو، جوتے کے ادیرے ہرجانب میں اگر اسطرح کاف دیاجائے کہ یاؤں کا اوپر کا حصہ اور نکے کی بزی تھلی رہے تو وہ بھی بہن سکتے ہیں ، رہا عمامہ یا ٹوبی جائز جیس ، چوں کہ مردوں کے کیے ضررری ہے کہ وہ احرام میں سر کھلا رکھیں محرعورتوں کواحرم میں سرد مانکنا ضروری ہے،ایکے احرام کالعلق صرف چرے ہے ہے،اسکو کپڑانہ لکنا جاہیے، محمر اس میں بھی شروری ہے کہ غیر محرم مردون سے اپنا چہرہ چھیائے ، بیای وجہ ہے کہ ایک خاص فتم کا نقاب محرمه این چېره پر دا الے رہتی ہے، پھر کہتا ہوں کہ فتوی میں زیاد د با تیں ناکھی جا کیں کیجنی ممکن شقوق وغیرہ کدای سے منتفتی الجھ جاتا ہے ، یا المرخارج مين علمي سوالات مول توجواب حسب ضرورت مختصر بالمفصل ويا جاسكتا ہے، جب کہمائل نہیم ہویا عالم ہوا درا گرعلم سے نابلد ہے تو اس کے لئے بھی جواب مختصرای مونا حایی اور میدی بات امام بخاری اس باب سے مجھانا جاہیے ہیں۔

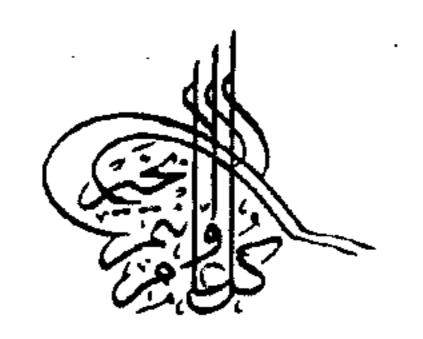